فَلَوُلًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

# فأوكى قاسميه

منتخب فتأوي

حضرت مولا نامفتی شبیر احرالقاسمی خادم الافتاء و الحدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد، الهند

(جلد ۱۳)
المجلد الثالث العشر
بقیة النکاح
الی باب المهر
۵۹۳۹

ناشر **مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند** 01336-223082

### فتأوى قاسميه

صاحب فتاوی حضرت مولا نامفتی شبیراحمرالقاسی

جمله حقوق محفوظ ہیں

تحق صاحبِ فقاوی شبیراحمدالقاسمی 09412552294

09358001571

تجق ما لك مكتبهاشر فيهديو بند

08810383186

01336-223082

محرم الحرام ١٣٣٧ ١٥

پہلاایڈ<sup>ی</sup>ش

اشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، ضلع سهارنپور، الهند 01336-223082

#### **ASHRAFI BOOK DEPOT**

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571.08810383186

### مكمل اجمالي فهرست ايك نظر مين

| عنوانات                                                                                                     | رقم المسأله           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| مـقـدمة التـحقيق، الإيمان والعقائد<br>إلى باب ما يتعلق بالارواح.                                            | 177 1                 | المجلد الأول     |
| بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر<br>إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب،<br>التاريخ والسير، البدعات والرسوم.     | 007 17                | المجلد الثاني ٣  |
| بقية البدعات والرسوم من باب<br>رسومات جنائز إلى رسومات نكاح،<br>كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.       | 10 00                 | المجلد الثالث ٨  |
| بقية كتاب العلم من كتابة القرآن الي باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار. | 1210 1.               | المجلد الرابع ٦٠ |
| الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من<br>أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.                                            | 1980 18               | المجلد الخامس ١٦ |
| الجماعة، المساجد، الإمامة.                                                                                  | 7 2 0 7 1 9 1         | المجلدالسادس ٢٦  |
| بقية الصلوة من تسوية الصفوف<br>إلى سجود التلاوة.                                                            | 7975 750              | المجلد السابع ٨٥ |
| بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والنوافل، التراويح، صلوة المسافر.      | <b><i>٣٤٢٣</i> ٢٩</b> | المجلد الثامن ١٥ |

| جلد-۱۳                                                                                             | (4)                       |      | فتاو یٰ قاسمیه                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ، صلوة المريض، الجمعة،<br>جنائز إلي حمل الجنازة.                                                   |                           | 7272 | المجلد التاسع                                      |
| ىائز من صلوة الجنائز إلي<br>بد، كتاب الزكوة.                                                       |                           | 4745 | المجلد العاشر                                      |
| وـة، كتـاب الصدقات،<br>ـمـام أبوابهـا إلي صدقة                                                     |                           |      | الــمـجــلــد<br>الحادي عشر                        |
| صج بتمام أبوابها، النكاح<br>كاح المكره.<br>ح إلي باب المهر.                                        |                           |      | المجلد الثاني<br>عشر<br>المجلد الثالث عشر          |
| طلاق إلي باب الكناية.<br>للق، الرجعة، البائن،<br>الكتابة، الطلاق الثلاث،<br>الطلاق، الحلالة.       | ٦٩٠٢ بقية الط<br>الطلاق ب | 0922 | المجلد الرابع عشر<br>الـــمــجــلــد<br>الخامس عشر |
| )، تعليق الطلاق، التفويض،<br>شفريق، الظِهار، الإيلاء،<br>طلاق على المال، العدة،<br>النسب، الحضانة. | الفسخ وال<br>الخلع،ال     |      | الــمـجــلــد<br>السادس عشر                        |
| نذور، الحدود، الجهاد،<br>مارة والسياسة، القضاء،<br>باب المساجد.                                    | اللقطة، الإ               | 71.7 | المجلد<br>السابع عشر                               |
| ت من الفصل الثالث،<br>القديم إلي مصلى العيد،<br>(قبرستان)                                          | -                         | ٧٨٦٨ | المجلد<br>الثامن عشر                               |

| جلد-١٣-                                              | ۵             | )               | فتاو یٰ قاسمیه |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| ر، باب المدارس، كتاب                                 | ٨ بقية الوقف  | ٨٥٦ ٨٤٠٩        | المجلد         |
| لبيع الصحيح، الفاسد،                                 | •             |                 | التاسع عشر     |
| ن، الصرف، السلم، الوفاء،<br>                         |               |                 |                |
| مزارعة.                                              | الشفعة، ال    |                 |                |
| مضاربة، الربوا بتمام أنواعها .                       | ٩٠ الشركة،ال  | <b>70.</b> AAOY | المجلد العشرون |
| لوديعة، الأمانة، الضمان،                             | ۹۰ الديون، ا  | ٧٣٥ ٩٣٥١        | المجلد الحادي  |
| عارة.                                                | الهبة، الإج   |                 | والعشرون       |
| ، الرهن، الصيد، الذبائح                              | ١٠ الغصب      | 720 9777        | المجلد الثاني  |
| واعها، الأضحية بتمام                                 | ,             |                 | والعشرون       |
| العقيقة، الحقوق، بأكثر                               | _             |                 |                |
| , باب حقوق الأقارب.                                  | ابوابها إلي   |                 |                |
| رق، الرؤيا، الطب والرقىٰ<br>-                        |               | ٧٠٥ ١٠٢٤٦       | المجلد الثالث  |
| عها، كتاب الحظر والإباحة                             |               |                 | والعشرون       |
| سابع، ما يتعلق باللحية.                              |               |                 |                |
| ظر والإباحة، باب الأكل<br>بادر : بريانا              |               | 7.0 1.7.7       | المجلد الرابع  |
| ، الانتفاع بالحيوانات،                               |               |                 | والعشرون       |
| الدخان، الهدايا، الموالاة<br>ر، المال الحرام، الأدب، | =             |                 |                |
| متعمال الذهب والفضة،                                 | •             |                 |                |
| حلال، الغناء، التصاوير.                              |               |                 |                |
| فرائض بتمام أبوابها.                                 | ١١ الوصية، اا | ۲۰۰ ۱۱۲۰۶       | المجلد الخامس  |
| , -                                                  | -             |                 | و العشر ون     |
| _                                                    | ١١ فهارس الد  |                 | المجلدالسادس   |
| O <b>*</b> O                                         | *             | <b>**</b>       | والعشرون       |

## فهرست مضامين

## ۱۵/ بقیهٔ کتاب النکاح ١٠/ باب الشهود والتوكيل في النكاح

| ٣٨         | كراما كاسبين كو كواه بنا كرنكاح كرنا                                         | ۵۳۳  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٣٩         | کیاصحت نکاح کے لئے شرعی نصاب شہادت لازم ہے؟                                  | محم  |
| ۱۲۱        | نکاح میں قاضی کےعلاوہ دو گوا ہوں کا ہونا شرط ہے                              | محم  |
| 2          | بغیر گوا ہ کے نکاح کی ایک صورت                                               | محم  |
| ٣٣         | قاضی و گوا ہوں کے انتقال کی وجہ سے نکاح کا حکم                               | arar |
| ٨٨         | عاقدین اورد و گواهول کی موجودگی میں نکاح کا حکم                              | arar |
| ra         | ز وجبین کادو گوا ہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا                                | محمد |
| <u>م</u> ے | کیا مجلس نکاح میں رجسڑرڈ گوا ہوں کا ہونا ضروری ہے؟                           | ara  |
| <b>Υ</b> Λ | گواہوں کو متعین کئے بغیر مجمع عام میں نکاح بڑھانا                            | ۵۲۵۷ |
| ۴٩         | ا جازت کے بعد مجمع عام میں رجٹرڈ گوا ہوں اور وکیلوں کی عدم موجود گی میں نکاح | محم  |
| ۵٠         | گواہوں کی تعیین کئے بغیر مجلس کے نکاح کا حکم                                 | ara  |
| ۵۲         | زیدنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہاتو میری ہوی اور لڑکی نے کہاتو میرا شوہرہے       | ۵۳۲  |
| ۵٣         | بغير گوا ه ڪنڪاح                                                             | ۵۳۲  |
| ۵۴         | محض ایک عورت کی موجو د گی میں عقد زکاح                                       | مهر  |

| ary  | بلانكاح فرضى رسيد كاحكم                                        | ۵۸          |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۳۲  | کیا نکاح کے گواہ باپ اور بھائی بن سکتے ہیں؟                    | ۵٩          |
| ۵۳۲۷ | ز يدنكاح كامنكراور هنده مدعيه توكس كاقول معتبر؟                | 4+          |
| ۵۳۲  | دولہن سے اجازت لیتے وقت گوا ہوں کی موجود گی                    | 71          |
| ۵۳۲  | كيالرُ كى سے اجازت ليتے وقت گوا ہوں كاسا منے ہونا ضروري ہے؟    | 45          |
| 22   | لڑ کی نے کہااہا جی ما لک ہیں تو کیا حکم ہے؟                    | 40          |
| ۵۳۷  | کیا نکاح میں وکیل اور گواہ کو عاقدین کاعلم ہونا ضروری ہے؟      | 77          |
|      | ولی،گواہ اور نکاح خواں کے بغیر نکاح کرنا                       | 44          |
| 2527 | کیاصحت نکاح کے لئے وکیل اور قاضی کا ہونالا زم ہے؟              | ۸۲          |
| ۵۳۷۱ | نکاح میں وکیل ِ اور گواہ                                       | 49          |
|      | نکا حمیں باپ وکیل سے مراد کون ہیں اور وکیل محرم ہونا ضروری ہے؟ | ∠•          |
|      | قاضى كا انشاء پر دلالت كرنے واليے حال كے صيغه سے نكاح پڑھانا . | <b>∠</b> 1  |
|      | حال كےصیغہ سے ایجاب وقبو ل كاتحكم                              | ۷٢          |
|      | قاضی کے پوچھنے پرز وجین کا راضی ہوں کہنا                       | ۷٣          |
| ۵۳۷  | نکاح خواں اوراولیا ء کی غیرموجودگی میں نکاح کرنا               | ۷۴          |
|      | قاضی اور مہر کی وضاحت کے بغیر نکاح کا حکم                      | ∠۵          |
| ۵۳۸  | والد کے اجازت لینے کی صورت میں وکیل اور گواہ کا حکم            | <b>4</b>    |
|      | مجبوری میں دی گئی اجازت کا حکم                                 | <u> ۷</u> ۸ |
| ٥٣٨٢ | لڑ کی سے نکاح کی اجازت کون کون لے سکتا ہے؟                     | ∠9          |
|      |                                                                |             |

کیاولدیت کی جگہ حقیقی باپ کا نام لکھنالا زم ہے؟ ....

حِموٹے اقرارا درجھوٹی خبر سے انعقاد نکاح کا حکم ......

1+4

1+4

۵۴۰۳

09+m



| 124  | <br>والد کے انتقال کی وجہ سے شادی کی تاریخ کومؤخر کرنا    | arr      | •        |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12   | <br>گاؤں والوں کا بالغیمن کا نکاح کروانا                  | ۵۳۲      | 1        |
| ITA  | <br>دس بیکھہ زمین نام کرنے کی شرط پرمیکہ سے والیس آنا     | عمر      | ۲        |
| 1149 | <br>نکاح بالکتابه کی ایک صورت                             | عهرم     | ·        |
| 100  | <br>شادی کاخرچ اولا د کے ذمہ ہے یاوالد کے؟                | مهرم     | 4        |
| ۱۳۲  | <br>مرد کا ۴۵ رسال کی عمر میں دوسری شادی کرنا             | arra     | ۵        |
| ١٣٣  | <br>۴۵ رساله بیوه سے نکاح پرِلو گول کااعتراض              | ۵۳۲      | ۲        |
| ١٣٣  | <br>شادی شدہ نہ ہونے کی شرط پر نکاح                       | ۵۳۲۷     | <u>_</u> |
| Ira  | <br>طلاق کی نیت سے نکاح                                   | ۵۴۲      | ١        |
| IMA  | <br>قرناءعورت سےشادی کا حکم                               | ۵۳۲۹     | 9        |
| IM   | <br>جس لڑکی میں زنا نہ حیثیت مکمل نہیں اس سے نکاح         | ۵۳۳      | •        |
| 114  | <br>اندام نہانی بندوالی عورت سے نکاح کا حکم               | ۵۴۳      | 1        |
| 10+  | <br>کیااحکام شرعیہ سے نا واقف عورت کا نکاح صحیح نہیں؟     | عمم      | ۲        |
| 121  | <br>دھو کہ دے کر بیار عورت سے نکاح کرا دینا               | ۵۳۳۲     | ۔        |
|      | ا/باب من يحل نكاحه                                        | <u> </u> |          |
| IST  | <br>۔<br>سوتیلی ماں کی حقیقی بہن سے نکاح                  | مهر      | ٧        |
| ۱۵۴  | عورت اوراس کی سونتلی لڑ کی سے نکاح                        |          |          |
| 107  | <br>دوحقیقی بھا ئیوں کا الگ الگ ماں اور بیٹی سے نکاح کرنا | ۵۳۳      | ۲        |
| 102  | <br>ماں کی خالہز ادبہن سے نکاح                            | ۵۳۳۷     | _        |
|      |                                                           |          |          |

| ۵۳۳۸  | چچیری خاله سے نکاح                                                | 101  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
| ٥٣٣٩  | ناناکی خالہزاد بہن کے اڑکے یا چیرے بھائی کے بوتے کی اڑکی سے نکاح  | ۱۵۸  |
| ۵۳۳۰  | خاله کی سوتن کی لڑکی کے لڑکی سے نکاح                              | 109  |
| عهم   | ماں کی حقیقی چچی سے نکاح                                          | 14+  |
| ۵۳۳۲  | ماں کی ماموں زاد بہن سے نکاح                                      | الاا |
| ۵۳۳۳  | باپ کی چپازاد بہن سے نکاح                                         | 171  |
| ۵۳۳۳  | باپ کی رہیبہ سے نکاح                                              | 145  |
| arra  | قبل الدخول طلاق دینے کے بعد بیٹی سے جواز نکاح اور ماں سے عدم جواز | 144  |
| arry  | پہلی بیوی کے لڑکوں کا دوسری بیوی کی لڑ کیوں سے نکاح               | 170  |
| ۵۳۳۷  | دوسرے شوہر کی اولا دہے نکاح کرنا                                  | 177  |
| ۵۳۳۸  | خاله کی نواتی سے نکاح                                             | 174  |
| ۵ ۳۳۹ | چپاکےانقال کے بعد چچی سے نکاح<br>                                 | AYI  |
| ۵۳۵۰  | چپاور شیخی کا آپس میں نکاح                                        | 179  |
| مهم   | چپازاد بہن کی کڑ کی ہے نکاح                                       | 141  |
| arar  | چپازاد پھو پھی سے نکاح                                            | 14   |
| arar  | چپازاد بھائی کے بیٹے سے نکاح                                      | 14   |
| arar  | چپازاد بہن کی لڑ کی سے نکاح                                       | 124  |
|       | چپازاد بھائی کی لڑکی سے نکاح                                      | 124  |
| aray  | عدت مکمل ہونے کے بعد چچازاد بھائی کی مطلقہ سے نکاح                | 120  |
|       |                                                                   |      |

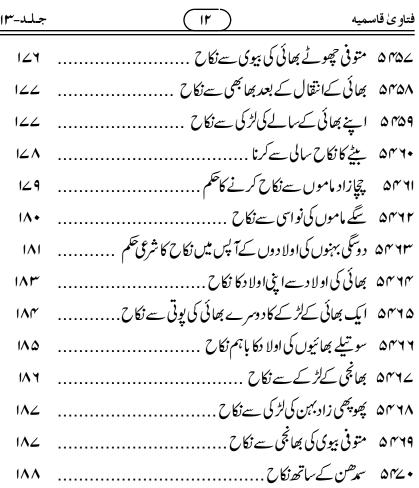

| 227  | چپازاد ماموں سے نکاح کرنے کا حکم                    | 149  |
|------|-----------------------------------------------------|------|
|      | سکے ماموں کی نواسی سے نکاح                          | 1/4  |
|      | دوسگی بہنوں کی اولا دوں کے آپس میں نکاح کا شرعی حکم | 1/1  |
| مهرم | بھائی کی اولا دسے اپنی اولا د کا نکاح               | 114  |
| arya | ایک بھائی کے لڑ کے کا دوسرے بھائی کی پوتی سے نکاح   | ۱۸۴  |
| ۲۲۹۵ | سو تیلے بھائیوں کی اولا دکا باہم نکاح               | ۱۸۵  |
| ۵۳۲۷ | بھانجی کے لڑکے سے نکاح                              | IAY  |
| ۸۲۳۵ | پھو پھی زاد بہن کی لڑ کی ہے نکاح                    | ١٨٧  |
|      | متوفی بیوی کی بھانجی سے نکاح                        | ١٨٧  |
| ۵۳۷. | سدھن کے ساتھ نکاح                                   | ۱۸۸  |
|      | دا ماد کی والدہ سے نکاح                             | 119  |
|      | استاذ کی بیوی سے نکاح                               | 19+  |
|      | غير مختون سے نکاح                                   | 191  |
|      | اجنبیہ کو بہن کہنے کے بعداسی سے نکاح                | 195  |
|      | کسی کوسگی بہن یا بھانجہ کہنے کے بعداس سے نکاح       | 195  |
|      | سونتلی سالی سے نکاح                                 | 191~ |
|      |                                                     |      |
|      |                                                     |      |

|             | ١٦٠ / باب نكاح الحاملة والمزنية                          |         |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 191         | <br>ے نکاح                                               | عامله   | —<br>۵°∠∧ |
| 199         | والى عورت سے نکاح                                        |         | ۵۳۷۹      |
| <b>***</b>  | <br>ئىيەماە كى حاملەمزىنيەسى نكاح                        | ا پنی ج | ۵۳۸٠      |
| <b>r</b> +1 | <br>تن الزناسے نکاح                                      | حبلي    | ۵۳۸۱      |
| <b>r+r</b>  | <br>جمل میں نکاح اور طلاق کا حکم                         | حالن    | arar      |
| 4+1         | حامله سے نکاح                                            |         | spar      |
| r+0         | <br>بزنیہ سے نکاح                                        | ا حامله | ۵۳۸۳      |
| <b>۲</b> +7 | <br>تن الزناسے نکاح                                      | حبلی م  | ۵۳۸۵      |
| <b>r</b> •∠ | <br>بنه کی حاملہ سے نکاح                                 | دومهد   | aray      |
| <b>r</b> •A | ) کے دوماہ کے بعد تین ماہ کی حاملہ                       |         | ۵۳۸۷      |
| 11+         | <br>کے تین ماہ بعد ولا دت ہونے والا نکاح سیجے ہے یانہیں؟ | ا نکاح  | 2 M A     |
| 111         | میں تین ماہ کی حاملہ سے نکاح                             |         | ۵ M       |
| 717         | <br>جاملہ سے نکاح اور وطی کا حکم                         | مزنيه   | ۵۳9٠      |
| 111         | <br>ن الزنا كا نكاح اور نكاح پڙهانے والے كا حكم          | حبلی م  | ۵ ۳91     |
| 110         | <br>ین الزناہے شادی اوراس کا مہرِ                        | حبلی م  | argr      |
| 717         | ىن الزناسے نكاح اور مهروغيره كاحكم                       |         | عومد      |
| <b>11</b>   | <br>بات ماه کی حاملہ سے نکاح صحیح ہے؟                    | ا کیار  | 2 r9 r    |
| MA          | پسےزانی کا نکاح                                          | •• /    | عومه      |
| 11+         | <br>زنيه سے نکاح                                         | اینیم   | ۲۹۳۵      |

| ۵ ۳۹۷  | زانی کااپنی مزنیہ سے نکاح                        | 771          |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|
| 209/   | اپنی مزنیہ سے حالت حمل میں نکاح                  | 771          |
| ۵۳۹    | ا پی مزنیه حامله سے نکاح                         | 777          |
| ۵۵۰    | زانی کااس کی مزنیہ سے نکاح                       | 777          |
| ۵۵۰    | ا پیٰ مزنیہ سے نکاح اور وطی                      | 770          |
| ۵۵۰    | ناجائز تعلقات کے بعد باہم نکاح اور اولا د کا حکم | 770          |
| ۵۵۰۲   | کیاز ناسے حمل شدہ لڑکی کا نگاح زانی سے درست ہے؟  | r r <u>∠</u> |
| ۵۵۰۱   | ولدالزناسے نکاح                                  | ٢٢٨          |
| ۵۵ • ۵ | ز انی اور مزنیہ کے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح | ٢٢٨          |
| ۵۵۰    | زانیه وزانی کی اولا د کا با ہم نکاح              | 779          |
| ۵۵+2   | زانی کی اولا د کامزنیه کی اولاً دسے نکاح         | ۲۳۱          |
| ۵۵+/   | ز انی اور مزنیه کے فروع کا نکاح                  | ۲۳۱          |
| ۵۵٠    | کیاز انی مزنیہ کے فروع کا آپس میں نکاح درست ہے؟  | ۲۳۲          |
| ۵۵۱    | ممسوسہ کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرنا         | ٢٣۵          |
| ۵۵     | ز انیه بیوی کور کھنے اور اس کے حمل واسقاط کا حکم | 734          |
| ۵۵۱    | مزنیسالی کی لڑ کی ہے زانی کے لڑکے کا نکاح        | 72           |
| ماده   | مكره على الزناسے نكاح                            | ٢٣٨          |
| ۵۵۱۱   | بہنوئی سے حاملہ سالی کا بھائی سے نکاح            | 739          |
| ۵۵۱۵   | حالت حيض مين نكاح                                | 114          |
| ۵۵۱    | حیض کی حالت میں نکاح                             | 11-          |
|        |                                                  |              |

|   |             | ۱۵/ باب من لا يحل نكاحه                                        |        | <b>J</b> |          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 1 | <b>1</b> 77 | <br>غلد کے ساتھ حنفی لڑکی کا نکاح                              | غيرمة  | ۵۵۱      | _        |
| 1 | <b>1</b> 77 | <br>غلد غورت سے نکاح                                           | غيرمة  | ۵۵۱      | ۸        |
| ۲ | ٣٣          | <br>لمسلك كاشيعه سے نكاح                                       | حنفى ا | ۵۵۱      | 19       |
| 1 | ۲۳۵         | <br>کے اور شیعہ لڑکی کا نکاح                                   | سنى لڑ | ۵۵۱      | ۲+       |
| t | 4           | <br>رژ کی کوستی سمجھ کر نکاح کرنا                              | شيعه   | ۵۵۱      | ۲۱       |
| 1 | <b>1</b>    | <br>کے کا جبراغا لی شیعہ کی اٹر کی سے نکاح کا حکم              | سنيار  | ۵۵۲      | 1        |
| 1 | ۲۳۸         | <br>نیعہ سے تن کا نکاح ہوسکتا ہے؟                              | كياث   | ۵۵۲۱     | ٣        |
| 1 | ۲۵+         | <br>ورت سے زکاح ہاں سے پیدا شدہ بچوں کے نسب اور وراثت کا حکم . | شيعه   | ۵۵۲      | ۲۴       |
|   | 101         | <br>نی کاسنی عورت سے نکاح اوراولا دکا حکم                      | قاديا  | aar      | ۵'       |
| 1 | tat         | <br>ر آن کی لڑ کی سے نکاح                                      | اہل قہ | ممد      | 4        |
| ۲ | ۵۳          | <br>نی رسم ورواج کے مطابق شادی کرنا                            | عيساؤ  | ۵۵۲      | ′∠       |
| ٢ | 10 m        | سے رشتہ منا کحت قائم کرنا                                      |        | ۱۵۵      | Μ,       |
| t | ۵۵          | مہ کا اسلام لانے کے بعد نکاح                                   |        | ۵۵۲      | 49       |
| 1 | 104         | <br>مہ ثنادی کے لئے کتنے حیض گزار ہے گی ؟                      | نومسل  | ممد      | <b>~</b> |
| t | ۵۸          | <br>مه کنواری لژگی کا نکاح فو ری طور پر کرنا                   | نومسل  | مم       | اسا      |
|   | 109         | <br>مہ نکاح کے لئے تین حیض گزارے یا چیو حیض؟                   | نومسل  | aar      | ۲۲       |
|   | 771         | لم بیوه یامطلقه کا اسلام لانے کے بعدمسلمان سے فوراً نکاح .     |        |          |          |
| t | 777         | <br>لم کے ساتھ رہ کرتین بچے بھی ہو گئے ان کے نسب کا کیا حکم؟   | غيرمه  | ۵۵۳۱     | ٣        |
|   |             |                                                                |        |          |          |

| 742                                           | كے ساتھ ذكاح اور چھوما ہ سے بل ولا دت كاحكم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵ زانیه                                            | ۵۳۳                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ۲۲۴                                           | لم شا دی شده عورت سے ناجا ئز تعلقات اور بچوں کا حکم؟                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵ غیرمس                                            | ۵۳۳                         |
|                                               | لم کنوا ری لڑ کی ہےنا جا ئز تعلقا تاور جار ماہ کے حمل کی                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵ غیر                                              | ۵۳۳                         |
| ۲۲۲                                           | ن میں نکاحنکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حالن                                               |                             |
|                                               | ماشدہ غیرمسلم عورت کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سے                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵ شاد ک                                            | ۵۳۳                         |
| <b>7</b> 42                                   | ا کے لئے عدت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                             |
| 779                                           | لم کنواری لڑگی کے قبول اسلام کے بعد استبراءرحم کے بغیر نکاح .                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵ غیرمس                                            | ۵۳۳                         |
| 14                                            | اضر میں باندی کے ساتھ ہوی جسیا سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵ دوره                                             | مسم                         |
| 141                                           | پاسے نکاح کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵ باندی                                            | sara                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                             |
|                                               | ١٦/ باب استبراء الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                             |
| <u> </u>                                      | ۱۲ باب استبراء الوحم<br>ری باندی سے ہمبستری کے لئے استبراء رحم لازم نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵ کنوار                                            | sary                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                             |
| <b>7</b> 2 <b>r</b>                           | ری با ندی سے ہمیستری کے لئے استبراءرحم لا زمنہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵ کیام                                             | 002                         |
| 12 T<br>12 T                                  | ری با ندی سے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لا زم ہیں؟<br>ندور سم ورواج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                               | ۵ کیاه<br>۵ ارتدا                                  | 0072<br>0071                |
| 72 F<br>72 M<br>72 M                          | ۔<br>ری با ندی سے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لا زمنہیں؟<br>ندورسم ورواج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟<br>دکی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم                                                                                                                                                                                       | ۵ کیاه<br>۵ ارتدا<br>۵ غیرمس                       | 0072<br>0071<br>0079        |
| 727<br>728<br>728<br>729                      | ری با ندی سے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لا زم ہیں؟<br>ندور سم ورواج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟<br>دکی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم<br>لم کے ساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے احکام                                                                                                                                                | ۵ کیاه<br>۵ ارتدا<br>۵ غیرمس<br>۷ کیاغ             | 0072<br>0071<br>0079        |
| 727<br>728<br>728<br>729<br>724               | ری با ندی سے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لا زمنہیں؟<br>ندورسم ور واج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟<br>دکی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم<br>لم کے ساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے احکام<br>برمسلم کے ساتھ بھا گئے والی عورت کا نکاح ختم ہوجا تا ہے؟                                                                                    | ۵ کیاه<br>۵ ارتدا<br>۵ غیرمس<br>۵ کیاغ             | arz<br>Sara<br>Sarq<br>Sarq |
| 727<br>728<br>728<br>729<br>724<br>722        | ری با ندی سے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لا زمنہیں؟<br>ندورسم ور واج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟<br>دکی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم<br>لم کے ساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے احکام<br>برمسلم کے ساتھ بھا گنے والی ٹورت کا نکاح ختم ہوجا تا ہے؟                                                                                    | ۵ کیاه<br>۵ ارتدا<br>۵ غیرمس<br>۵ کیاغ<br>مسلم     | oarz<br>oara<br>oara<br>oar |
| 727<br>727<br>729<br>729<br>722<br>722<br>721 | ری با ندی سے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لازمنہیں؟<br>ندورسم ور واج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟<br>دکی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم<br>لم کے ساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے احکام<br>برمسلم کے ساتھ بھا گنے والی عورت کا نکاح ختم ہوجا تا ہے؟<br>لم کیساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے نکاح کا حکم<br>ان لڑکے کا ہندولڑکی سے شادی کرنا | ۵ کیاه<br>۵ ارتدا<br>۵ خیرمس<br>۵ مسلما<br>۵ مسلما | oarz<br>oara<br>oara<br>oar |

|                 | - |                                                             |            | _        | 1        |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|                 |   | ۱/ باب المحرمات                                             |            | <b>J</b> |          |
| ۲۸۴             |   | لنعورتوں سے نکاح حرام ہے؟                                   | كن         | ۵۵۲      | ۵'       |
| 1110            |   | ں مطلقہ سے نکاح                                             |            |          |          |
| 71              |   | کی منکوحہ سے نکاح                                           | باپ        | ۵۵۲      | <u> </u> |
| <b>1</b> /1 / 1 |   | لدخول طلاق شده باپ کی منکوحه سے نکاح کا عدم جواز            | قبل ا      | ۵۵۲      | ′Λ       |
| 1119            |   | کی سونت <b>ل</b> ی بہن سے نکاح                              | باپ        | ۵۵۲      | 4        |
| <b>19</b> •     |   | سے نکاح                                                     | خاله       | ۵۵۵      | ٠.       |
| 791             |   | ماله سے نکاح                                                | سگی د      | ۵۵۵      | ۵۱       |
| 191             |   | وشدامن اورخسر کی والدہ محر مات میں سے ہیں؟                  | كياخ       | ۵۵۵      | ۲,       |
| <b>19 m</b>     |   | ور چھو پھامحرم ہیں یا غیرمحرم؟                              | خالوا      | ۵۵۵      | ٣        |
| ۳۹۴             |   | کی خالها در پھو پھی محرم ہیں یاغیر محرم؟                    | بیوی       | ۵۵۵      | ۴        |
| 190             |   | ) اور چپازاد بہن سے نکاح                                    | بھانجی     | ۵۵۵      | ۵        |
| 197             |   | کے ماموں، بھانجی اور خالہ بھانج کا نکاح                     | ر<br>- 195 | ۵۵۵      | ۲ (      |
| <b>19</b> ∠     |   | بھائی بہن کا نکاح                                           | علاتی      | ۵۵۵      | _        |
| <b>19</b> 1     |   | میںا پنی محرم <sup>ع</sup> ورت سے نکاح                      | لاعلمي     | ۵۵۵      | Λ        |
| 199             |   | میں محرم عورت سے نکاح                                       |            |          |          |
| 199             |   | ) سے شادی کرنے والے کی عورت کا پکایا ہوا کھانا کھانے کا حکم | بھانج      | ۲۵۵      | 1+       |
| ۳.,             |   | ناح کے عورت کوسا تھ رکھنا                                   |            |          |          |
| ۳+۱             |   | ں ایک دوسرے سے چسپاں ہیں ان کا نکاح کیسے ہو؟                | دو جهند    | ۵۵       | 41       |
|                 |   |                                                             |            |          |          |

|                     |     | ۱۸/ باب المحرمات بالصهرية                                       |             | <u> </u> |            |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| <b>m</b> • <b>m</b> |     | ت مصا ہرت کے متعلق چند سوالات وجوابات                           | <i>ב</i> אי | ۲۵۵      | ۲          |
| ۳+۸                 | ?   | مِت مصاہرت کے ثبوت کے بعد بیوی کو ہاتھ رکھنے کی کوئی شکل ہے'    | كياح        | ۲۵۵      | ۳          |
| ۳1+                 |     | ت ابدیه سے حرمت مصاہرت ثابت ہونے کا ثمرہ                        | محرمار      | ۲۵۵      | م          |
| ۳۱۱                 |     | منكوحه سيحرمت مصاهرت كاكيافا ئده؟                               | اجنبيه      | ۲۵۵      | ۵          |
| 411                 |     | ن شہادت کے بغیر محض عورت کے دعوی سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی؟ | کیاشرغ      | ۲۵۵      | ۲          |
| 717                 |     | نہاعورت کی گواہی حرمت مصاہرت کے لئے کافی ہے؟                    | كياتن       | ۲۵۵      | _          |
| ۳1 <i>۷</i>         |     | ہے حرمت کے ثبوت کے شرا نظ                                       | خسر۔        | ۲۵۵      | ۸          |
| ٣19                 |     | گواه نه ہونے کی صورت میں زنا کا اقرار کرے یا نہ کرے؟            | شرعی        | ۵۵۲      | 9          |
| ۳۲+                 |     | ش افواه سے بیوی شوہر پرحرام ہوجائے گی؟                          | كيامحق      | ۵۵۷      | •          |
| ٣٢١                 |     | ) بچی سے زنا کے نتیج میں حرمت مصاہرت کا حکم                     | نابالغ      | ۵۵۷      | <u>-</u> 1 |
| ٣٢٢                 |     | ت نابالغ اپنی کڑکی کوشہوت سے جھونا                              | بحالن       | ۵۵۷      | ٢          |
| ٣٢٣                 |     | إرەسال كى بىٹى كوچھونے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگى يانہيں؟         | دٽ گي       | ۵۵۷      | ۲          |
| ٣٣                  |     | ره سال بعد حرمت مصاهرت كاشوت موگا؟                              | كيابا       | ۵۵۷      | م          |
| 220                 |     | باليد سے حرمت مصاہرت كاحكم                                      | لمس         | ۵۵۷      | ۵          |
| ٣٢٦                 |     | کی پاسالی سے زنا کرنے سے کیا ہوی حرام ہوجائے گی؟                | ا پنی کڑ    | ۵۵۷      | ۲,         |
| <b>۳۲</b> ۷         |     | ابوسه لینے کا حکم                                               |             |          |            |
| ٣٢٨                 | . 9 | اق میں بھی مس تقبیل وغیرہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے؟        | كيامدا      | ۵۵۷      | ۸          |
| ٣٣٠                 |     | ے کوشہوت سے ہاتھ لگانے کا حکم                                   | عورت        | ۵۵۷      | .9         |
| ٣٣١                 |     | ت کے پاس شرعی گواہ ہونے کی صورت میں حرمت مصاہرت                 | عورب        | ۵۵۸      | •          |
|                     |     |                                                                 |             |          |            |



کیاسالی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹنا؟....

سالی سے بدکاری کے بعد بیوی نکاح میں رہے گی یانہیں؟ ......

منکوحهاینے بہنوئی سے زنا کرائے توشو ہریر حرام ہوگی یانہیں؟.....

سالی سے وطی کرنے سے بیوی حرام ہوگی یانہیں؟ .....

مزنیر کی بہن سے نکاح اور سالی سے زنا کا حکم .....

**7**2 **7** 

 $\mu \angle \gamma$ 

 $\mu \angle \gamma$ 

**74** 

**7**24

AIFG

2419

۵ ۲۲۰

2411

۱۹۲۰ بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے شادی کرنا ......

سمهس



ع الخير سے زكاح منعقد ہى نہيں ہوتا ......

۵۶۷۸ كيامنكوحة الغير سے تكاح كرناحرام ہے؟....

٣٢۵

شوہر سے طلاق حاصل کئے بغیر عدالت مجاز سے نکاح فننح کراکر دوسر سے سے نکاح ...

شو ہرسے طلاق کئے بغیر دوسری جگہ نکاح .....

<u>۵</u>∠19

۵∠ ۲۰

799





۵۷۵۳ شو ہر ثانی سے طلاق کے بعد شو ہراول سے نکاح .....

۳ ۵۷۵ تیسرا شوہر طلاق دید بے تواول و ثانی شوہر کے لئے نکاح کا حکم .....

۵۷۵۵ عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح .....

۵۷۵ مطلقه با ئندسے نکاح کرنا

ے۵۷۵ مطلقه غیر مدخول بها کاعدت گزارے بغیر نکاح .....

۵۷۵۸ مطلقه مغلظه کابعد العدة دوسری جگه زکاح کرنا

000

2001

200

٣٩٥

000

0°Z



۵۷۷۵ کیا بالغهار کی کااینی مرضی ہے کیا ہوا نکاح درست ہے؟

۲۷۵۵ کیالڑ کی ولی یااس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتی؟ .......

ے کے ۵۷ عاقل بالغ لڑکی کا گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا .....

**49** 

021

221

۵2 m

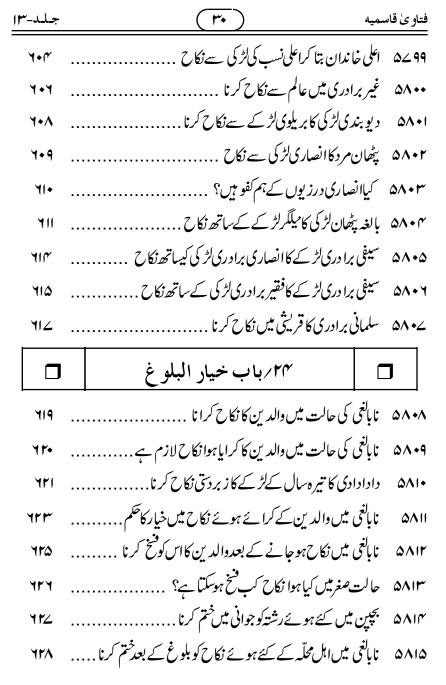

| جلد-١٣      | ( <b>mr</b> )                                                                                    | ىميە     | فتاو ی قاس |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 705         | اظمی،مهرام حبیبهٔ اوراقل مهر کی تفصیل                                                            | مهرف     | ۵۸۳۵       |
| 707         | مهرا ورمهر فاطمی کی مقدار                                                                        | اقل      | ۵۸۳۲       |
| 402         | ورﷺ کے زمانہ کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار                                                     | حضر      | ۵۸۳۷       |
| MAK         | اطمی کی مقدار                                                                                    |          |            |
| MAK         | اطمی کی مقدار                                                                                    | مهرف     | ۵۸۳۹       |
| 709         | اطمی کی مقدار کیاہے؟                                                                             | مهرف     | ۵۸۴۰       |
| 709         | اطمی کے دونوں قو لوں کا حدیث سے ثبوت                                                             | مهرف     | ۵۸۳۱       |
| 44+         | اطمی ومهر شرعی پیغمبری کی مقدار                                                                  | مهرف     | ۵۸۳۲       |
| 775         | اطمي کی مقدار پر محقیقی جواب                                                                     | مهرف     | ۵۸۳۳       |
| 442         | دائیگی کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟                                                                    | هر کی ا  | ۵۸۳۳       |
| AFF         | قِلَّاولیٰ ہے یا مؤجل؟                                                                           | مهر      | ۵۸۲۵       |
| AFF         | قِلْ مِوَ جِلْ اور مهر عند الطلب كسي كہتے ہيں؟<br>                                               | مهر      | 217        |
| 779         | و جل ومعجّل کا حدیث سے ثبوت<br>                                                                  | مهرم     | ۵۸۳۷       |
| 441         | قِّل ومؤجل میں فرق<br>                                                                           | -        |            |
| 427         | وَجِل وَ مَعِمَّل كِي ادْ يَكِنَّى كَاطِر يقِهِ                                                  |          |            |
| 425         | یں اشر فی کی جگه روپے، پیسے دینا                                                                 | م<br>مهر | ۵۸۵۰       |
| 424         | ر فاف میں بیوی کوبطور گفٹ کوئی چیز دینا                                                          | شب       | ۵۸۵۱       |
| 426         | عروسی میں مہر کا تذکرہ کیسے کریں؟                                                                | شب       | ۵۸۵۲       |
| 460         | ىبسترى سے پہلے دى جائے يابعد ميں؟                                                                |          |            |
| <b>7</b> 27 | ئے گی مہر سے قبل ہیوی سے ہمبستری کرنا                                                            |          |            |
| 422         | ہِ مِن برضا قدرت دینے کے بعددوبارہ منع کرنے کا حق نہیں .<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | مهر      | ۵۸۵۵       |

| جـلـد-۱۳    | ميه ٣٣)                                              | فتاو ئ قاس |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| 749         | حيار سومثقال حيا ندى كاوزن                           | ۲۵۸۵       |
| 449         | مہر کی ادائے گی میں تاخیر کرنے یا نہ دینے کا حکم     | ۵۸۵۷       |
| 4A+         | دین مهر کی ما لک بیوی ہے                             | ۵۸۵۸       |
| 717         | کیامہر کی ادائیگی کے بعد ہیوی میکہ نہیں جاسکتی ؟     | ۵۸۵۹       |
| 412         | کیامہرکے ساتھ جوڑے کی رقم کا بھی مطالبہ درست ہے؟     | ۵۸۲۰       |
| 411         | ہیوی کےانتقال کے بعدمہر کس کو ملے گا؟                | IFAG       |
| any         | عورت کےانتقال کے بعد بھی مہر کی ادائے گی واجب ہے     | 2747       |
| any         | متوفی بیوی کامهر کس طرح ادا کریں؟                    | 014m       |
| YAY         | بیوی مهر کا مطالبه کس سے کرے؟                        | nead       |
| YAZ         | دین مہر کی ادائے گی مرحوم کے تر کہسے کی جائے گی ؟    | 0 × 10     |
| AAF         | ہیوی کی اجازت کے بغیر شو ہر کامہر میں تصرف کرنا      | ۲۲۸۵       |
| 91          | لڑ کے کا باپ کی طرف سے ماں کا مہرادا کرنا            | ۵۸۶۷       |
| 49+         | شو ہر کی وفات کے بعداس کے والد سے مہر کا مطالبہ کرنا | ۸۲۸۵       |
| 795         | شو ہرمہرادانہ کرے توباپ پرادا کرنا لازم ہے؟          | 6719       |
| 491         | برائے حلالہ نکاح میں مہر کی مقدار ومعافی کا حکم      | ۵۸۷+       |
| 490         | شادی سے بل زنا کرانے والی عورت کامہر                 | ۵۸۷۱       |
| 797         | موجودہ وقت کے اعتبار سے مہر فاظمی کی مقدار           | 01×1       |
| 797         | رائج الوقت کے اعتبار سے مہر فاظمی کی مقدار           |            |
| <b>49</b> ∠ | رائج الوقت سکہ کےمطابق مہر فاظمی کی مقدار            | ۵۸۷۴       |
| 491         | موجودہ اوز ان کےاعتبار سے مہر فاظمی کی مقدار         | ۵۸۷۵       |
| 191         | مهر شرعی پیغمبری                                     | 6A24       |

| جـلـد-۱۳     | و ی قاسمیه                                                           | فتا        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 799          | ۵۸۷ مهر پیغمبری کیا ہے؟                                              | _          |
| ۷**          | ۵۸۷ مهرشرع پیغمبری کی تعریف و مقدار                                  | ٨          |
| <b>_</b> **  | ۵۸۷ مهر فاطمی ومهرشرع پیغیبری                                        | .9         |
| ∠•1          | ۵۸۸ مهرشرع پیغمبری اورمهر فاطمی کی مقدار                             |            |
| <b>4</b> +   | ۸۸ مهرشرع پیغمبری کی شخقیق                                           | M          |
| ۷+٣          | ۵۸۸ مهر فاطمی اورشرع پیغیمبری میں فرق                                | ۲          |
| <u>۷</u> ٠١٢ | ۵۸۸ مهرشرعی پیغمبری کی مقدار کیاہے؟                                  | ٣          |
| Z+Y          | ۵۸۸ مهر فاظمی اور مهر بیغمبری کی مقدار کیا ہے؟                       | ۴          |
| L+L          | ۵۸۸ شو ہرکومہر فاظمی کی مقدار معلوم نہ ہونے پر مہرمثل کا وجوب        |            |
| L+L          | ۵۸۸ سکه رائج الوقت سے کیا مرا دہے؟                                   | Υ.         |
| <b>∠+9</b>   | ۵۸۸ مهر فاظمی کی نقدی قیمت                                           | <b>_</b>   |
| ∠1•          | ۵۸۸ مهر فاظمی کس قیمت سے ادا کی جائے گی؟                             | ٨          |
| ∠1•          | ۵۸۸ مهر کی ادائے گی میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؟                 | 9          |
| <u> ۱۲</u>   | ۵۸۹ مهر فاظمی میں چاندی کی قیمت دی جائے تو کونسی قیمت معتبر ہوگی؟    | <b>)</b> + |
| <b>۷۱۳</b>   | ۵۸ ایک زمانہ کے بعد مہر کی ادائے گی کا حکم                           | 91         |
| <u> ۱</u> ۱۴ | ۵۸۹ مهر فاطمی کی قیمت نکاح کے وقت کے عتبار سے دی جائے گی یا طلاق کے؟ | ٢          |
| <u> ۱۵</u>   | ۵۸۹ مهر فاظمی کی مقدا را ورمهر کس ریٹ سے ادا کریں؟                   | ٣          |
| ∠17          | ۵۸۹ مهرمیں قیمت کا اعتبار عقد کے وقت کا ہوگا یا ادائیگی کے وقت کا؟   | ۴          |
| ∠1 <b>∧</b>  | ۵۸۹ شو هر کامهر دینے سے انکار کرنا                                   | ۵          |
| <b>∠19</b>   | ۵۸۹ شو ہر بیوی کو طلاق دے کر مہر خدد ہے تو کیا حکم ہے؟               | 4          |
| ∠۲•          | ۵۸۹ نا قابل جماع عورت کامهر                                          | _          |



| جـلـد-۱۳     | سميه ٣٦)                                                     | فتاو یٰ قاس |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|              | بیوی کودیئے ہوئے سامان میں سالوں بعد مہر کی نیت کرنے کا حکم  | ۵۹۱۹        |
| 28Y          | مهرمیں نصف کی جگہ قاضی غلطی سے بورام کان کھدے تو کیا حکم ہے؟ | ۵۹۲۰        |
| ∠ M          | یددوسوگز کامکان ہےاس کونی کرمہرلو کہنے سے مہر کی ادائے گی    | ۵9۲۱        |
| ∠~9          | مہر کےرو پیوں کے عوض زمین خرید کردینا                        | ۵۹۲۲        |
| ∠۵•          | چیک کے ذریعہ مہرادا کرنا                                     | ۵954        |
| ∠ <b>۵</b> 1 | ساس کا بیٹی کے دین مہر کو داما دکے قرضہ میں مجری کرنا        | ۵۹۲۴        |
| ∠ar          | مهر فاظمی قشطوا را دا کرنا                                   | ۵۹۲۵        |
| 20 m         | حسب حیثیت تھوڑ اتھوڑ امہرا دا کرنا                           | 6977        |
| 20°          | مهر میں دیئے گئے مکان میں وراثت کاحکم؟                       | 0912        |
| ∠ <b>۵</b> Y | کیالڑ کی کے مطالبہ طلاق کی وجہ سے مہر معاف ہوجا تاہے؟        | 2911        |
| Z 0Z         | مهرمعاف کرنے کے بعدمہر کامطالبہ کرنا                         | 0979        |
| ∠ <b>۵</b> ∧ | ہوی مہرواپس کرنے کے بعد ثواب کی مستحق ہوگی ؟                 | ۵۹۳۰        |
| <u>۷۵۹</u>   | مهر کس کاحق ہے؟                                              | ۵۹۳۱        |
| <u>۷۵۹</u>   | مهر کی ادائیگی کی صورت                                       |             |
| ∠4+          | مهرمعاف کرنا                                                 |             |
| <b>41</b> 1  | ہوی مہر معاف کر سکتی ہے یا نہیں؟                             | ۵۹۳۳        |
| <b>47</b>    | مهرمعاف کرانے یاعورت کے خودمعاف کرنے کا حکم                  | ۵۹۳۵        |
| <b>47</b>    | ہوی نے پہلی رات مہر لینے سے انکار کر دیا تو کیا حکم ہے؟      |             |
| <b>44</b> m  | شبز فاف میں مہر کی معافی کرانا                               | 0952        |
| ∠4r          | شب زفاف میں معاف کیے ہوئے مہر کی حیثیت                       |             |
| <b>∠</b> 44  | مهرمعا ف کردول گی کہنے ہے مہر کا حکم                         | ۵۹۳۹        |

 $(\overline{r}_{2})$ 

فتاو یٰ قاسمیه



## ۵۱/ **بقیة کتاب النکاح**

### (١٠) باب الشهود والتوكيل في النكاح

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا ۞ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

## كراماً كاتبين كوگواه بنا كرنكاح كرنا

**۸سےوال** [۵۳۴۹]: کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ مثلاً ہندہ ہے جو کہ عاقلہ، بالغہاور تعلیم یافتہ ہے اور زید پیجی بالغ عاقل اور تعلیم یافتہ ہے، دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں اور ایک ہی محلّہ میں رہتے ہیں، ہندہ نے بغیراینے والدین اور دیگر گھر والوں کی اجازت کے زیدسے اپنا نکاح اپنی پینداور مرضی سے کرلیا یعنی ہندہ اورزیدنے چھیےطور سے بغیراینے والدین اور دیگر گھروالوں کی اجازت سے اینے اپنے پینداورخوثی ہے نکاح کر لئے اورحق زوجیت بھی کرنے لگےاوراس نکاح کو قریب قریب دو ماہ ہو گئے ہیںا ورابھی تک ان دونوں کے گھر والوں کو بیمعلومنہیں ہوا کہ زید اور ہندہ دونوں میں زوجیت کارشتہ قائم ہوگیا۔ توسوال بیہے کہ بیزناح درست ہوا کنہیں اور گواہ کراماً کا تبین جو دوفر شتے ہیں ،ان کومقرر کئے ہیں لیعنی کراماً کا تبین جودوفر شتے ہیں ، ان کو گواہ بنا کرزیدا ورہندہ نے اپنا نکاح کیا ہے، تو آیا کراماً کا تبین فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح کرنا درست ہے کنہیں؟ چونکہ بیمسلہ بہت شکین اور پیچیدہ ہے۔ اور نیمیال میں واقع ہوا ہے؟ اس لئےاس کا جواب قر آن وحدیث کی روشنی میں مکمل و مدل مع تفصیل اور حوالے کےجلدا ز

جلد جواب دینے کی زحمت فر ما ئیں مہر بانی ہوگی۔

المستفتى: محرقاهم آزاد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کراماً کاتبین (دوفرشتوں) کوگواه بناکر جونکاح منعقد کیا گیاہ، وه شرعاً باطل ہے، وه دونوں شرعاً میاں بیوی نہیں کہلائیں گے، دونوں کا ساتھ رہنا حرام کاری ہوگا۔ نکاح کے جھے جونے کیلئے دومسلمان مرد یا ایک مسلمان مرداور دو عورتوں کا موجود ہونا شرط ہے۔ (ستفاد: فادی دارالعلوم کر۸۸)

اوراللہ تعالیٰ حاضروناظر ہیں ،اس کے باوجوداللہ کو گواہ بنا کرنکاح کیا جائے ،تو درست نہیں ہے؛ بلکہ ایمان کا خطرہ ہے۔

تـزوج امـرأة بشهادة الله ورسوله لم يجز ؛ بل قيل يكفر الخ . (در المختار، كراچي ٢١/٣، زكريا ٨٧/٤)

ردر المختار، كراچي ۲۱/۳، زكريا ۸۷/٤) وشرط حضور شاهدين (إلى قوله) مسلمين لنكاح مسلمة الخ.

(الدر المختار، كراچي ٢١/٣زكريا ٢٠/٤ - ٩١٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

کنبه. بیرا مدفا ک حفااللدعنه ۱۴ بواب ک. ۱۳۸ر نیجالا ول ۱۴۱۱ه اه (فتو کا نمبر:الف ۲۱۲۸/۲۲) ۲۰ ۱۳۸ را ۱۴۱۱ه

كياصحت نكاح كے لئے شرعی نصاب شہادت لازم ہے؟

سوال [۵۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کسی نے دوگواہوں کے سامنے نکاح نہیں کیا؛ بلکہ جس لڑکی سے ایجاب وقبول کیا اس کے علاوہ دوبالغہار کیاں موجود تھیں انہوں نے سنا؟ اس صورت میں نکاح ہوایا نہیں؟ اس کے علاوہ دوبالغہار کیاں موجود تھیں انہوں نے سنا؟ اس صورت میں نکاح ہوایا نہیں؟ اللہ عبداللہ

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: نكاح صحيح ہونے كے لئے دومسلمان مرد يا ايك مسلمان مر داور دومسلمان عور توں كا بطور گواه موجود ہونا لازم ہے، لڑكالڑكى كے علاوه صرف دوعورتيں يادو بالغ لڑكيال موجود ہوں، تو اس سے نصاب شہادت پورانہيں ہوتا؛ اس لئے مسئولہ صورت ميں نكاح صحيح نہيں ہوا۔

عن عمران بن الحصين ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (مصنف عبد الرزاق، النكاح، باب النكاح بغير وشاهدي عدل. (مصنف عبد الرزاق، النكاح، باب النكاح بغير ولي، المحلس العلمي ٥٦/٥، وقم: ٤٧٣، وقم: ٤٧٩، وقم: ٩٩٩)

عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وماكان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل. الحديث (صحيح ابن حبان، باب الولي، ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي شاهدي عدل، دار الفكر ٢٨/٦، رقم: ٧٧٠ ٤، المعجم الأوسط، دار الفكر ٢٨/٦، رقم: ٩٢٩١ منن الدار قطني، دار الكتب العلمية بيروت ٥/٥، رقم: ٣٤٨١)

و لاينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسير النكاح شرعاً.....زكريا ديوبند ٢٦٧/١، ٢٦٨، زكريا حديد ٣٣٢/١)

وفي التاتار خانية: وفي الخانية: ولاينعقد بشهادة امرأتين بغير رجل، والخشين إذا لم يكن معهما رجل النخ (تاتار خانية، كوئته ٢٠٨/٢، زكريا ديوبند ٢٠٧٤، رقم: ٥٤٥٤، قاضيخان على هامش، الهندية ٢/١٣٠، زكريا جديد ٢/١، ٢) فقط والله سبحان وقع الى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۲/۱۳۱۵ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲ رصفرالمنظفر ۱۳۲۹ه (فتوکی نمبر:الف ۹۳۵۳٫۳۸)

## نکاح میں قاضی کےعلاوہ دو گوا ہوں کا ہونا شرط ہے

سوال[۵۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح اگر دولہن کے والد نے پڑھایا اور نکاح میں گوا ہ میں صرف دوآ دمی ہوں، ایک گواہ دولہن کے والد جس نے نکاح پڑھایا اور دوسرا گواہ دولہا کے والد تو کیا، وہ نکاح سیجے ہے؟ باسمہ ہوانہ تعالیٰ مسمد ہوانہ تعالیٰ مسلم ہوانہ تعالیٰ ہوانہ ہو

الجواب وبالله التوفیق: دولهااوردولهن کے والد کا گوا ہ بننا شرعًا جائزہے، ان دونوں کی گواہی کے ساتھ نکاح درست ہوجائے گا ؛ جبکہ نکاح خواں ان کے علاوہ کوئی تیسرا آ دمی ہو۔ سوال نامہ میں نکاح خواں ہے اور نکاح خواہ کے علاوہ صرف ایک آ دمی موجود ہے؛ لہذا دوگوا ہوں کا ثبوت نہ ہوسکا؛ بلکہا یک ہی گواہ کی موجود گی میں نکاح ہواہے؛ اس لئے نکاح درست نہ ہوگا۔

ومن أمر رجلاً بأن يزوج ابنته الصغيرة، فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح. (هداية، كتاب النكاح، المكتبة الأشرفية ٢٠/٢، الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، زكريا ٩٤/٤، كراچي ٣٤/٣، هندية، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره الخ، زكريا ٢٦٨/١، زكريا جديد ٢٣٣/١ ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد. (هندية، زكريا ٢٦٧/١، زكريا جديد ٢٣٢/١)

(۲) سوال نا مہ کا دوسرا پہلویہ ہے کہ امام صاحب نے نکاح پڑھایا دولہا اور دولہن کے والدگواہ ہیں، تو الیمی صورت میں نصاب شہادت پورا ہو چکا ہے؛ لہذا نکاح جائز اور درست ہے۔

وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين، مكلفين، سامعين قولهما معًا على الأصح فاهمين مسلمين. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، زكريا ٤/٨٧ تا ٢ ٩، كراچي ٢١/٣ تا ٢، هداية، المكتبة الأشرفية ٣٠٧/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب يحجج: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ا۲رر بیج الثانی ۲ ۱۳۳۱ ه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله (فتو کی نمبر:الف۱۲/۱۲)

بغیر گواہ کے نکاح کی ایک صورت

17/7/147710

سے وال [۵۳۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کهزید تن صحیح العقیدہ ہے،اس نے اس طرح نکاح کیا کہ ایک تحریر جس پر بیمضمون رقم ہے۔

''میں (زید کا نام) ابن (باپ کا نام) نے (لڑکی کا نام مع باپ کا نام درج ہے) سے اتنے مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا ، کیاتم نے بھی قبول کیا ؟ لڑکی نے کہاہاں! میں نے بھی قبول کیا۔اس کے بعدلڑ کی نے اس لڑے سے کہامیں اتنے مہر کے موض میں تمہارے نکاح میں آئی ہتم نے قبول کیا؟ لڑ کے نے کہا ہاں! میں نے بھی قبول کیا۔

اس طرح دونوں نے ایجاب وقبول بغیر گواہان کے کیا،اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ایجاب وقبول کے بعد زید نے می*تح برین*ی قاضی کو دے کر نکاح کی رسیدحاصل کر لی۔ عرض پیرکرنا تھا کہاس نکاح میں کوئی گواہ نہیں تھا،صر ف لڑکا اورلڑ کی نے ایجاب وقبول کیا، کوئی تیسر انہیں تھاحتی کہ قاضی صاحب بھی نہیں تھے،اس تحریر کے پنچےلڑ کے اورلڑ کی نے دستخط کرکے قاضی کویتر خرید ہے دی، قاضی صاحب نے ان کو نکاح کی رسید دیکر نکاح ہوجانے کی تصدیق کردی۔ کیابیه نکاح شرعًا جائز ہوایانہیں ؟ارشادفر مائیں اورشکریہ کاموقع دیں۔ المهستفتى: انتخاب عارف صديقى، قادرى امروبه (يويي)

الجواب و بالله التوفيق: حسبتح برسوال لا كاورلا كي ني آپس رضا مندی سے بغیر گواہان کے جونکاح کیا ہے، وہ نکاح شرعًا منعقد نہیں ہوا؛ اس لئے کہ نکاح کے جلد (۳۳

صیح ہونے کے لئے کم سے کم دومسلمان مردیاایک مسلمان مرداور عور توں کا ہونا وجو بی شرط ہے،
اس شرط کے بغیر نکاح منعقذ نہیں ہوتا؛ لہذا مذکورہ نکاح جولڑ کے اور لڑکی نے بغیر گواہوں کے
آپسی رضامندی سے کرلیا ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے
اجنبی ہیں، دونوں کا ساتھ میں رہنا حرام کاری اور بدکاری ہے اور محض ان دونوں کے دستخط
سے قاضی صاحب نے جو نکاح کی رسید دی ہے، اس کا شرعًا کوئی اعتبار نہیں۔

و لاينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين، عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين. (هداية، ٣٠٦/٢ ، شامى كراچي ٢١/٣ - ٢٢، البحر الرائق ٣٠٥٥ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۳/۷۷۲

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲رجب المرجب ۱۳۳۲ه (فتو کی نمبر:الف ۲۱۲۴۴)

## قاضی وگواہوں کے انتقال کی وجہ سے نکاح کا حکم

سوال [۵۳۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ اور زید دونوں آپس میں میاں بیوی کی طرح زندگی بسر کررہے ہیں، لوگوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا اور گواہ کون ہے؟ تو دونوں یہ بتلاتے ہیں کہ قاضی اور گواہان کا انتقال ہوگیا، واقعہ کے مطابق یہ بتاہیے کہ ان دونوں کے کہنے سے نکاح کا وجود ہوایا نہیں؟ اگر نکاح کا وجود نہیں ہواتو دوبارہ نکاح کرنے کے ہندہ پرعدت واجب ہے یا نہیں؟

المستفتى: محمدمسرورعالم، بورنوى

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بالله التوفيق: ہندہ اور زید کا اگرواقعۃ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہواتھا جیسا کہ سوال نامہ میں مذکورہے، تو قاضی اور گواہوں کے انقال کی وجہسے مهم\_

ان کے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیز گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونے کا دونوں طرف سے ایک ساتھ اقرار کافی ہے۔

ولو أقرت المرأة في صحة، أو مرض بأنها تزوجت فلاناً بكذا، ثم جحدته فإن صدقها الزوج في حياتها يثبت النكاح. (عالمكيري، الباب السادس عشر في الإقرار بالنكاح و الطلاق ٢٠٧/٤، ٢٠٦، زكريا جديد ٢١٢/٤)

ولوأقرت المرأة في صحة، أو مرض، أنها تزوجت فلانًا بكذا، ثم جحلته، فإن صدقها الزوج في حياتها يثبت النكاح لما بينا أن جحودها بعد الإقرار باطل.

(المبسوط للسرحسي، دارالكتب العلمية بيروت ١٤٣/١٨) فقط والله سبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸/۱۳۲۸ ه

۸رجما دیالا ولی ۴۲۴ اھ (فتو کی نمبر: الف ۳۷ (۸۰۳۴)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه

## عاقدین اور دوگوا ہوں کی موجو دگی میں نکاح کا حکم

سوال[۵۳۵۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکالڑکی اور دوگوا ہ ایک ساتھ بیٹے، ان میں سے ایک گواہ نے لڑکی کا مام مع ولدیت پتہ بتلا کرلڑ کے سے کہا کیاتم نے لڑکی کے ساتھ نکاح قبول کیا، الیسے ہی لڑکے کا نام مع ولدیت پتہ بتلا کرلڑ کی سے کہا کیاتم نے لڑکے کے ساتھ نکاح قبول کیا، ایسے ہی لڑکے کا نام مع ولدیت پتہ بتلا کرلڑکی سے کہا کیا تم نے لڑکے کے ساتھ نکاح قبول کیا، لڑکی نے بھی تین مرتبہ قبول کیا وضاحت فرمادیں۔

المستفتى: عبدالله، مرادآ بادى

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اس شکل میں اگر کوئی مانع عقد موجود نہیں ہے، تو نکا آ شرعی طور پر درست ہو چکا ہے؛ اس لئے کہ لڑ کالڑ کی مجلس میں موجود ہیں اور ان کے علاوہ ودو مسلمان گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہیں اور نکاح کے درست ہونے کے لئے اتنا کافی ہے۔ ولو زوج بنته البالغة العاقلة بمحضر شاهد واحد جاز، إن كانت ابنته حاضرة؛ لأنها تجعل عاقدة. قال الشامي: كونها بنته غير قيد فإنها لوو كلت رجلا غيره فكذلك. (شامي، كتاب النكاح، مطلب في عطف الحاص على العام، كراچي ٢٥/٣، زكريا ٤/٥٤)

امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها رجلاً فزوجها بحضرة امرأتين والموكلة حاضرة، قال الإمام نجم الدين يجوز النكاح. (هندية، كتاب النكاح، الباب الاول، زكريا ٢٦٩/١، زكريا جديد ٣٣٤/١)

لو و كلت امرأة رجلاً أن يتزوجها فعقد بحضرة رجل، أو امرأتين جاز، إن كانت حاضرة. (تبيين الحقائق، مكتبه امدادية ملتان ٢،٠٠/، زكريا ديوبند ٢،٥٨/، هكذا في الفتاوى التاتار خانية، زكريا ٤/٢، وقم: ٢٧٤٥) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب يحجج: مارضفر المطفر ١٣٣١ه ها احتراجم سلمان منصور پورى غفرله (فتو كانمبر: الف ١٣٣١ه ٩٨٩)

ز د جین کا دو گوہوں کی موجود گی میں نکاح کرنا

سوال [۵۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں: کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو بلایا اور کہا کہ بیاڑی دو جگہ سے طلاق شدہ ہے، پہلے شوہر سے ایک لڑی ہے جو بیمار ہے، بعد کو دوسرا نکاح کیا اس نے بھی طلاق دیدی ، اب بیہ محنت مزدوری کرتی ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ، آپ شہراما معصوم علی صاحب کو لاکر میرا نکاح کرادی شخص فرکور نے کہا کہ قانونی طلاق نامہ ہے یا نہیں ؟ جواب ملاکہ قانونی فررسے قانونی طلاق نامہ ہے یا نہیں ؟ جواب ملاکہ قانونی فررسے قانونی طلاق نامہ خرینہیں کیا، نہاس کے والدین ہیں ، نہ جمایتی شخص فرکور نے کہا کہ اگریہ معاملہ شرعاً یاک وصاف ہے تو شرعاً نکاح کراو، جب قانوناً طلاق نامہ حاصل ہوجائے ،

تو پھر قانوناً نکاح کرلینا، شرعاً نکاح کا طریقہ یہ ہے،آپ دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہددیں کہ میں نے اپنا نکاح تمہارے ساتھ بالعوض دین مہر مبلغ اسنے کیا، دوسرا یہ کہدد سے کہ قبول کیا میں نے اس کواس ایجاب وقبول کے سننے والے دوگواہ ہوں۔اس طرح سے آپ شرعاً میاں بیوی ہوجا کیں۔بعدہ عدالت سے فنخ نکاح کا فیصلہ حاصل کر کے قانو نا نکاح کرلینا، شخص اول نے ایک صاحب کو بلالیا، دونوں کی موجودگی میں لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ میں نے اپنا نکاح بالعوض دین مہر مبلغ پانچ ہزارر و پیم عجل تمہارے ساتھ کیا،لڑکی نے کہا کہ قبول کیا میں نے اس کو،لڑکی کے والد والدہ ہوائی کوئی نہیں ہے۔

(۱) سوال میہ کے نکاح شرعاً درست ہوگیا یانہیں۔

(۲) لڑ کا پڑھان برادری کا ہے، لڑ کی تر ک برا دری کی ؟ لہذا کفومیں نکاح درست ہو گیایا نہیں؟ المستفتی: سرتاج احمد، محلّہ قاضی ٹولہ، دیوان بازار مرا د آباد ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب ددگوا ہوں كے سامنے مردو ورت نے با قاعد دا يجاب وقبول سے نكاح كرليا ہے، توشر عاً نكاح معتبر ہو چكا ہے، بشرطيكه اس سے قبل جس كے نكاح ميں تھى اس نے طلاق ديدى ہوا ورعدت بھى گذرگى ہو۔

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول (وقوله) ولاينعقد نكاح المسلمين إلا بحضرة شاهدين حرين مسلمين بالغين الخ. (الحوهرة النيرة، كتاب النكاح، امدادية ملتان ٢/٢، دارالكتاب ديو بند ٢/٤٢، ٥٥)

اور کفو کا عتباریوں ہوتا ہے کہ او کچی ذات کی عورت، پنچی ذات کے مرد کے نکاح میں ولی کی مرضی کے بغیر نہ جائے اور یہاں پر پٹھان اونچی برادری سمجھی جاتی ہے اور ترک اس سے نیچے بھی جاتی ہے؛اس لئے اس نکاح میں کفو کا اشکال بھی نہ ہوگا۔

الكفاء ة معتبرة ..... من جانبه أي الرجل؛ لأن الشريفة تأبي أن تكون فراشاً للدني، ولذا لاتعتبر من جانبها؛ لأن الزوج مستفرش فلاتغيظه دناءة

الفراش الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، زكريا ديوبند ٢٠٢، ٢٠٠،

كراچي ٨٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ رار۱۳۱۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸رمحرم الحرام ۱۳۱۳ ه (فتو کانمبر:الف ۲۹۸۲/۲۹۸)

## کیا مجلس نکاح میں رجسڑ ڈ گواہوں کا ہوناضر وری ہے؟

سوال [۵۳۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا ایسے گوا ہوں کی گواہی پر جنہوں نے لڑکی سے ذاتی طور پر رابطہ قائم نہ کیا ہو اور اس کے نکاح اور دین مہر کے متعلق رائے نہ لی ہو، کیا ان حالات میں نکاح ہوجائے گا؟ اور اس کے نکاح اور دین مہر کے متعلق رائے نہ لی ہو، کیا ان حالات میں نکاح ہوجائے گا؟ المستفتی: محرفیم الدین ،مرا رآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوهيق: مجلس نكاح ميں اگرعورت كا وكيل يا ولى مثلاً باپ وغيره موجود ہو، تو خودعورت كامجلس ميں حاضر ہونايا گواہوں كا جاكراس سے رابطہ قائم

ب پیا دیروں کا دروں کے دیا ہوں کو ان میں میں میں میں میں کا میں ہوجانا کافی ہے۔ کرکے رائے لینا ضروری نہیں، گوا ہوں کو صرف نفس عقد کاعلم ہوجانا کافی ہے۔

و إن كانت غائبة و لم يسمعوا كلا مها بأن عقدلها و كيلها، فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها، واسم أبيها و جدها. (شامي، كتاب النكاح، مطلب الخصاف كبير في العلم يحوز الإقتداء، زكريا ديو بند٤/٠٩، كراچي ٢٧/٣)

رجل زوج ابنته من رجل في بيت و قوم في بيت آخر يسمعون ولم يشهدهم، إن كان من هذا البيت إلى ذلك البيت كوة رأوا الأب منها تقبل شهادتهم النكاح.

وقيل: يصح، وهو الصحيح و عليه الفتوى. (هندية، كتاب النكاح، الباب الأول،

زكريا ديوبند ٢٦٨/١، زكريا جديد ٣٣٣/١ فقط والله جمانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله در در پریور

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲ رصفرالمظفر ۱۳۲۰ه (فتو ئل نمبر:الف۲۰۱۲/۳۴)

## گوا ہوں کو متعین کئے بغیر مجمع عام میں نکاح پڑھا نا

سوال[۵۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کا نکاح ہوا اور زید کے نکاح کے وقت زید کے گھر والے بھی موجود تھاور زید خود بھی موجود تھاور زید خود بھی موجود تھاور اور لڑکی کے گھر والے بھی موجود تھاور مولوی صاحب نے گواہ بنائے بغیر زید کا نکاح پڑھا دیا اور بعد میں بھی کوئی گواہ نہیں بنایا، تو کیا نکاح درست ہوئے گی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو کیا نکاح کے درست ہونے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواتے کر فرمائیں۔

المستفتى: نو رالدين، ديوريا وى متعلم مدرسه ثنا ہى ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

به جهر المجواب وبالله التوفيق: اگر پوری مجلس اور مجمع میں سے لڑکی اور لڑکے کو پہچانے والے کم از کم دوآدئی ہیں اور نکاح کے الفاظ بھی سنے ہیں، تو نکاح سی اور درست ہوچکا ہے، گواہ کے لئے مجمع میں دوآدئی کو نامز دکرنا نکاح کے سیح ہونے کے لئے شرط نہیں ہے۔ ولایہ خفیٰ أنه إذا کان المشهود کثیرین لا یلزم معرفة الکل؛ بل إذا ذکر اسمها و عرفها اثنان منهم کفیٰ النج. (شامی، کراچی ۲۲/۳، زکریا دیوبند ٤/٠٠) فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ رار۱۳۱۳ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸ارمحرم الحرام ۱۳۱۳ ه ( فتوکی نمبر:الف ۲۹۸۷/۲۹۸)

## اجازت کے بعد مجمع عام میں رجسڑ ڈ گواہوں اوروکیلوں کی عدم موجودگی میں نکاح

سوال [۵۳۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا گروکیل وگواہ نے لڑکی سے اجازت لے کر نکاح خوال کے سامنے گواہی دیدی، پھر مہر پر جھکڑ اہو گیا، وکیل وگواہ دوبارہ لڑکی کے ولی کے پاس چلے گئے نکاح خوال نے وکیل وگواہ کی عدم موجودگی میں نکاح پڑھا دیا، تو کیا بیز نکاح درست ہے؟ جبکہ لڑکی نکاح کی اجازت دے چکی ہے۔

المستفتى: عبدالسمع نجيبآ بإد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جس وقت نکاح خواں نکاح پڑھار ہاتھا،اس وقت وہاں پراگر لوگوں کا مجمع موجو در ہاہے اور مجمع میں سے دویا دو سے زائد لوگوں نے ایجاب وقبول کے الفاظ سن لئے ہیں بس صرف نا مزدگوا ہوں نے نہیں سناہے، توالیم صورت میں بھی نکاح صحیح اور درست ہوجاتا ہے۔

و لا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل؛ بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى الخ. (شامي، كتاب النكاح، مطلب الخصاف كبير في العلم يحوز الإقتداء به، زكريا ديوبند ٤/٠٠، كراچي ٢٢/٣)

ولوبعث مريد النكاح أقواماً للخطبة، فزوجها الأب، أو الولي بحضرتهم صح، فيجعل المتكلم فقط خاطباً والباقي شهودا به يفتى. (الدر مع الرد، كراچي ٢٧/٣، زكريا ديوبند ٩٨،٩٧/٤)

وفي الفتاوى بعث أقواماً للخطبة فزوجها الأب بحضرتهم، فالصحيح الصحة وعليه الفتوى؛ لأنه لا ضرورة في جعل الكل خاطبين، فيجعل المتكلم خاطباً فقط والباقي شهوداً. (محمع الأنهر، قبيل باب المحرمات، مصري قديم ٢/١ ٣٢، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٧٥) فقطو الله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ر۱۷ (۱۲ م

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رذی الحجهٔ ۱۳۱۲ه (فتوی نمبر:الف ۲۷۷۱ (۳۷۷ ک

## گواہوں کی تعیین کئے بغیر مجلس کے نکاح کا حکم

سوال [۵۳۵۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قاضی صاحب نے زید کا نکاح حاضرین مجلس کے سامنے بغیر دوگوا ہوں کو متعین کئے لڑکی کے والد کی اجازت سے صرف حاضرین کوگواہ بنا کر پڑھا دیا۔

ین سے ری حے والدی اجارت سے صرف حاصرین و تواہ بنا تر پڑھادیا۔
(۲) قاضی صاحب نے زید سے کہا کہ فلا نہ بنت فلاں تنہاری زوجیت میں آنا
چاہتی ہے۔ کیاتم نے قبول کیازید نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو کیا مذکورہ نکاح اور صرف
حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر نکاح پڑھاد ہے سے نکاح ہو گیایا نہیں؟ نیز بوقت نکاح لڑکا
ولڑکی دونوں بالغ تھے۔

الىمىسىغىتى: محمد قربان على، مدهو بنى، متعلم مدرسەشا ہى، عربى، فقتم باسمەسجانەتعالى

البحواب و بالله التوفیق: (۱) جب قاضی صاحب نے دوگوا ہوں کو متعین کئے بغیر حاضرین مجلس کو گواہ ہنا کرزید کا نکاح پڑھا دیا، تو عقد نکاح منعقد ہوگیا۔
اب دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں؛ اس لئے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لئے گوا ہوں کو نامزد کرنا شرط نہیں ہے؛ بلکہ دومسلمانوں کا جانبین کے ایجاب وقبول کے الفاظ کا سننالازم ہے۔ اور جب حاضرین مجلس میں سے جانبین کے ایجاب وقبول کے الفاظ دویا دو سننالازم ہے۔ اور جب حاضرین مجلس میں سے جانبین کے ایجاب وقبول کے الفاظ دویا دو سے زائد افراد نے سن لیاہے ، تو سننے والے خود بخود کو دگواہ ثابت ہوگئے نامزد کر کے متعین کرنا لازم نہیں؛ بلکہ صرف آسانی کے لئے نامزد کیا جاتا ہے۔

لا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل؛ بل إذا ذكر السمها وعرفها اثنان منهم كفى. (فتاوى شامي، كتاب النكاح، مطلب الخصاف كبير في العلم يجوز الإقتداء به، كراچي ٢٢/٣، زكريا٤ / ٩٠)

(۲) '' آنا چاہتی ہے''اس لفظ کا استعال دوطریقے سے ہوسکتا ہے۔

(۱) مجلس نکاح سے باہر توالیمی صورت میں بیالفاظ الفاظ ایجاب وقبول کے قابل

نہیں ہوں گے ؛ اس لئے اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

(۲) مجلس نکاح میں ایجاب وقبول کے وقت میں ایجاب وقبول کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور پھر کڑے نے انہیں الفاظ کو ایجاب سمجھ کر قبول کر لیا، تو نکاح سمجھ کر قبول کر لیا، تو نکاح سمجھ کو اس لئے کہ نکاح میں آنا چاہتی ہے یہ استقبال کا صیغہ ہے اور مجلس نکاح میں ایجاب کی جگہ پر استقبال کے صیغہ کا استعمال درست ہے؛ اس لئے کہ استقبال کا صیغہ حال کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں بھی'' آنا چاہتی ہے'' اگر چہ استقبال ہے؛ لیکن ایجاب کی جگہ پر حال بن سکتا ہے۔

ينقعد النكاح بلفظ يصلح للحال، والاستقبال مثل أتزوجك وأنكحك. (فتاوى تاتار خانية، كوئته ٢/٠٥٥، زكريا ديو بند ٥/٥، رقم: ٣٦ ٥٣، حاشية چلپي، مكتبه امداديه ملتان ٢/٢ ٩، زكريا ٢/٨٤)

فإذا قال في المجلس زوجت، أو قبلت .....والثاني المضارع المبدوء بهمزة، أو نون، أو تاء وفي الشامي تحت قوله المبدوء بهمزة كأتزوجك بفتح الكاف وكسرها. (الدر المختار مع الشامي، زكريا٤/٧٠، تا٧٧، كأتزوجك بفتح الكاف وكسرها فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۳۲۳ ه

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۱۹رجها دی الاولی ۱۳۲۳ هه (فتو ی نمبر:الف ۲۳۲/۳۲)

## زید نے قرآن پر ہاتھ رکھ کرکہا تومیری بیوی اور لڑکی نے کہا تومیر اشوہرہے

سوال [ ۲۰ ۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید و ہندہ نے قسم کھائی زید نے قرآن پر ہاتھ رکھ کریوں کہاتو میری ہوی ہاور ہندہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کریوں کہاتو میری ہوی ہاور ہندہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کریوں کہا کہتم میر سشو ہر ہوی دونوں نے بیشم کھائی اور زید نے کہا میں نکاح میں ۲۵ رہزار روپیہا داکروں گا اور ہندہ نے اس بات کو قبول کرلیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوگواہ بھی موجود تھے، ان دونوں کے سامنے یہ بات چیت طے ہوئی۔ اب ہندہ کی شادی ان کے والد نے خالد سے جبراً کیا لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، ان کے والد نے خالد سے جبراً کیا لڑکی بالکل راضی نہیں ہے۔

اب دریافت طلب بیدمسئلہ ہے کہ خالد سے نکاح ہوایا نہیں ؟اور ہندہاور زید نے جوقر آن پر ہاتھ رکھ کرنشم کھائی تھی اس کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: مسرت حسين، نئ بستى مرا دآباد

ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرسائل کابیان سچاہ اور بوقت ایجاب وقبول دوگواہ بھی موجود سے یاایک مرداور دوعور تیں موجود تھیں، تو زید کے ساتھ ہندہ کا نکاح شری طور پرضیح اور درست ہو چکاہے؛ جبکہ ہندہ اور زید دونوں ایک ہی برادری کے ہوں اور اس کے بعد ہندہ کے والد نے خالد کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، وہ شرعاً صحیح نہ ہوگا؛ اس لئے کہ ہندہ زید کی بیوی ہو چکی ہے شرعاً بالغہ کا نکاح ہم برادری میں ولی کی اجازت کے بغیر بھی تھے ہوجا تا ہے۔

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، قال: نعم!. (صحيح مسلم، النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح .....النسخة الهندية ١/٥٥٥، بيت الأفكار، رقم: ٢٢٣٤)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بالأرضا ولي الخ. (در محتار، كتاب النكاح،

باب الولي، زكريا ديوبند ١٥٥/٤، كراچي ٥٥/٣، هندية، زكريا ديوبند ٢٨٧/١،

ز كرياجـديد ٣٥٣/١، ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٨/١،

تبيين الحقائق، امداديه ملتان ١١٧/٢، زكريا ٩٣/٢، البحر الرائق، كوئته ١٠٩/٣،

ر کریا ۱۹۲/۳ کی فقط والله سبحانه و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۷/۲۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲ رر جبالمر جب۱۴۱۳ه (فتویل نمبر:الف۳۵۱۸٫۳۱)

#### بغیر گواہ کے نکاح

سوال[۱۲ ۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مرد اور ایک عورت آبادی سے بہت دور جنگل میں خلوت نشیں ہیں اور آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور گواہ وہاں موجو ذنہیں ہیں، اگر گواہ تلاش کیا جائے، تو زنا میں ملوث ہونے کا لیقنی خطرہ ہے، تو الیمی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: مولا نامحداطهر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: دوگوا مول کی موجودگی کے بغیران دونوں کا آلیس میں نکاح قطعاً درست نہیں ہوگا چاہے زنا میں مبتلا مونے کا اندیشہ کیوں نہ ہو، اگر نکاح ہی کرنا ہے تو کہیں سے بھی دوگواہ فرا ہم کر کے ان کی موجودگی میں نکاح کرلیں ورنہ زناکاری ہوگی ،اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں۔

عن ابن عباسٌ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ١٨٢/١٢، رقم: ٢٨٢٧، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء لانكاح إلا بينة، النسخة الهندية ١٠/١، دارالسلام رقم:١١٠٣، السنن الكبري للبيهقي، دار الفكر ، ۱/۹ ۳۲، رقم: ۲۲،۹/۱)

عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لانكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ٨ ٢/١٨ ؛ ١، رقم: ٩٩٦، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ٩٥/٦، ١، رقم: ١٠٤٧٣) والاينعقد نكاح المسلمين إلابحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل، و امرأ تين. (هداية، كتاب النكاح اشرفيه ديوبند ٣٠٦/٢) عن ابن عباسٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. (ترمذي شريف، كتاب النكاح، باب ماجاء لانكاح إلابيينة، النسخة الهندية ١٠/١، دارالسلام رقم:١١٠٣، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ٢ / ٢ / ١ ، رقم: ٧ ٢ / ٢ ) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه •ارجمادی الثانیه ۲۲ ماره

احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

## محضایک عورت کی موجود گی میں عقد نکاح

(فتوى نمبر:الف٢ سّر٧٨٢/٢)

سوال[ ٦٣ ٦٢]: كيا فرمات بين علمائه دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل کے بارے میں: کہ ایک بالغ لڑکے نے ایک بالغ لڑکی سے بہ خوشی ایک مہذب عورت کی موجودگی میں کہا کہ کیا تونے مجھے بحثیت شو ہر قبول کیا ،اس پرلڑ کی نے بخوشی جواباً کہا ہاں میں نے قبول کیا،اس طرح تین بارا قرار کیا گیا،تو کیااس طرح شرعاً لڑکی لڑکا شوہر

اور بیوی ہو گئے؟ اور کیااس طرح سے قبول کر لینے کے بعدلڑ کی اگر کسی اور سے شادی کرنا حیا ہے، تو کیااس کوا جازت ہے یا پہلے والے لڑے سے طلاق لینی ہوگی؟ ان دونوں کے درمیان جسمانی رشته زنا کاری کہلائے گایانہیں؟

المستفتى: انواراحمر،حافظ بنے كى پلېهمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عقدنكاح كي المح لئاسطرح ایجاب وقبول کے وقت میں عاقل ، بالغ ، دومرد یا ایک مرداور دوعورتوں کا موجود ہونالا زم ہے اور صورت مذکورہ میں صرف ایک ہی عورت موجود ہے، اس لئے بیز کاح منعقد نہیں ہوا، اس سے دونوں کا ساتھ رہنا زنا کا ری ہوگی لڑکی اپنی مرضی سے جب چاہے دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ نیز اس لڑ کے کے ساتھ بھی نکاح ہوسکتا ہے۔ (مستفاد:امداد کمفتین ۲/۱۲)

عن أبي الزبيرٌ، أن عمر أتي برجل في نكاح لم يشهد عليه، إلا رجل، وامرأة، فقال عمر: هذا نكاح السر، والانجيزه، والوكنت تقدمت فيه لرجمت، قال محمد: وبهذا نأخذ؛ لأن النكاح لايجوز في أقل من شاهدين وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة، فهذا نكاح السر؛ لأن الشهادة لم تكمل، ولو كملت الشهادة برجلين، أو رجل وامرأتين كان نكاحاً جائزاً.

(مؤطا إمام محمد، كتاب النكاح، باب نكاح السر، اشرفي بكلُّ يو ٢٤٦، رقم: ٥٣٤)

و شرط حضور شاهدين (أي يشهد ان على العقد) حرين أو حر، **وحرتين مكلفين سامعين قولهما معًا على الأصح الخ**. (در مختار مع رد المحتار،

كتاب النكاح، كراچى ٢١/٣، ٢٢، زكريا٤ /٧ ٨تا٩ ٨) فقط والتدسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

ارجمادیالثانیه۲۴۱ھ (فتو کانمبر:الف۲۱۸٫۳۴)

#### نكاح ميں د وعورتوں كو گوا ہ بنا نا

سوال [۵۳۲۳]: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے عمر کی لڑی کو دھم کی دے کر عمر کی غیر موجودگی میں اور سب گھر والوں کی غیر موجودگی میں ؛ جبکہ عمر وعمر کی الملہ و بڑا لڑکا ،عزیز وا قارب سب حیات ہیں، زید کہتا ہے کہ میں نے عمر کی لڑی سے چھپ کر نکاح کیا ہے اور دوعور تیں گواہ ہیں، زید کہتا ہے کہ میں نے ایک لاکھ روپئے کے مہر بندھوائے ہیں؛ جبکہ زید کی مالی حالت دس ہزار روپیہ کی بھی نہیں ہے، زید کے حالات سے سب گاؤں والے عزیز وا قارب واقف ہیں کہ زیدا کی جھوٹا، مکار، فربی انسان ہے اور عیاش ہے، زید کی ہوگی اور پانچ بچے موجود ہیں اور پریشان حال ہیں، زید کا باپ اس ضعفی کے عالم میں زید کی ہوگی ، بچوں کا خرچ بڑی پریشانی سے برواشت کر رہا ہے ، زید نے اس قسم کے حالات کئی جگہ کئے ہیں ، زید کی ان حرکتوں بریشانی سے برواشت کر ہا ہے ، زید نے اس قسم کے حالات کئی جگہ کئے ہیں ، زید کی ان حرکتوں کے وزید کے گھر والے بہت پریشان ہیں آیا عمر لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ مشکوک ہے زید ہم کفو بھی نہیں ہے۔

المستفتى: حامد حسين فاروقى ،باب كاٹيہ جے *پور* 

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صرف دوعورتوں کی شہادت سے نکاح سیح نہیں ہوتا؛ بلکہ نکاح کی شہادت لازم ہے؛ ہوتا؛ بلکہ نکاح کی شہادت لازم ہے؛ اس لئے مٰدکورہ نکاح سیح نہیں ہوا ،مہر چاہے کتنا ہی زیادہ با ندھا ہو۔

عن أبي الزبير، أن عمر أتي برجل في نكاح لم يشهد عليه، إلا رجل وامرأة، فقال عمر: هذا نكاح السر و لانجيزه، ولوكنت تقدمت فيه لرجمت، قال محمد: وبهذا نأخذ؛ لأن النكاح لايجوز في أقل من شاهدين وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة، فهذا نكاح السر لأن الشهادة

لم تكمل، ولو كملت الشهادة برجلين، أو رجل وامرأتين كان نكاحاً جائزاً. (مؤطا إمام محمد، كتاب النكاح، باب نكاح السر، اشرفي بكاليو ٢٤٦، رقم: ٥٣٤، هداية اشرفية ديو بند ٣٠٦/٢)

و شرط حضور شاهدین حرین أو حر، و حرتین الخ (در مختار، کتاب النکاح، زکریا دیوبند ٤ /٨٧، ٨٩، کراچي ٢٢/٣)

و لاينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل. (هندية، الباب الأول في تفسير النكاح.....زكريا ديو بند ٢٧/١، ٢٦٨، زكريا حديد ٣٣٢/١)

ولاينعقد بشهادة امرأتين بغير رجل. (قاضي خان على هامش الهندية، زكريا ديوبند ٣٣١/١، هداية، اشرفيه ديوبند ٣٠٢/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۱۳۱۸ هه (فتو کانمبر :الف ۱۴۸۸ س

بغیر گواہوں کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح کا حکم

سے ال [۵۳ ۱۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بالغ لڑکے نے بالغ لڑکی سے بغیر گوا ہوں کے ایجاب و قبول کیا، کیا الیم صورت میں نکاح عنداللہ ہوگیا؟ اگر ہوگیا ہوتو وطی جائز ہوگی؟

المستفتى: شكيل احر، قصبه نهرور

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسائسه التو فنيق: بغير گواه كخض لڙ كے اورلڙ كى كے ايجاب وقبول كرنے سے نكاح منعقد نہيں ہوتا نه عند الله اور نه ہى عند الناس؛ اس لئے كه نكاح كے منعقد ہونے كے لئے دوم دياايك مرداور دوعور توں كاموجود ہونا شرط ہے۔

عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء لانكاح إلاببينة، النسخة الهندية ١/٠١، دارالسلام رقم: ١٠٠، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ١٨٢/١، رقم: ١٢٨٢٧)

و شرط حضور شاهدین حرین أو حر و حرتین. (در محتار، کتاب النکاح، زکریادیوبند ۲/۶ ۸تا ۹۱، کراچي ۲۲،۲۱٪ فقط والله سیحانه وتعالی اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه سارشعبان المعظم ۱۳۱۳ ه (فتو كانمبر:الف ۲۲۸۸۲۹)

## بلانكاح فرضى رسيدكاحكم

سےواں[۵۳ ۲۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کی نکاح کی رسید تیار کی گئی ہے، جس پر میرے فرضی دستخط بنائے گئے ہیں، نکاح میں میری اجازت بھی شامل نہیں ہے، نکاح کے گواہ کا کہنا ہے کہ میرے سامنے کوئی نکاح نہیں ہواہے کیا نکاح جائز ہے؟

المستفتية: حسين بانوولدمجماسكم، بيرزاده

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبلاً کی نے نکاح کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی گواہوں کے سامنے یہ نکاح ہوا ہے، تو محض فرضی اور جعلی دستخط سے کسی کا نکاح درست نہیں ہوتا ہے؛ اس لئے اگر سوال نامہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ صحیح اور درست ہے، تو حسین با نو کا نکاح فرضی دستخط سے منعقد نہیں ہوا۔

عن جابرٌ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي، وشاهدي عدل. (المعجم الأوسط، دارالفكر ٤/٩ ه١، رقم:٤ ٥٥٦) عن أبي هريرةً، عن البني صلى الله عليه وسلم قال: لانكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (المعجم الأوسط، دار الفكر ٤ /٦ ٣٩، رقم: ٦٣٦٦)

عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح الابولي، وشاهدي عدل. (المعم الأوسط، دارالفكر ٢/٨٢، ٢٩، وم: ٩٢٩١)

وشرط حضور شاهدين أي يشهدان على العقد. (الدر مع الرد، كتاب النكاح، كراچي ٢١/٣، زكريا ٤/٥ ٩) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۱۷ شعبان المعظم ۱۳۲۷ ه (فتو کانمبر:الف ۲۸۳۸ ۹۰۵)

## كيا نكاح ك واه باپ اور بهائى بن سكتے ہيں؟

سوال [۲۲ ۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح کے گواہ باپ اور بھائی بن سکتے ہیں؟

المستفتى: عبدالرشيد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تكارك واهباپ اور بهائى بهى بن سكتے ہے۔ وكذا أي جاز النكاح لو زوجت المرأة نفسها بشهادة أبيها، وشاهد آخر. (حانية على الهندية، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح (٣٣٣/١، زكريا جديد ٢٠٣/١)

ولوزوج بنته العاقلة البالغة بمحضر شاهد واحد جاز، إن كانت ابنته حاضرة؛ لأنها تجعل عاقدة وإلا لا. (شامي، زكريا ٤/٥٥، كراچي ٢٥/٣، المنسوط للسرخي، دار الكتب العلمية يروت ٢٥/١٩، البناية اشرفية ديو بند ١٩/٥، هداية، اشرفية ديو بند ٢٠/٢)

و الأصل أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه .....فإن الأب يصلح شاهداً. (شامي، كراچي ٢٤/٣ ، زكريا ديو بند ٤/٤٤ – ٩٥) فقط والسُّجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۰/۲۲۲۱ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۰رجهادی الثانیه ۳۳۳اهه (فتوکی نمبر:الف۱ر۳۳۵)

#### زيدنكاح كامنكرا وربهنده مدعيه بهوتوكس كاقول معتبر؟

سےوال[۵۳۱۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ

ذیل کے بارے میں: که زید کا ہندہ سے دوگوا ہوں کی موجود گی میں نکاح ہوا، مگرزید
حلفیہ کہتا ہے کہ میرا نکاح ہندہ کے ساتھ نہیں ہواا ور ہندہ کا حلفیہ دعویٰ ہے کہ میرا نکاح

زید کے ساتھ ہوا اور زید نے میر ہے ساتھ تین را تیں بحثیت شو ہرگذاری بھی ہیں ،
اس صورت میں کیا زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ ثابت ہوایا نہیں؟ اگر ہوا تو اس صورت
میں دوسرا نکاح ہونے کی صورت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت
فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتى: محمشرف لال متجدرودٌ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسائسه التو فنيق: اگر هنده اپنانكاح زيد كے ساتھ هونے پر دوگواه پیش كردے، تو شرعاً هنده زيد كى بيوى ثابت هوگى، دونوں كا مياں بيوى كى طرح زندگى گذار نادرست هوگا۔

ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها، وأقامت بينةً فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه الخ. (هداية، كتاب النكاح،

فصل في بيان المحرمات، اشرفية ديوبند ٣١٣/٢، هندية القسم التاسع المحرمات

بالطلقات، زكرياديوبند ٢٨٣/١، حديد زكريا ٣٤٨/١) فقط والسَّرسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ ررئیج الاول ۱۳۱۲ هه (فتو کانمبر:الف۲۲۰۴۲)

## دولہن سے اجازت لیتے وقت گوا ہوں کی موجو دگی

سوال [۵۳ ۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دولہن سے اجازت لیتے وقت گواہوں کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے یاصرف ایجاب وقبول کے وقت ان کی موجود گی کافی ہے؟ ہمارے علاقہ میں دولہن سے اجازت لیتے وقت گواہوں کے موجود ہونے کارواج ہے شریعت کی روسے اس کا حکم بیان فرما ئیں۔ لیتے وقت گواہوں کے موجود ہونے کارواج ہے شریعت کی روسے اس کا حکم بیان فرما ئیں۔ المستفتی: محرسالم، محلّہ بھی مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: دولهن سے اجازت ليتے وقت گواہوں کی موجود گی ضروری نہیں؛ البتہ گواہوں کا سامنے رہنا مستحسن ہے تا کہ بعد میں انکار کا کوئی راستہ باقی نہ رہے، ہاں مجلس نکاح میں نکاح خوال کے سامنے گواہوں کا موجود ہونا اور ایجاب وقبول کا سننا بھی لازم ہے۔

واعلم أنه لا يشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح؛ بل على عقد الموكل إياها. الوكيل وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها، زكريا ديو بند٣/٢٠٣، دارالفكر مصري قديم ٣١٣، ٣١٣، كوئته ٣/١٠٢، ٢٠٢، شامي، مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح، زكريا ديوبند ٢٠٢، ٢٢، ٢٢، كراچي ٩٥/٣)

ويصح التوكيل بالنكاح، وإن لم يحضره الشهود، وإنما يكون الشهود، وإنما يكون الشهود شرطاً في حال مخاطبة الوكيل المرأة. (الفتاوى التاتار خانية، الفصل السادس عشر في الوكالة بالنكاح، زكريا ديو بند ٤٦/٤، رقم: ٥٧٨٥)

يصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود. (هندية، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، زكريا (عديد ٢٩٤/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه الجواب في المجادى الاولى ١٩٤/٢ ١٩٤ ما المجادى الاولى ١٩٢٢ ١٩١ه احترام معلى المرام ١٩٤٨ معلى المرام ١٩٢٢ ١٩١ه (فتو ئي نمبر: الف ١٩٢٢ ١٩٨٨)

### کیالڑ کی سے اجازت لیتے وقت گواہوں کاسا منے ہوناضروری ہے؟

سوال [3٣ ٢٩]: كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسلد ذيل ك بارے میں: کہزیداینی بہن کا نکاح کرانا جا ہتا ہے، زید نے اپنی بہن سے اجازت لی کہ میں بحثیت وکیل فلاں شخص سے اتنے مہریر آپ کا نکاح کرانے جار ہاہوں، تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں،انہوں نے اجازت دیدی؛لیکن اس وفت کوئی گواہ موجو دنہیں تھا،لوگوں کا کہنا ہے کہ دو گواہوں کی موجود گی میں اجازت لینا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا،زید کا کہنا ہے کہ لڑکی کی طرف سے انکار کا اندیشہ بھی نہیں ہے، پھر غیرمحرم کا بحثیت گواه گھر جا نااورلژ کی کی با تیں سننا بہتر اور منا سب نہیں ،اسی کوحضرت مولا نا پوسف لدھیا نو کُلَّ نے تحریر فرمایا ہے کہ اجنبی اور نامحرم گواہوں کالڑکی کے پاس اجازت کے لئے جانا خلاف غیرت ہے،معلومنہیں لوگ اس خلا ف غیرت رسم کو کیوں سینہ سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل، کتاب النکاح ۵۶/۵) آیا اس صورت میں از روئے شریعت گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیازید کا مذکورہ موقف شریعت کی نظر میں درست ہے؟ المستفتى: محمر فيروز عالم،ندوى خيرآ بادى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نکاح کی صحت کے لئے کم ہے کم دوگواہوں کا ہونا شرط ہواب وبالله التوفیق: نکاح میں موجود ہونالا زم ہوتا ہے، مگرلڑ کی سے اجازت کے وقت ان دونوں گواہوں کا موجود ہونالا زم نہیں ہے، گوا ہوں کے بغیر بھی اجازت درست ہوجاتی ہے اور گواہوں کے سامنے اجازت لینا بہتر ہے اور ان گواہوں کا موجود ہونا لازم نہیں ہے اور ان گواہوں کا محرم ہونا ضروری ہے، غیرمحرم کا اجازت کے وقت وہاں موجودر ہنا انتہائی بےغیرتی اور بے شرمی ہے اور گناہ بھی ہے؛ اس لئے اجازت کے وقت اگر گواہوں کوساتھ میں لے جانا ہے، تو ان گواہوں کا محرم ہونا ضروری ہے۔

ويصح التوكيل بالعبارة، أو الكتابة، ولايشترط بالاتفاق الإشهاد عند صدور التوكيل، وإن كان يستحسن للتوكيل أن يشهد على التوكيل للاحتياط خوفاً من الإنكار عند النزاع. (الفقه الإسلامي التوكيل للاحتياط خوفاً من الإنكار عند النزاع. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب النكاح، المبحث الثالث: الوكالة في الزواج قديم ٢٦٢٩، هدئ انشرنيشنل ديوبند ٢١٩٧، البحرالرائق، زكريا ديوبند ٣٠٨، كوئله ٣٠٨، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ٤٦٤، وقم: ٥٧٨، شامي، زكريا ٤٦٤، ٢٠١٠، كراچي ٣٥٩، فتح القدير، زكريا٣٠١/٣، كوئله

إن السنة في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على مالايطلع عليه غيرها الخ. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٨/٣، ٥، زكرياديوبند ٤/٥، ١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦٣/٤١) فقط والله سجانه وتعالى المم

كتبه:شبيراحمدقاسىعفااللهعنه ۲۹ ررجبالمر جب۴۳۳ اهه (فتو كانمبر:الف۴۷۵۵/۱۱۲)

# لڑکی نے کہاا ہا جی مالک ہیں تو کیا حکم ہے؟

سوال [ ٠ ٢٥ ]: كيا فرمات عين علمائ دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل کے بارے میں: کہ حاجی نواب الدین اورموسیٰ گجرحقیقی بھائی ہیں،موسیٰ کالڑ کا عالمگیر شادی شدہ ہےاور حاجی نواب الدین کی لڑکی جوان ہے عمر۲۰ رسال کنواری ہے، حاجی صاحب نے ایک دن پیر خیال کیا کہ میں اپنی لڑ کی سائرہ خاتون کا نکاح اینے بھینیج عالمگیر سے کرادوں گا؛کیکن حاجی نواب الدین کے بڑے لڑے نے اعتراض کیا کہ عالمگیر شادی شدہ ہے، ہم اپنی بہن سائرہ کا نکاح اس سے نہیں کراتے عمر بھراس کورونہ ہے؛ کیکن حاجی صاحب ا سے بڑے لڑے سے چوری چوری ایک ملاکوا پنی لڑکی کا نکاح عالم گیر کے ساتھ کرانے کے لئے بلایاا ور پوری حقیقت گم شدہ کی اور پھر ملانے لڑکی کوعالم گیرے بڑے بھائی کے گھر بلاکر یو چھا کہ سائرہ خاتون تہارے ابا عالم گیرہے نکاح کررہے ہیں، کیا تمہاری مرضی ہے عالمگیر سے نکاح کرنے کی ؟ پہلے تو لڑ کی خاموش رہی پھر غصہ میں آ کرکہا کہ اباجا نیں،اس وقت عالمگیرکا بڑا بھائی نورعالم اورنورعالم کی بیوی موجودتھی ،لڑ کی سائرہ خاتون اپنے پڑوتی کے گھر میں چلی گئی، ملانے حاجی نواب الدین ہے کہا کہ میں نے تمہاری لڑکی سائرہ کے نکاح کی اجازت لے لی، تب حاجی صاحب نے کہا کہ ملاجی میری لڑکی کا عالمگیر سے نکاح کردو، ملانے عالمگیر کواس کے بڑے بھائی نورعالم اورلڑ کا ،باپ حاجی نواب الدین ملانے پیچار آ دمی لعنی عالمگیر،اس کابرا بھائی نور عالم، حاجی صاحب اور قاضی صاحب بیچارآ دمی تھے، حاجی صاحب نے اجازت دی عالمگیر نے قبول کرلیا، نکاح کرادیا ملانے، مگراس میں نہ تو عالمگیرنے مہر بتایا نہ جا جی صاحب نے اپنی لڑکی کا مہر مانگا ،اس بات کاسارون کے بعد گھر میں حاجی صاحب کے بڑے لڑکے کو پیۃ چلا ، دونوں باپ بیٹے لڑ پڑے ، تب لڑکی سائرہ کو پتہ چلالڑ کی پریشان ہوئی؛ کیونکہاس سے پہلے کسی نے سائرہ کو پتہ نہ دیا تھا نکاح کا،سائرہ

نے فوراً کہا کہ ابانے بہت غلط کیا ایسانہ کرنا تھا، میں اپنے بڑے بھائی کی مرضی پر چلوں گی،

تب بڑے بھائی نے سائرہ خاتون کے لئے اپنی بہن کا نکاح دوسر راڑ کے محمدا مین جو کہ

عالمگیر کا بھانجہ ہے، اس سے نکاح کردیا؛ جبکہ وداعی اور تنہائی ابھی عالمگیر سے نہیں ہوئی تھی،

لڑکی کہتی ہے ملاجھوٹ بولتا ہے کہ میں نے لڑکی سے اجازت ما نگ لی ہے، ملا کہتا ہے نور عالم

اوراس کی بیوی موجود تھی، میں نے اجازت لی؛ لیکن لڑکی نے ملاکوئی آ دمیوں میں جھوٹا کہہ

دیا ملانے جو گواہی پیش کی وہ بھی لڑکی نے تو ڈدی اس کی گواہی میں نہیں مانتی یہ تو عالمگیر کا

بھائی ہے۔ ابسائرہ خاتون ۲ رسال سے اپنے والدین کے یہاں بیٹھی ہے، اس انتظار میں

کہ میرا نکاح کونسا تھے ہے، جو ابانے کر ایا بڑے بھائی نے محمد امین سے کرایا؛ لیکن لڑکی کی

مرضی محمد امین کے ساتھ ہے ۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب فرمائیں سائرہ کا نکاح

مرضی محمد امین کے ساتھ ہے ۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب فرمائیں سائرہ کا نکاح

المستفتى: محرمعروف، شلع نيني تال (يو پي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرعالمگیری طرف سے سائرہ کی اجازت پر شرع گواہ پیش کئے جائیں یعنی دوعادل مردیاایک عادل مرداور دوعادل عورتیں اس بات کی شہادت دیں کہ سائرہ نے نکاح کی اجازت دی ہے، تو سائرہ شرعاً عالمگیر کی بیوی ہوگئ ہے اور اگر اس طرح شرعی گواہ نہ ہوں اور سائرہ عدم اجازت پر حلفیہ بیان دی تو عالمگیر کے ساتھ جو نکاح بعد میں ہوا ہے وہی تھے ہے۔

وماسوى ذلك من الحقوق يقبل فيه رجلان، أو رجل، و امرأتان سواء كان الحق مالاً أو غير مالٍ مثل النكاح، والعتاق، والطلاق. (الجوهرة النيرة، كتاب الشهادت، مكتبه امداديه ملتان ٦/٢ ٣٠، دارالكتاب ديوبند ٩/٢)

قال الزوج: للبكر البالغة بلغك النكاح، فسكت وقالت: رددت النكاح، والابينة لهما على ذلك ولم يكن دخل بها طوعا في الأصح،

فالقول قولها بيمينها على المفتى به. (الدر مع الرد، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديوبند٤ /١٦٧، ٦٨ ١، كراچي ٢٤،٦٣/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲اررجب المرجب ۹۰ ۱۳۰۹ (فتوی نمبر:الف ۱۳۲۵/۲۲۵)

## کیا نکاح میں وکیل اور گواہ کو عاقدین کاعلم ہوناضر وری ہے؟

سوال [اهم]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل كے بارے میں: کہ زیدشادی شدہ ہے ہیوی بیچ بھی ہیں ،اسی دوران زیدکوکسی غیرعورے سے محبت ہوگئی، وہ ایک بیوہ عورت ہے، اگر اس کو چھوڑ تا ہے تو بے سہارا ہوجاتی ہے، اسی دوران زیدکواس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہور ہاہے بیدگنا ہ ہے کھل کر شادی نہیں كرسكتا؛ كيونكه زيدكى بيوى نهيس جا ہتى ہے كه ميرے پاس كوئى سوكن مو، ايك دن اس بيوه كى لڑکی کی شادی تھی زیداس بیوہ سے پہلے طے کرتا ہے کہ جب میں نکاح پڑھانے آوں گا، توتم لڑکی کے پاس رہنا جومہرتمہاری بیٹی کی ہوگی وہی مہرتمہاری ہوگی، وکیل گوا ہسا منے ہوں گے، تو جبزیدنکاح پڑھانے لگا ،تو لڑ کی سے کہا تہہارا نکاح فلاں ابن فلاں سےاتنے دین مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے،لڑ کی نے کہا منظور ہےاس کے بعد ساتھ میں اس ہیوہ سے یو چھا کہ تنہمیں بھی منظور ہےاس نے کہامنظورہے؛ چونکہ پہلے سے طےتھا ،مگر وکیل وگواہ کو پیتنہیں تھا کہ زید بھی اپنا نکاح ہیوہ کے ساتھ کرر ہاہے، مگر ہاں سب کے سامنے کہلوایا۔ تو جواب دیں زید کا نکاح ہیوہ سے ہوایانہیں؟

الممستفتى: محمدخورشیدعالم، مدرسه مفیدالاسلام، اندراچوک، گنگا گکر( را جستهان) باسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التوفيق: صورت مسئولمين زيركا نكاح بوه كساته

منعقذ نہیں ہوا ہے؛ کیونکہ سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کے نکاح سے متعلق نہ و کیل کو پچھ خبر ہے، نہ ہی گوا ہوں کو پچھ کم ہے؛ حالانکہ نکاح منعقد ہونے کے لئے گواہ اور وکیل دونوں کو بیہ علم ہونا ضروری ہے کہ فلاں لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کیا جار ہا ہے؛ لہذا اس کو بیوی کی طرح رکھنا زنا کاری ہوگی۔ (مستفاد: فرآوی دار العلوم کرا ۱۰)

وشرط حضور شاهدين حرين، أو حر وحرتين، مكلفين سامعين قولهما معاً على الأصح فاهمين، أنه نكاح على المذهب الخ. (شامي، زكريا ٨٧/٤ تا ٩٦، كراچي ٣/٢١، البحر الرائق، كوئته ٨٨/٣) فقط والتسجا نه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ا۱۸۸۲/۱۱ کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۱رجهادی الثانیه ۱۳۱۸ ه (فتولی نمبر:الف ۵۳۲۱/۳۳۵)

#### ولی، گواہ اور نکاح خواں کے بغیر نکاح کرنا

سوال [ ۲۵۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداور ہندہ بغیر والدین کی اجازت کے بغیر کسی گواہ کے بغیر کسی مولوی کے نکاح کر سکتے ہیں مثلاً لڑکی نے کہا کہ میں اسنے مہر کے بدلے اپنانفس بخش دیتی ہوں ،لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، محم خدا کے اور رسول کے قول امام اعظم کے اسنے مہر میں مجھے قبول ہے، اسی طرح لڑکی بھی کہتی ہے کہ حکم خدا اور رسول کے قول امام اعظم صاحب کے میں نے استے مہر کے بدلہ میں اپنانفس بخش دیا ہے۔ کیا اس طرح نکاح ہوجاتا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرما کیں۔

المهستفتى: محمد ماسٹر غلام قادر، ہنڈ ریو نچھ، شمیر تا

إسمه سجانه تعالى

**الجسواب و بسالله المتو منيق**: اگرلژ کااورلژ کی دونوں بالغ ہیں اور دونوں کی برادری بھی ایک ہے اور دو بالغ مردیاایک بالغ مرد اور دو بالغه عورتوں کی موجودگی میں اس طرح نکاح کرلیں کہڑ کی تہیکہ میں اسنے مہر میں اپنانفس بخش دیتی ہوں۔لڑ کا کہتا ہے کہ میں نے قبول کرلیا تو شرعی طور پر نکاح صحیح اور درست ہوجائے گا؟ (اور حکم خدااور رسول کے قول امام اعظم کے )وغیر ہ الفاظ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

وشرط حضور شاهدین حرین أو حرّ وحرّتین مکلفین سامعین قولهما معاً الخ. (در مختار، کراچی ۲۱/۳ ، زکریا ۹۱،۸۷/۶)

فنفذنكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي الخ. (در منعتار، كراچي٣٥٥، زكريا ٤٥٥/٤) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رشوال المكرّم ۱۳۱۸ه (فتو ی نمبر:الف ۳۲ ۲۷۷)

## كياصحت نكاح كے لئے وكيل اور قاضى كا ہونالا زم ہے؟

سوال [۵۳۷۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: میرارشتہ چاند بی سے تقریباً آٹھ ماہ پہلے ہوا تھا، رشتہ کے بعد لڑکی کے والدین نے جھے اپنے گھر بجنور بلایا اور مجھ میں اور لڑکی میں فون پر برابر رابطہ رہا؛ کیکن اس طرح نکاح کے بغیر فون پر بات کرنا اور گھر پر جانا مجھے قطعاً مناسب نہ لگا؛ اس لئے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ جلد از جلد نکاح ہوجائے؛ چنا نچہ ہم دونوں نے آپس کے مشورہ سے دوگوا ہوں۔ ا. حافظ صلاح الدین ۲۰ ندیم عابد کی موجودگی میں آپس میں ایجاب وقبول کیا اور میں نے چاند بی سے اس طرح کہا کہ میں تمہیں ایک ہزار روپئے مہر کے عوض اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تو چاند بی نے کہا میں نے قبول کیا۔ واضح ہوکہ بوقت ایجاب وقبول نہ کورہ دوگواہ جاہتا ہوں، تو چاند بی نے کہا میں نے قبول کیا۔ واضح ہو کہ بوقت ایجاب وقبول نہ کورہ دوگواہ کہ بیت ہوں تھے، نہ قاضی تھا، نہ و کیل، تو کیا اس طرح میرانکاح ہوگیایا نہیں؟ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ بینکاح سیحے نہیں ہوا، جس کی بنا پروہ لڑکی کو جھیجنے پرراضی نہیں ہیں۔ کہ بینکاح سیحے نہیں ہوا، جس کی بنا پروہ لڑکی کو جھیجنے پرراضی نہیں ہیں۔ المستفتی: ریاست علی منڈی دھنورہ ، جی پگر (یوپی)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: نكاح كيمج مونے كے لئے وكيل اور قاضى كا مونا لا زم نہيں؛ بلكہ صرف دومر دول كا گواہ كے طور پر موجود مونا كا فى ہے؛ لہذا سوال نامہ ميں جوشكل كھى گئى ہے، اس سے نكاح صحح اور درست ہوگيا ہے۔

اب شرعی طور پرریاست علی اور چاند بی دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں۔

النكاح ينعقد بالإيجاب و القبول (إلى قوله) بحضور شاهدين الخ.

(هداية، كتاب النكاح، اشرفية ديوبند ٢/٢، ٣٠) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۲۷/۲۵ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۵ر جب المرجب ۱۲۲ ص (فتو کانمبر:الف ۳۸ را۲۹)

#### نكاح ميں وكيل اور گواه

سے ال [۵۳۷۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح میں لڑکی کی جانب سے ایک وکیل طے ہوتا ہے اور نوشہ کی جانب سے دوگواہ طے ہوتے ہیں۔اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وباللّٰہ التوفیق: بوقت نکاح لڑی کی جانب سے ایک وکیل جو

لڑی سے اجازت لے کر کے آتا ہے، پھر اس کی اجازت سے نکاح خواہ نکاح پڑھادیتا
ہے، بیہ جائز اور صحیح طریقہ ہے اور جہاں تک دولیے کی طرف سے دوگوا ہوں کی بات ہے،
تو مجلس نکاح میں دوگوا ہوں کا ہونا صحت نکاح کے لئے شرط ہے اور بید دوگواہ دو لیے کی
جانب سے بھی ہو سکتے ہیں اور دولہن کی جانب سے بھی ہو سکتے ہیں؛ لیکن بہتریہی ہے کہ
دولہن کے رشتہ داروں میں سے دوگواہ ہوں اور ان گوا ہوں کے سامنے دولہن کا وکیل دولہن

سے اجازت لے کرکے آجائے ، پھرانہی کی موجود گی میں ایجاب وقبول ہوجائے ،جبیہا کہ ہمارے اتریردلیش میں یہی دستورہے۔

وشرط حضور شاهدين حرين، أو حرو حرتين، مكلفين سامعين قولهما معاً على الأصح. (الدر المختار مع الرد، زكريا ٤ /٧٨ تا ٢ ٩٠ كراچي ٣ / ٢٠ - ٢ ٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴مراار ۳۳۳۷ اهد

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارذی قعده ۱۴۳۳ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۸۱۵/۳۹)

### نکاح میں وکیل باپ سے مرا دکون ہیں اور وکیل محرم ہونا ضروری ہے؟

**سوال**[۵۳۷۵]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذی<del>ل</del> کے بارے میں: کہ نکاح کے رجسٹر میں جہال لڑ کا لڑکی اور گوہوں کے دستخط ہوتے ہیں اسی میں وکیل کا بھی دستخط ہوتاہے ،تو یو چھنا یہ ہے کہ اس وکیل سے کون ساوکیل مراد ہے؟ آیا جولڑ کایا لڑکی کے گھر شادی کا پیغام لے کر جاتا ہے، وہی مراد ہے یا کوئی دوسرا؟ کیونکہ بعض علاقوں میں ابیاہوتا ہے کہ نکاح پڑھانے کے وقت جب دوگواہ لڑ کااورلڑ کی کے یاس جاتے ہیں،تو اس وفت ایک فرضی وکیل بنالیا جاتا ہے ،اور دونوں گوا ہوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی لڑ کا اورلڑ کی کے یاس نکاح کے وقت موجود رہتا ہے،اس سے زیادہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے،اسی کا دستخط نکاح رجسر میں ہوتاہے،اس وکیل کولڑ کا یعنی دولہا میاں سسر کے درجہ تک مانتاا ورعز ت کرتا ہے اور عرف میں اس کو وکیل باپ یا وکیل سسرکے نام سے یا دکرتے ہیں اوراڑ کی لیعنی دولہن بھیاس کوباپ کے درجہ میں مانتی ہےاورادب واحتر ام کرتی ہےاور باپ کا درجہ دے کر اس سے بول حیال بھی کرتی ہے،تو کیا شرعی اعتبار سے اس طرح کا وکیل بنانا اوراس کو سسر کے درجہ تک سمجھنایالڑ کی کا اس کو باپ کے درجہ تک سمجھ کر بول حیال کرنا درست ہے یانہیں؟ المستفتى: اسرارالحق،مظا برى

41

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: نکاح کے رجٹر میں جن گواہوں اور وکیل کانام کھاجا تا ہے، اس سے وہ گواہ اور وکیل مراد ہیں، جو بوقت نکاح مجلس نکاح میں شریک ہوں، ان گواہان اور وکیل کا لڑکی کے لئے محرم ہونا ضروری ہے، نامحرم اجنبی مردوں کے لئے لڑکی سے اجازت لینے کے لئے جانا شرعًا ممنوع اور ناجائز ہے۔

وَإِذَا سَالَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسُالُوهُنَّ مِنُ وَرَآءِ حِجَابٍ. [الأحزاب: ٥٣] والنيظر إلى الأجنبيات حرام. (هندية، زكريا ٥/٥، حديد زكريا ٥/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم (٣٢٥)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ را ۱۹۲۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۵ رمحرم الحرام ۱۴۲۲ه (فتویل نمبر:الف ۵۳۷۵/۳۵)

#### قاضی کا انشاء پردلالت کرنے والے حال کے صیغہ سے نکاح پڑھانا

سوال[۵۳۷۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ فقہ کی عبارت نکاح کے سلسلہ میں رہے۔

النكاح ينعقد بالإيجاب و القبول بلفظين يعبربهما عن الماضي، أويعبر بأحدهما عن الماضي، والأخر عن المستقبل.

لیکن ناکح صاحب نے اس طریقہ سے ایجاب وقبول کروایا کہتمہارا نکاح فلا ل ابن فلاں سے بعوض مہر کیا جارہا ہے یا کیا جاتا ہے، تو مسکلہ بیدریافت کرنا ہے کہ جو کیا جارہا ہے یا کیا جاتا ہے بیکون سے صیغے ہوئے اوران سے نکاح ہوایا نہیں؟ اگرنہیں تو نکاح کے صیحے ہونے کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

المستفتى: مُحرِّليم سيندًا متعلم مدرسه اشاعت العلوم خيراً بإد سينار بور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: انعقاد ذكاح كے لئے ماضى كاصيغه استعال كرنا زياده مناسب ہے؛ كيكن ايسے حال كے صيغول سے جوانشاء پر دلالت كرتے ہيں، ان سے بھى ذكاح منعقد ہوجاتا ہے؛ لہذا فدكوره صيغه كوا بجاب وقبول كے موقع پر استعال كرنے سے ذكاح منعقد ہوجائے گا۔ (مستفاد: الما دالفتاوى ٢٣٣/٢)

ينعقد النكاح بلفظ يصلح للحال و الاستقبال مثل أتزوجك وأنكحك.

(الفتاوى التاتار خانية، كتاب النكاح، الفصل الأول، زكريا ديوبند ٤ /٥، رقم: ٣٦ ٥٠، حاشية چلبي، مكتبه امدادية ملتان ٢/٢ ٩، زكريا ٤٤٨/٢) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه اار صفرالمظفر ۱۳۱۶ه (فتو كانمبر:الف ۲۸۳۲ ۹۳۲)

### حال كے صيغه سے ايجاب وقبول كاحكم

سوال [227]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ نکاح خوال نے نکاح پڑھانے میں ایجاب وقبول کے وقت حال کا صیغہ استعال کیا، یعنی لڑکے سے کہا فلاں کی لڑکی کا نکاح استعال کیا، یعنی لڑکے سے کہا فلاں کی لڑکی کا نکاح استعال کیا، یعنی لڑکے سے کہا فلاں کی لڑکی کا نکاح استعال کیا جبہ نکاح خواں کو یہ معلوم نہیں کہ حال کا صیغہ استعال کرنے سے نکاح نہیں ہوگا، تو الیی شکل میں اس کے پڑھائے ہوئے نکاح کا اعادہ کیا جائے یا کونی شکل اختیار کی جائے ؟

المستفتى: عبدالوحيد،مهراج گنج(يو پي) باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: نکاح خوال کے صیغهٔ حال کے مذکورہ جملہ کے بعد لڑے نے اگر قبول کرلیا تھا،تو نکاح منعقد ہوگیا۔اب اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

وينعقد أيضاً بلفظين وضع أحدهما للمضي والأخر للاستقبال، أوللحال، فالأول الأمر كزوجني – والثاني المضارع (إلى قوله) إذا لم ينو الاستقبال. وفي الشامي لو قال بالمضارع ذي الهمزة أتزوجك، فقالت: زوجت نفسي انعقد. (شامي، زكريا ٤/٩ ٢-٧٧، كراچي ٣/١٠ - ١١) ينعقد النكاح بلفظ يصلح للحال والاستقبال مثل أتزوجك، وأنكحك.

(الىفتاوى التاتار خانية، زكريا ديو بند ٤/٥، رقم:٣٦/٣٥، حاشية چلپي على تبيين الحقائق، زكريا ديوبند ٤٤٨/٢، مكتبه امداديه ملتان ٩٦/٢) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۰۸ م کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۸ رصفر المطفر ۱۴۲۰ه (فتوی نمبر:الف۲۰۳/۳۳)

#### قاضی کے پوچھنے پرزوجین کاراضی ہوں کہنا

سوال[۸-۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہاگر شرع و گواہوں کی موجودگی میں قاضی نے لڑکی سے صرف اتنا پوچھا کہ قلال کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے راضی ہو، لڑکی نے جواب میں کہا ہاں! میں راضی ہوں بھول پھرلڑ کے سے پوچھا تم راضی ہو، تو اس نے بھی جواب میں کہاہاں میں راضی ہوں؛ لیکن لڑکے نے نہیں کہا کہ میں نے قبول کرلیا۔

اب سوال یہ ہے کہ بغیر لفظ قبول کے صرف زوجین کا راضی ہوں ، اتنا کہنے سے نکاح منعقد ہوگایانہیں ؟

المستفتى: محرمنصورعلى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميں قاضى كے بوچھے پرزوجين كا صرف راضى ہوں، كہنا ايجاب وقبول نہيں ہے؛ بلكه محض نكاح كرنے پر رضا مندى كا

اظہار ہے اور اظہارضا نکاح کا معاہدہ ہے،عقد نکاح نہیں ہے عقد نکاح کے لئے پھرسے ایجاب وقبول کرنا ضروری ہوگا۔

و لا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح والإعارة، والإباحة، والاحلال، والتمتع والإجازة والرضا و نحوها الخ. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقدبه النكاح وما لا ينعقدبه، زكريا ديو بند ٢٧٢/١، حديدزكريا ٢٣٣٧، تبيين الحقائق، مكتبه امدادية ملتان ٩٨/٢، زكريا ديو بند ٢/٢٥٤)

وينعقد بإيجاب و قبول. (تنوير الأبصار مع الرد، زكريا ٢٩،٦٨/٤، كراچى ١٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۳ م۱۲۱۵

المستفتى: معثوق حسين، بريلي

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۳۷۸ جمادی الثانیه ۱۳۱۵ ه (فتوکی نمبر:الف ۳۰۸۰/۳۱)

#### نکاح خواں اور اولیاء کی غیر موجودگی میں نکاح کرنا

سوال [۵۳۷۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہا کہ خاتون بنام سعیدہ فی اس کا میرے ساتھ تعلق ہو گیا ، اس نے مجھے بیند کیا اور میں نے اس کو بیند ، کلیر شریف کے درگاہ میں میرے اور اس کے درمیان نکاح ہوا اور نکاح کے وقت سید آل علی دوسرے مہتاب حسن اور میری سعیدہ فی کی سمیلی زہرہ کی موجودگی میں بین نکاح عمل میں آیا ، میں نے اس سے کہا کہ میں تہمیں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آپ کو بیند کرتی ہوں اور ان تینمسلمان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا اور میں بریلی کا رہنے والا ہوں ؛ جبکہ سعیدہ فی ضلع ہر دوار موضع گڑگا وک کی رہنے والی ہے ، وہ مجھے بنے گھر لے گئ تو آپ بتائے کہ ہمارایہ نکاح شرعی طور پرچیجے ہوایا نہیں ؟ میں اس کوا بنے گھر لے جانا چاہتا ہوں اور وہ بھی میرے گھر آنا چاہتی ہے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرسائل كابيان واقعی صحیح ہے اور معثوق حسين اور سعيده بى كے درميان نكاح كے لئے جوا يجاب وقبول كے الفاظ استعال ہوئے ہيں، ان كو سوال نامہ ميں ذكر كرده دونوں مرد گواہوں اور عورت نے سنا ہے، تو شرعی طور پر به نكاح درست ہو چكاہے۔ سعيده بى معثوق حسين كى بيوى بن گئ اور معثوق حسين پر سعيده بى كے لئے مہر بھى لازم ہوجائے گا۔ اب چونكہ سوال نامہ ميں مہر كاذكر نہيں ہے؛ اس لئے سعيده بى كے لئے مہر مثل واجب ہوجائے گا۔ اور اس مہر كے بارے ميں سعيده بى سے معاملہ طے كرلے۔

وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ، ليتحقق رضاهما، وشرط حضور شاهدين حرين، أو حر و حرتين، مكلفين سامعين قولهما معاً. (الدرالمختار، كتاب النكاح، زكريا ديوبند ٢٨٦/٤ ا ٩١، كراچي ٢٢١٦ تا ٢٢، وهكذا في مجمع الأنهر مصري قديم ٢/ ٣٢٠، دارالكتب العملية بيروت ٢/ ٤٧١، ٤٧٢، هندية،

ز کریا۱/۲۲، جدید ز کریا ۱/۳۳۲)

وكذا يجب مهر المثل فيما إذا لم يسم مهراً. (كتاب النكاح، باب المهر، شامي كراچي ١٠٨/٣، زكريا ديو بند ٤٢/٤٪) فق*طوا لله سجانه وتعالى اعلم* 

کتبه: شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۳۰ برریج الثانی ۱۴۲۴ هه احترامی خفرله

(فتو کانمبر:الف ۲۳/۸/۳۸) همره ۱۳۲۴/۸۰۱۱ ه

قاضی اورمہر کی وضاحت کے بغیر نکاح کا حکم

سوال [۵۳۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے پڑوں میں ایک لڑکا محسلیم بن کالوفریشی میری لڑکی روبینہ خانم کو بہکا کر ساتھ لے کر فرار ہوگیا۔اب تک کوئی پینے نہیں چل سکا ہے کہ دونوں کہاں ہیں ،ان دونوں کے

فرضی نکاح کی رسید چاند پورتھانہ میں آئی ہے، جس کی ایک نقل آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، اس رسید میں نہیں گئی ہے، جس کی ایک نقل آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، اس رسید میں نہیں کہ میر ہے برائی آپ واضح فرما کیں کہ کیا اس طرح کا نکاح شریعت میں جائز ہے یانہیں؟ اورلڑکی کے ماں باپ کوان حالات میں کیا کرنا چاہئے؟

المستفتى: خليق احرباشي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرار کالر کی دونوں ہم کفویں اوردونوں بالغین اوردونوں بالغین اوردونوں بالغین اوردومسلمان گواہوں کے سامنے دونوں کا نکاح ہوگیا ہے، تو شرعی طور پریہ نکاح درست ہوچکا ہے اوراگردونوں ہم کفونیں ہیں، تو لڑکی کے ماں باپ کواس نکاح پراعتراض کاحق ہے۔

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. الحديث. (مسند أحمد بن حنبل ١٩/١، وقم: ١٨٨٨، مصنف عبد الرزاق، المحلس العلمي ٢٦٦، وقم: ١٨٨٨، مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الشيب في النكاح.....النسخة الهندية ١٥٥١، بيت الأفكار، وقم: ٢١١)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضى ولي .....وله أي للولي .....الاعتراض في غير الكفء. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٥/٣، زكريا٤/٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵/۷/۲۲۱ ه كتبه:شبيراحمد قاسى عفاالله عنه ۲۵ ررجب المرجب ۱۳۳۱ هه (فتو كي نمبر:الف ۱۳۳۷٫۳۹ ۱۰)

والد کے اجازت لینے کی صورت میں وکیل اور گواہ کا حکم

سوال [۵۳۸۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر لڑکی کے والدخود لڑکی سے زکاح کی اجازت لے لیتے ہیں، تو وکیل اور گواہ کی ضرورت باقی رہتی ہے یانہیں؟

المستفتى: حمرالهي،محلّه بھٹي،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: دوجلس الك الك بوتى بير.

(۱) مجلس اجازت جہاں پرلڑ کی سے اجازت لی جاتی ہے، وہاں پر اجازت کے وقت گواہوں کا ہونا لا زمنہیں ہاں البتہ احتیاط کے طور پر گواہوں کو لے جابا جاتا ہے تا کہ بعد میں لڑکی اجازت کا انکار نہ کر سکے۔

يصح التوكيل بالنكاح، وإن لم يحضره الشهود. (هندية، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، زكريا ديوبند ٢٩٤/١، زكريا حديد ٣٦٠/١)

اعلم أنه لاتشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح؛ بل على عقد الوكيل، وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها. (فتح القدير، فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها، زكريا ٣٠١/٣، كوئته ٢٠١/٣)

فإن استأذنها هو أي الولي وهو السنة الخ. (در محتار، كتاب النكاح، با ب الولي، كراچي ٥٨/٣، زكريا ديوبند ٤/٤ ٥٠)

(۲) مجلس عقد جہاں قاضی ایجاب وقبول کراتا ہے، وہاں پرصرف ولی یاوکیل کا ہونا کافی نہیں؛ بلکہ گواہ کا ہونا بھی لازم ہے؛ لہذا خودلڑ کی کے والد کواجازت لیتے وقت گواہوں کوساتھ میں رکھنا واجب نہیں صرف احتیاط ہے۔

أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته. (شامي، كتاب النكاح، زكريا ديوبند ٤/٧٨، ٨٩، كراچي ٢١/٣، البحرالرائق، كوئثه ٣/٨٨، وريا ٢١/٣، البحرالرائق، كوئثه ٣/٨٨، وريا ٣/٨٤، ١، رقم: ٥٧٨٠)

و شرط حضور شاهدين حرين، أو حرو حرتين الخ. (در مختار،

ز كريا٤/٨٧، كراچي ٢١/٣) **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم** 

الجواب سیحیج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۸/۷۱ه ه کتبه شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۲۸۲ جبالمر جب ۱۲۱۸ه (فتوی نمبر:الف۳۲۷ ۵۳۷)

## مجبوری میں دی گئی اجازت کا حکم

سوال [۵۳۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ صالحہ ایک عقل منداور بالغ لڑکی ہے، جس کا نکاح اس کے باپ نے زبرد تی زید کے ساتھ کر دیا اور رخصتی نہیں ہوئی ہے اور بوقت نکاح لڑکی نے مجبوراً اجازت دی تھی، اب جب لڑکی کو اس لڑکے کے بارے میں جان کاری ملی ہے کہ وہ لڑکا دماغی اعتبار سے درست نہیں ہے اور نہ ہی صحت کے اعتبار سے تو کیا لڑکی اپنے گھر والوں کی مرضی سے اس میں شریعت کا کیا تھم ہے لڑکی گنہ گار ہوگی یا نہیں؟ سے جدائی کا فیصلہ لے سکتی ہے، اس میں شریعت کا کیا تھم ہے لڑکی گنہ گار ہوگی یا نہیں؟ المستفید نی صالحہ پروین بنت محظیم چکرکی ملک، مراد آباد

الجواب وبالله التوفیق: نکاح کے وقت جب لڑی نے نکاح کی اجازت دی ہے اور اجازت کے بعد زید کے ساتھ عقد نکاح ہو چکا ہے، تو شرعی طور پر صالحہ کا نکاح زید کے ساتھ عقد نکاح ہو چکا ہے، تو شرعی طور پر صالحہ کا نکاح زید کے ساتھ صحیح ہو چکا ہے اور بعد میں د ماغی اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے زید کی کمز وری سامنے آنے کی وجہ سے لڑکی اس کے پاس جانے پر راضی نہیں ہے، تو الی صورت میں صرف لڑکی کے راضی نہونے کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوگا؛ بلکہ نکاح برستور باقی رہے گا اور جب تک زید اس کو طلاق نہ دے گااس وقت تک لڑکی کا نکاح دوسری جگہ جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: فاوی محمود یہ ڈاجسل ااراے ۴م، فاوی رجمیہ زکر یا ۲۲۳٪)

باسمه سجانه تعالى

النكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز وإن ردته بطل. (هندية، زكريا ٢ /٢٨٧ ، زكريا جديد ٣٥٣/١) فقط والشيخانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۳۲ ۲/۲ سر۱۲۲ سر۱۲ ۱۸ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ رر بیجالثانی ۱۳۳۲ه (فتویل نمبر:الف۱۳٫۷۲ (۱۱۹۷)

## لڑی سے نکاح کی اجازت کون کون لے سکتا ہے؟

سوال [۵۳۸۳]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاڑی سے نکاح کے وقت اکثر غیر محرم اجازت لینے کے لئے جاتے ہیں اور اس کا محرم نمازی یا پر ہیزگار نہیں ہے، ایسے وقت میں نمازی یا کوئی پر ہیزگار د کھے کر غیر محرم کو نکاح کی اجازت کے لئے بھیجے دیا جاتا ہے، ایسی حالت کا کیا تھم ہے اوراگر محرم ہے؛ کیکن وہ نمازی یا پر ہیزگار نہیں ہے، تواس کی اجازت کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کو مدل واضح فرمائیں۔

المستفتى: محداہل ککرالہ،بدایوں

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: محرم کی موجودگی میں غیرمحرم کواجازت کے لئے بھیج دینا جائز نہیں ہے جائے ہے کہ منمازی پر ہیزگار نہ ہوتب بھی غیرمحرم پر ہیزگار کے مقابلہ میں حقدار ہے۔ نیز جوغیرمحرم اجنبیہ کے پاس جائے گاوہ کہاں پر ہیزگار ہوا، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النكاح، باب لايخلون والدخول على النساء الحديث. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لايخلون رجل بامرأة إلاذو محرم، والدخول على المغيبة، النسخة الهندية ٧٨٧/٢، رقم: ٣٦٠٥،

ف: ٥٢٣٢ ،مشكورة، ٢٦٨/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رزی الحبه ۱۳۱۷ه (فتوی نمبر:الف۲۳٫۳۲

# غيرمحرم كاوكيل بن كراجازت لينے كاحكم

سوال[۵۳۸۴]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ برادری کے معز زلوگوں نے ایک صاحب اولا دنمازی ایما ندار باشرع کو نکاح میں وکالت کے لئے منتخب کیا، وکیل صاحب مع دوگوا ہوں کے لڑکی کے مکان پر جاتے ہیں اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، قریش برادری میں دولہن سے نکاح کی اجازت لیے وقت بے بردہ ہوتی ہے اور دیگر لڑکیاں بھی بے بردہ ہوتی ہیں، وکیل صاحب لڑکی سے نکاح کی اجازت لے کر پنجی نظروں سے باہر آ کر نکاح خواں کو آگاہ کرتے ہیں، وکیل صاحب کا پیمل جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتى: محمر حنيف، اصالت يوره، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: پوری برادری کے لئے ایک بی خص کووکیل مقرر کرنا جائز نہیں؛ کیونکہ وہ ہر عورت کا محرم نہیں ہوسکتا؛ لہذا مرد کے لئے غیر محرم عورتوں کے مجمع میں جا کرغیر محرم عورت سے بات چیت کرنا جائز نہیں، ایسا شخص شرعاً فاسق ہے؛ اس لئے اجازت کے لئے جب تک محرم مردموجود ہوغیر محرم مرد کا وکیل بن کرا جازت لینے کے لئے عورتوں کے مجمع میں جانا جائز نہیں؛ لہذالڑکی کا محرم مرد بی اجازت لینے کے لئے جایا کرے۔ عن ابن عباس، عن النب صلی الله علیه و سلم قال: لا یخلون حب لامرا أة، إلا مع ذی محرم. الحدیث (صحیح البخاری، کتاب النکاح،

بـاب لايـخـلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، و الدخول على المغيبة، النسخة الهندية ۷۸۷/۲ رقم: ۳۷، ۵، ف: ۳۳ ۵)

فإن خاف الشهوة، أو شك امتنع نظرة إلى وجهها، فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا، فمنع من الشابة إلا النظر لا المس لحاجة كقاض،وشاهد يحكم ويشهد عليها لا لتتحمل الشهادة في الأصـح. و في الشامية: لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، زكريا ديوبند ٢/٩٥، كراچي ٣٧٠/٦، وهكذا في البحر الرائق، كو ئنه ٢/٨ ١٩، زكريا ديوبند ٢/٨ ٣٥) فق*طوا للدسبحانه وتعالى اعلم* الجواب سيحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۲ر جب المرجب ۱۳۱۹ه (فتو کی نمبر:الف۵۸۵٫۳۴)

#### لڑکی کا قبول کرنے کے بعداس سے انکار کرنا

سوال [۵۳۸۵]: كيا فرمات بين علمائه دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل کے بارے میں: کہ نکاح کرنے کے باوجودلڑ کی نے جھوٹی قشم کھائی کہ میں نے نکاح قبول نه کیا، تو نکاح ہوجائے گایانہیں؟ اور گواہ موجود ہوں، تواس صورت میں کیا حکم ہے؟ اورا گر گواہ نہ ہوں تو کیا تھم ہے؟

الممستفتى: نعيم الدين، ريّى محلّه، مرا داّ باد باسمه سجانه تعالى

۲۱۱/۷۱۹ اه

الجواب و بالله التوفيق: الركي قبوليت نكاح كاانكاركرر ہى ہے؛ جبكہ دوسری طرف شوہر کے پاس بینہ موجود ہے، توالیی صورت میں شوہر کا قول قبول کیا جائے گا۔ اورا گرگواہ موجود نہ ہوں اور دخول بھی نہ ہوا ہوتو عورت کا قول قتم کے ساتھ قبول کرلیا جائے گا۔ ولو قال الزوج بلغك النكاح، فسكت. وقالت: رددت والابينة

11

لهما، ولم يكن دخل بها، فالقول قولها-أيّهما أقام البينة قبلت بينته.

(البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، كوئته ١١٧/٣، زكريا ديوبند ٢٠٦/٣)

قال الزوج للبكر البالغة بلغك النكاح فسكت.وقالت رددت

النكاح، والبينة لهما على ذلك، ولم يكن دخل بها طوعاً في الأصح،

فالقول قولها بيمينها على المفتى به وتقبل بينته على سكوتها. (الدرمع الرد،

باب الولي، كراچي ٦٤،٦٣/، ٢٠ زكريا ديوبند ١٦٧/٤، وهكذا في مجمع الأنهر مصري

قديم ٣٣٥/١، دارالكتب العلمية يروت ٤٩٣/١) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله كتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲ رصفرالمطفر ۱۳۲۰ه (فتو یل نمبر:الف۲۰۱۲/۳۴)

#### اجازت کے وقت بالغہاڑ کی کا کھلکھلا کر ہنسنا

سوال [۵۳۸۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ بالغہ لڑکی سے نکاح کے قبول کے وقت اجازت کے لئے جاوے ، تو اس وقت لڑکی استہزاء کے طور پرکھلکھلا کر ہنس دیے تو نکاح منعقد ہوگایانہیں؟

الممستفتى: عبدالملك،آسامى، متعلم مدرسه ثنائى مرا دآباد إسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبول كوفت لرى كبطوراستهزاء كلكه لكه المنفق كالم كالم المنفق كالمنفق كالمنف

إذا ضحكت مستهزئة، فإنه لايكون إذناً وعليه الفتوى، وضحك الاستهزاء لا يخفي على من يحضرة؛ لأن الضحك إنما جعل إذناً لدلالته

على الرضا، فإذا لم يدل على الرضا، لم يكن إذناً. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والاكفاء، كوئته ١٦٢/٣، زكريا ٩٨/٣، وهكذا في الشامي، كراچي ٥٩/٣، زكريا ديو بند٤/٠١)

إذا ضحكت كالمستهزئة لايكون رضا، وضحك الاستهزاء لايخفي على من يحضرة. (فتح القدير، دار الفكر مصري قديم ٢٦٤/٣، زكريا ديو بند ٣٦٢، كوئشه ٣/٣٣، دار الكتب العلمية بيروت ١٦٤/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲رصفرالمظفر ۴۰۸۱ه (فتویل نمبر:الف ۵۰۲/۲۳)

## مريضه كواجازت دينايا ديتو كياحكم؟

سوال[۵۳۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۱۲ رفر وری ۱۹۴۷ء بروز بدھ کومیری شادی ہوئی تھی، چیوفر وری کوگھر میں معمولی بات پر کہاسنی ہوئی ،جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگئ لیعنی البحض، در د، بے چینی ہوگئ اورگھر والوں کو بولنا شروع کر دیا نیند غائب ہوگئ۔

شادی سے دود ن بل حالت زیادہ خراب ہوئی ، نہ چاہتے ہوئے بھی بول رہی تھی گھر والوں پر غصہ کر رہی تھی ، ڈاکٹر کودکھایا گیا ،اس نے کہا بس تھوڑی ہی پریشانی ہوگئ ہے ، پاگل نہیں ہے ٹھیک ہوجائے گی ؛لیکن دواسے آرام نہیں ملا ،میں نے اپنی زبان سے بھی کہنا شروع کیا کہ فلاں فلاں نے جادو کیا ،عین ۲ ارتاری کی صبح میں ایک عامل کے پاس لے جایا گیا ، کیا کہ فلاں فلاں نے جادو کیا ،عین ۲ ارتاری کی حکم مطابق نہلایا گیا ، نہلانے کے فوراً بعد میں عامل نے زبر دست اثر بتایا ، ممل کے علاج کے مطابق نہلایا گیا ، نہلانے کے فوراً بعد میں گہری نیند میں سوگئی ، نکاح کے وقت اٹھایا گیا۔

سے بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے چپا کہہ رہے تھے کہ بیٹا تمہارا نکاح ہوا ہے،
میں نے کہا ہاں میں راضی ہوں، عربی زبان میں بھی قبلت رضیت جیسے الفاظادا کئے، میرے
چپانے کہا دستخط کرو، میں نے کہا دستخط کی کیا ضرورت ہے؟ بس ہاں کہہ دینا کافی ہے؛ لیکن
میرے چپانے میرے ہاتھ میں فلم تھادیا نیند کاغلبہ اور کمزوری کے باعث ٹھیک طرح دستخط نہیں
میرے چپانے میر میں سوگئی ایک گھنٹے کے بعدا ٹھایا گیا، اب میں بالکل خاموش تھی خیراسی حالت
میں خصتی کردی گئی؛ لیکن دوران سفر پھر میں نے بولنا شروع کیا سسرال پہو نچتے ہی میں نے
میا مان بھینکا، وہاں بھی کچھ دریا خاموش رہی، کبھی قرآن کی آئیت تلاوت کرتی ، کبھی عمدہ اشعار
پڑھتی اپنی خوبیوں اور برائیوں کاذکر کیا میری حالت پہلے سے ختلف ہوگئی۔

پہر حال شادی سے دودن قبل طبیعت زیادہ ناساز گار ہوئی، جو بول رہی تھی غصہ میں صحیح سے بہر حال شادی سے دودن قبل طبیعت زیادہ ناساز گار ہوئی، جو بول رہی تھی خصہ میں صحیح بول بول رہی تھی جائز ناجائز کی تمیز تھی ،سب کو پہچان رہی تھی اور بھی بھی چھ دیر کے لئے خاموش ہوجاتی گھر والوں کو ایسا محسوس ہور ہاتھا کہ میں ہوش وحواس کے ساتھ بول رہی ہوں، میری ہرخوا ہش پوری کی جارہی تھی اور میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں وہاں خاموش رہوں گی، بس مجھے اس گھر سے زکال دو؛ لیکن طبیعت ٹھیک ہوجانے کے بعد میں نے غور کیا تو کچھ باتیں بس مجھے اس گھر سے زکال دو؛ لیکن طبیعت ٹھیک ہوجانے کے بعد میں نے غور کیا تو کچھ باتیں

یادنہیں ہیںاور کچھ یاد ہیں(ایسالگتاہے کہ بھی بھی میراد ماغ ٹھیک طرح سے کام کرنے لگتا) اب موجود ہ صورت حال میں نکاح درست ہے یا نہیں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں تسلی بخش جواب دیں۔

نوٹ قبل نکاح رضامندی تھی، وقت نکاح زبان سے جوالفا ظادا کئے وہ یا دہیں۔

- 🔾 حالت صحت میں بھی رضا مندتھی۔
- ن نکاح سے ایک دن قبل ڈاکٹر کودکھایا گیا، ڈاکٹر نے پاگلنہیں بتایا۔ کہ ج
  - 🔾 حالت بیاری میں جھی بے ہوش نہیں ہوئی۔
  - 🔾 زندگی میں اس طرح کا مبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔

10,11,12,130 تاريخ کې بهت يې باتين ابھي بھي ياد ہيں۔

سوال: کیالژگی سے اذن لیتے وقت کڑ کے والوں کی طرف سے گواہ کا ہوناضر وری ہے؟ المستفتیہ: زینت خاتون بنت مولا ناغریب اللہ ،مرادآباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه سے واضح ہوتا کہ نکاح کی اجازت لیتے وقت لڑکی کے ہوش وحواس درست تھے، وہ خود لکھر ہی ہے کہ اجازت دینا مجھے خو دیاد ہے، اور زبانی اجازت دیدی ہے اور دستخط بھی جیسے تیسے کی ہوں وہ یا دہے، نکاح منعقد ہونے کے لئے اتنا ہوش وحواس کافی ہے؛ اس لئے مذکورہ واقعہ میں لڑکی کی طرف سے اجازت صحیح ہوگئی اور نکاح بھی درست ہوگیا اور میاں بیوی کے درمیان از دواجی تعلق بھی جائز اور حلال طریقہ سے قائم ہوا ہے۔

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها . وقوله ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة. (هداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء اشرفي بكذبو ديو بند ٣١٣/٢ ٣ - ٣١٤)

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۵رجما دی الا ولی ۲ ۱۲۳۳ هه (فتو کی نمبر:الف ۲۸/۸۱۲۱)

مذاق ميں ایجاب وقبول

سوال [۵۳۸۸]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ محمد زید نے دوگواہوں کی موجودگی میں آسیہ خانم سے کہا کہ میں محمد زید بن عقبل احمد نے آسیہ خانم ولدریاضت علی مرحوم خانم کواپنے نکاح میں قبول کیا، اس پر آسیہ خانم نے کہا میں نے قبول کیا، اس پر آسیہ خانم نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا؛ زید آسیہ اور دونوں گواہ سب بالغ ہیں اور ایک مجلس میں ہی ایجاب وقبول ہوا ہے، مگر لڑکی کہتی ہے کہ وہ میں نے مذاق میں کہا تھا، تو کیا نکاح منعقد ہوگیا؟ اور اب طلاق دیئے بغیر لڑکی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی؟ لڑکی پڑھان برادری کی ہے اور لڑکا شیخ عثانی برادری کا ہے۔

المستفتى: محمرزيد چندوسى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحبواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں محمد زید (شخ عثانی) نے دو بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں آسیہ خانم بنت ریاضت علی مرحوم (پٹھان) کے ساتھ مذاق میں ایجاب وقبول کیا ہے اور دونوں ہم کفو بھی ہیں، تو الیی صورت میں مذاق میں کیا ہوا نکاح صحح اور درست ہوگیا؛ لہذا طلاق دیئے بغیر لڑکی دوسری جگہ اپنا نکاح نہیں کرسکتی ۔ (مستفاد: فاوی محمودیہ میرٹھ ۱۹/۵۷)

عن أبي هريرةً، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة. (ترمذي، كتاب الطلاق، باب ما حاء في الجدوالهزل في الطلاق ٢٥/١، رقم: ١١٨٤)

قال أبوحنيفة: في نكاح اللعب والهزل أنه جائز كما يجوز نكاح الجد. (اعلاه السنن، مطبع عباس احمد الباز، مكة المكرمه ١ ١/١٥، كوئته ١ ١٣٣/١)

حقيقة الرضاغير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل. (شامي، زكريا٤ / ٨٦، كراچي ٢١/٣)

وفي الظهيرية: الأصل أن النكاح يصح مع الهزل. (الفتاوى التاتار خانية، زكريا ديو بند ٤/ ٨٥، رقم: ٥ ٩٩، الأشباه والنظائر، القاعده الأولى قديم ٤٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٠/٤٠)

الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من رجل هو كفء لها بكرا كانت أو ثيباً نفذ النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفةً: إلا أن الزوج إذا لم يكن كفء فللأولياء حق الاعتراض. (تاتارخانية، ٤/٠٠٠، رقم:٤٤٥٥)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي .....والاعتراض في غير الكفء أي في تزويجها نفسها من غير كفء. (در مختار مع الشامي، زكريا ٤/٤ ١٥،٥٠، كراچي ٥٥/٥، ٥٥) فقط والله ١٥٤/٠ فقط والله ١٥٤/٠

کتبه. شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۴ ردی الحجهٔ ۱۲۳۳ه (فتوی نمبر:الف ۱۲۰۳۹ ۱۰۵)

#### لڑکی کا نکاح میں ایجاب وقبول کے بجائے دستخط کرنا

سوال [۵۳۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید سے بوقت نکاح قاضی صاحب نے ایجاب وقبول کرالیا؛ لیکن ہندہ سے جس سے زید کا نکاح ہور ہاتھا قبول زبانی نہیں کرایا گیا؛ بلکہ ہندہ نے نکاح کی رسید پراپئی رضا مندی سے دستخط کردئے کچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح ہی نہیں ہوا زبان سے قبول کرانا ضروری تھا و ہی نہیں ہوا ہے۔

المستفتى: محدشريف نئ آبادى، جامع مسجد مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: صورت مسئوله مين نكاح منعقد موگيااور جن لوگول كايد كهنا هے كه نكاح نهيں مواضيح نهيں ہے؛ كيونكه جب قاضى نے وكيل كى اجازت سے وكيل كى موجود گى ميں ايجاب كيا اور شو ہرنے قبول كرليا اور عورت نے منع بھى نهيں كيا؛ بلكه رضا مندى سے دستخط كردئے تو ايجاب وقبول پائے جانے كى بنا پر نكاح صحيح ہوگيا۔ عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئان الثيب في النكاح بالنطق.....النسخة الهندية ١/٥٥٤، بيت الأفكار رقم: ١٤٢١)

باب استان الليب في النكاح بالطق السنطة الهندية ١ (٥٥٥ ، ييت الافكار رقم ١ (١٤١) فإن استاذنها هو أي الولي، أو وكيله، أو رسوله، أو زوجها وليها وأخبرها رسوله، أو فضولي عدل فسكتت عن رده مختارة .....فهو أذن. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بند ٤ /٥٥ ١ تا ١٦١،

كراچي ٩/٣ ٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۳۳ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۱۷ر جبالمر جب۱۳۱۱ه (فتو کی نمبر:الف۳۵۲/۳۵۴)

## عورت نے شرعی گواہوں کی موجودگی میں کسی کواختیار دیااوراس نے قبول کرلیا

سوال [۹۳۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہاگرکسی عورت نے کسی مرد سے دومر داور دوعور توں کی موجودگی میں کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گی میں نے تم کواپنے نفس کا اختیار دیا مرد نے کہا میں نے قبول کرلیا، تو کیا یہ نکاح درست ہوا اور مرد کا اس عورت سے وصل جائز ہے یانہیں؟ اور دونوں کے درمیان مہرکا کوئی تذکرہ نہیں ہوا صرف حویلی کا تذکرہ ہوا عورت نے ایجاب میں حویلی لینے کا تذکرہ کیا مرد نے حویلی دیتے ہوئے کہا قبول کیا۔

المستفتى: حكيم محبوب احمد ، اغوان پور ، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

**البحسواب و بسالسله التو فنيق**: صورت مسئوله ميں نکاح منعقد ہو چکا ہے، دونوں کامياں بيوی کی طرح زندگی گذار نا جائز ہے ،جس حویلی کے لین دین کا تذکر ہ ہوا ہے وہی مہر قرار پائے گا۔ (مستفاد: فرآوی دارالعلوم ۷۵ مالیناً ۲۶۲۸) ينعقد بلفظ النكاح والتزويج كان على وجه الخبر على الماضي نحو أن تقول المرأة زوجت نفسي منك بكذا بمحضر من الشهود في قول الرجل قبلت، أو يكون على وجه الاستقبال بأن يقول الرجل للمرأة أتزوجك على كذا، فتقول المرأة قبلت. (فتاوى خانية على الهندية، كتاب النكاح، الفصل الأول في الالفاظ التي ينعقد بها النكاح، زكريا حديد ١٩٦/١)

(وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها) ويجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر . (الدر المختار، كتاب المنكاح، باب المهر، زكريا ديوبند ٢٣٣/، كراچي ٣/٠٠) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه : شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب عيح : الرجب المرجب ١٨١ه ها احتر محمسلمان منصور پورى غفرله الرجب المرجب ١٨١ه ها الاعترام المرجب ١٨١ه ها المربح الف ٣٥٢١/١١ه ها المربح المرجب ١٨١ه ها المربح المرجب ١٨١ه ها المربح المرجب ١٨١٩ هـ المربح المرجب ١٨١٩ هـ المربح الم

#### بوقت نکاح لڑکی کے نام کی تبدیلی

سوال [۵۳۹]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دولڑکیاں ہیں نا زمین ، یاسمین ان میں سے بڑی یعنی ناز مین کی شادی کر فی تھی۔اب بوقت نکاح نکاح خوال کے نکاح پڑھاتے وقت وکیل سے نام لینے میں غلطی ہوگئ، انہوں نے بڑی لڑکی کا نام نہ لے کر چھوٹی کا لے لیا،اس وقت کسی کو اس کا حساس نہ ہوا؛لیکن رخصتی میں وہی لڑکی سسرال گئی،جس سے شادی طخصی،ا گلے دن جب شو ہراس لڑکی سے مل چکا تو تحقیق سے معلوم ہوا کہ نکاح چھوٹی لڑکی سے ہوا ہے نہ کہ بڑی سے؛ کیونکہ چھوٹی ہی کا نام لیا گیا تھا،اب ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ اس کو طلاق دے کر بڑی لڑکی کا نکاح دوبارہ پڑھواؤ، ہم نے ان کی ہدایت کے مطابق ایسا طلاق دے کر بڑی لڑکی کا نکاح دوبارہ پڑھواؤ، ہم نے ان کی ہدایت کے مطابق ایسا

کرلیا، تو کیا بیدرست ہے، اب جھوٹی لڑکی پرعدت وا جب ہے یا نہیں؟ اوراس کی عدت میں فوراً نکاح درست ہوایا نہیں؟

المستفتى: غالد خميرايُّدو كيث،رامپور

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه كى صراحت كے مطابق جومسكه مولوى صاحب نے بتاياہ وہ درست ہے؛ كيونكه جب چھوٹى لڑكى كانا مجلس نكاح ميں شوہر كے سامنے ذكر كيا گيا، تو شوہر نے اسى كونكاح ميں قبول كيا؛ للندا بڑى لڑكى كا نكاح اصلاً نه ہوا اور چھوٹى كے ساتھ درست ہوگيا۔

ولوله بنتان أراد تزويج الكبرئ فغلط فسماها باسم الصغرى صح للصغرى خانية. (در مختار على الشامي، زكريا٤ /٩٧، كراچي ٢٦/٣)

اب بڑی کور کھنے کے لئے چھوٹی کوطلاق دینا ضروری ہےاور چونکہ اس چھوٹی سے خلوت وغیرہ کچھ بھی نہیں اور اس کوطلاق کے فوراً بعد بڑی سے نکاح درست ہے۔ بعد بڑی سے نکاح درست ہے۔

لايجب العدة علها - لوطلقها قبل الخلوة. (حانية على هندية، زكريا ١/٥٤٥، زكريا جديد ٢/٧٤، هكذا في در مختار على الشامي، زكرياه / ١٨٠ ، كراچي ٣٤٧/٠)

لیکن بڑی لڑگ کے ساتھ جو رخصتی اور ہمبستری ہوئی ہے ، وہ شرعاً ناجائز ہوئی ہے ؛ اس لئے دونوں اس فعل میں اپنے گنا ہول سے تو بہ کریں اور جن لوگوں نے اس غلط طریقہ پر رخصت کرایا ہے ،ان کو بھی اپنی غلطی پر تو بہ کرلینا ضروری ہے ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ الجواب صحیح :

. احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸ ر۱۸۳/۱۸ اه

۷ ارزیج الاول ۲۴۱ھ ( فتوکی نمبر:الف۲۵۵،۳۵

## تكاح كى رسيد ميں لڑكى ، لڑكاكا نام بدلا ہوا ہوتو كيا حكم؟

سوال [۵۳۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہایک لڑکا جوعلی گڑھ کا رہنے والا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی بلا مرضی کے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرلیا ہے، جبکہ لڑکی کا نام بتایا جا تا ہے کہ ثانیہ ہے اور نکاح کے کاغذ میں لڑکے کانا م محمد فضل ہے، میں اس کانا م سنیلہ ہے، لڑکے کا نام فضیل ہے اور نکاح کے کاغذ میں لڑکے کانا م محمد فضل ہے، آپ سے بیفتوی لینا چاہتے ہیں کہ بین کاح بین کا عذبھی ہم اس خطکے ذریعہ خطکے ساتھ میر سے پاس بھیج دیں، آپ میر بانی ہوگی۔ آپ کی بہت مہر بانی ہوگی۔

المستفتى: قارى محرميان، جان نورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نکاح کی رسید بھی دیکھی گئی ہے،نکاح کی رسید بھی دیکھی گئی ہے،نکاح کی رسید میں بھی لڑکے کا نام فضل نہیں ہے؛ بلکہ فضیل ہے اور واقع میں بھی اس کا نام فضیل ہی ہے؛ البتہ لڑکی کا نام نکاح کی رسید میں سنیلہ ہے؛ جبکہ حقیقت میں اس کا نام ثانیہ ہے، توالیں صورت میں جس وقت نکاح ہور ہاتھا، اس وقت لڑکی اگر بنفس ففیس موجود تھی تو نام فلط ہونے کی باوجود اس کا نکاح صحیح ہوچکا ہے اور اگر نکاح کی مجلس میں لڑکی موجود نہیں رہی ہے اور نکاح فوال نے اپنی زبان سے صحیح نام لے کر کے نکاح پڑھایا ہے اور رسید میں فلط کھوا گیا ہے، تب بھی نکاح درست ہوچکا ہے، ہاں البتہ اکر بوقت نکاح نکاح کی میں فلط کھوا گیا ہے، تب بھی نکاح درست ہوچکا ہے، ہاں البتہ اکر بوقت نکاح نکاح کی میں علوا کھا گیا ہے، تو اپنی پرلڑکی موجود نہیں تھی اور اس کے نام ثانیہ کے مجلس میں یا جہاں نکاح ہور ہا تھا، وہاں پرلڑکی موجود نہیں تھی اور اس کے نام ثانیہ کے موردت میں ثانیہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوا؛ اس لئے کہ اس شکل میں لڑکی متعین نہیں صورت میں ثانیہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوا؛ اس لئے کہ اس شکل میں لڑکی متعین نہیں صورت میں ثانیہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوا؛ اس لئے کہ اس شکل میں لڑکی متعین نہیں

ہوئی اور نکاح کے اندراڑ کی کامتعین ہونالا زم ہوتا ہے۔

(فتوی نمبر:الف۱۶۱۲۴)

لابد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفة عند الشهو على قول ابن الفضل وعل قول غيره: يكفى ذكر اسمها إن كانت معروفة عندهم وإلا فلا (وقوله) لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة، بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح. (شامي، زكريا ٤/٠٠، كراچي ٢/٢) فقط والسّبا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمدقا مى عفا الله عنه الجواب عيمي الجواب عيمي المرجب المرجب

### بیوی کا نام بونت نکاح شاہین سلطانہ کے بجائے شاہین پروین لینا

٣١/٤/٢٣

سوول [۵۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرانکاح ۲۰۰۹ء میں ہوا، اور میں مدرسہ مدینۃ العلوم بیدر کرنا ٹک میں شعبہ حفظ میں مدرس ہول، نکاح کے بعد میں مدرسہ کی خدمت میں مصروف تھا دو مہینہ کے شعبہ حفظ میں مدرس ہول، نکاح کے بعد میں مدرسہ کی خدمت میں مصروف تھا دو مہینہ کے پچھ ہی دنوں بعد حمل کی خوشی بھی نصیب ہوئی، مگرا ہلیہ کے پچھ ہیك کے عارضہ کی وجہ حمل گرا اور گئی مرتبہ سال میں گرا، اس کے بعد ازدواجی زندگی کے موڑ بدل گئے اور جھے مدرسہ سے زبردتی دوسری طرف لے گئے سسرال والے، اور شرطر کھی کہ مدرسہ چھوڑ و درنہ بیوی کوچھوڑ و میں مدرسہ کوچھوڑ کر دوسر سے طرف جو سسرال کے قریب تھادہ بال چلا گیا ان کے ساتھ بدرجہ مجبوری میں مدرسہ کوچھوڑ کر دوسر سے طرف جو سسرال کے قریب تھادہ بال چلا گیا ان کے ساتھ مدرجہ مجبوری جو میر سے ما موضر بھی لگتے ہیں، مجھے اور سسرال والے بھی ایک کردیا گیا، مدرسہ میں شخواہ بھی رکوائی میری اور مدرسہ سے جر اُ ہٹادیا گیا اور دوسرے کسی مدرسہ کی جگہ جاتا تو و ہاں بھی منع کرتے میری اور مدرسہ سے جر اُ ہٹادیا گیا اور دوسرے کسی مدرسہ کی جگہ جاتا تو و ہاں بھی منع کرتے تھر بیا ایسا دو سال پریشان کر کے بیوی کو بھی نہیں بھیجا ہمارے پاس، کہ تھوڑی تخواہ میں تقریباً ایسا دو سال پریشان کر کے بیوی کو بھی نہیں بھیجا ہمارے پاس، کہ تھوڑی تخواہ میں تقریباً ایسا دو سال پریشان کر کے بیوی کو بھی نہیں بھیجا ہمارے پاس، کہ تھوڑی تخواہ میں

مدرسہ کے تم پال نہیں سکو گے اور تم کچھ ہوی کا خیال نہیں کرسکو گے، دوسال سے تین سال ہوی سے الگ رکھا، والدین کو ہمارے دھرکاتے تھے، میں مدرسہ کی خدمت سے بھی دور اور ہیوی سے بھی دور کردیا گیا، مجھے تقریبًا تین سال تک اس کے بعد خلع کے لئے بلایا گیا، مجھے اور قاضی صاحب کے پاس ہوی کی غیر موجودگی میں طلاق بائینہ خلع دو گوا ہوں کے سامنے زبردتی کر کے ہوی کا نام شاہین سلطانہ ہے تو شاہین پروین کہہ کر بلوایا گیا، میری نیت بھی نہیں تھی اور نام ہوی کا بدلا ہوا تھا، شاہین سلطانہ تھا تو شاہین پروین تحریر کیا گیا، میری جو بعد میں غلط ثابت کر کے پریشان بھی کر سکتے ہیں، شادی کے فارم اور اسکول فہرست میں شاہین سلطانہ ہے جنلع کے وقت شاہین پروین تحریر کے طلاق بائنہ وخلع بلوایا گیا، ہوی کی غیر موجودگی میں اور نام بھی بدلا تھا، میری دیت بھی نہیں تھی۔

نوٹ :بعد میں قاضی کے پاس میری اہلیہ سے میری غیر موجودگی میں دستخط کرایا ہے، ماموخسر جودینی مدر بیہ کے ذمہ دار بھی ہیں۔جواب چاہتا ہوں کے طلاق بائنہ وخلع بغیر نیت شوہر کے اور نام بدل کے ہوتا ہے یانہیں؟

المستفتى: حافظ معز، و جِيَّ نكر، مهارا شرّ

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: یوی کانام ثابین سلطانه کے بجائے ثابین پروین لکھنے کی وجہ سے نام کے تعین میں کوئی فرق نہیں آتا؛ اس لئے کہ صرف ثابین لکھنا بھی تعین کے لئے کافی ہے۔ اب رہی خلع نامہ پرد سخط کرنے کی بات تواگر شوہ ہے دخلع نامہ خود نہیں تیار کرایا ہے اور نہ ہی اس پر بخوشی دسخط کے ہیں؛ بلکہ جبروا کراہ کی وجہ سے دسخط کے ہیں؛ لیکن زبان سے کچھنہیں کہا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اور شوہ کی طرف سے خلع بھی درست نہ ہوگا اور اگر جبروا کراہ کے ساتھ دسخط نہ کرتا تو شوہ ہے او پر کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، پھر بھی شوہ ہے خلع نامہ پڑھ کر دسخط کر دیئے ہیں، تو خلع اور طلاق بائن صحیح ہوگی اور اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ہے، وقوع طلاق کے لئے نیت شرط نہیں ہے؛

بلکہ بخوشی لکھنےاورتح ریر بلانت دستخط کردیئے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

الكتابة على نوعين: إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو.

(هندية، كتاب الطلاق، باب في ايقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، زكريا

١/٣٧٨، حديد زكريا ١/٥٤، خانية على الهندية زكريا ١/١١؛ زكريا جديد ١/٨٧)

رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان، فكتب: امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لاتطلق امرأته ؟ **لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة و لاجاجة ههنا.** (حانية على الهندية ١/٤٧٢) زكريا جديد ١/٢٨٧، هندية زكريا ٩/١ ٣٧، زكريا جديد ٢٨٧/١)

و حكمه أي الخلع وقوع الطلاق البائن. (هندية، زكريا ٤٨٨/١، زكريا

جديد ١/٨٤٥، شامي، كراچي ٤٤٤/٣ ، زكرياه/٩١ - ٩٠) **فقط والتّدسجا نه وتعالى اعلم** 

الجواب صحيح: احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢٣رصفرالمظفر ٢٣٧١ه (فتوى نمبر: ألف أهم ١٢١٧)

#### قاضی نے چھوٹی بہن کے بجائے شادی شدہ بڑی بہن کے نام سے نکاح پڑھا دیا

سوال[۵۳۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: (۱) کہ وکیلہ کی شادی زید کے ساتھ تقریباً چارسال پہلے ہو چکی ہے، پھرعقیلہ کی شادی جووکیلہ کی چھوٹی بہن ہے، بکر کے ساتھ ہوئی، بکر کا پیغام نکاح عقیلہ سے طے ہوا، مگر قبولیت نکاح کے وقت بجائے عقیلہ کے نام کے دکیلہ کے نام سے قبولیت ہوئی اور رجسڑ نکاح یر بھی وکیلہ کا نام درج ہوااور بعد نکاح رضتی عقلہ کی ہوئی جس سے بکر کا پیغام نکاح طے تھا؟ لہذااس نکاح کا حکم شرعی مطلوب ہے۔

(۲) کچھومہ کے بعدعقلیہ کاشو ہر بکر کہتا ہے کہ میرا نکاح تجھ سے نہیں ہوا؛ بلکہ و کیلہ

سے ہواہے اور میں تجھے طلاق دے چکا اور جاتو آزاد ہے، صورت مذکورہ کا شرعی حکم کیا ہے اوراب دونوں کی باہم زندگی گذارنے کی کوئی شکل ہے؟

المستفتى: صلاح الدين، سهسپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نرکوره صورت میں بکرکا نکاح نہ و کیلہ سے ہوا ہے اور نہ ہی عقلیہ سے ہوا ہے اور نہ ہی عقلیہ سے ہوا ہے، و کیلہ کے ساتھ اس لئے نہیں ہوا ہے کہ بوقت نکاح اس کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی رجسڑ نکاح میں اس کا نام ہیں لیا گیا اور نہ ہی رجسڑ نکاح میں اس کانام ہے۔

ولوله بنتان أراد تزويج الكبرئ، فغلط فسماها باسم الصغري صح

**للصغرىٰ**. (درمختار، كراچي ٢٦/٣، زكريا ٤/٩٧)

لہذا اس کے بعد بکرنے جوعقیلہ کو طلاق دی ہے وہ شرعاً واقع نہیں ہوئی اور اب اگر ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو شری طریقہ سے نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ (مستفاد: فناوی محمودیہ ۲۱۲/۱۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله كتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۱رزیج الاول ۱۴۱۵ه (فتوی نمبر:الف ۳۹۰۰/۳۱)

#### قاضی نے لڑکی کا نام بدل دیا تو نکاح ہوایا نہیں؟

سوال[۵۳۹۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہزید نے اپنی بڑی لڑی گرے بارے میں: کہزید نے اپنی بڑی لڑی محمد النساء کی شادی کی، نکاح کاوفت جب آیا تو وکیل اور گواہوں نے اور گواہوں نے قاضی سے مہرالنساء چھوٹی لڑکی مہرالنساء کے نام قاضی سے مہرالنساء چھوٹی لڑکی مہرالنساء کے نام

سےایجاب وقبول بھی کرادیااوررخصتی بڑی لڑ کی محمدالنساء کے ساتھ ہوئی گئی روز میں پتہ چلا کہ چھوٹی لڑکی مہرالنساء کا نام رجسڑ میں ہے،اس حالت میںاب کیا کریں؟

المستفتى: سراج الدين ،مرا دآباد

باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: جب بوتت عقد ذکاح قاضی نے شوہر کے سامنے بڑی لڑکی محمد النساء کانام نہیں لیا، تو محمد النساء کے ساتھ ذکاح صحیح نہیں ہوا؛ لہذا محمد النساء کوشوہر کے ساتھ بیوی بن کر رہنا جائز نہیں ہوگا؛ بلکہ مذکورہ عقد ذکاح میں جب چھوٹی لڑکی مہر النساء کا نام لیا ہے اور شوہر نے اسی کوقبول کرلیا ہے، تو اس کا ذکاح صحیح ہوگیا ہے۔

اُب محمد النساء کا نکاح سیح ہونے کے لئے بیصورت ہوسکتی ہے کہ دوبارہ محمد النساء کے ساتھ عقد نکاح کرلیا جائے یا محمد النساء کوچھوڑ کرمہر النساء کورخصت کرادیں ؛اس لئے کہ شادی میں سگائی وغیرہ کے ذریعہ سے لڑکی کی اصل تعیین نہیں ہوتی ؛ بلکہ بوقت نکاح صرح کالفاظ سے نام ذکر کرنے سے اصل تعیین ثابت ہوتی ہے۔

إذا وقعت الخطبة على إحداهما ووقت العقد عقدا باسم الأخرى خطاً، فإنه يصح على التي سمياها وذلك لأن مقدمات الخطبة قرينة معينة إذا لم يعارضها صريح والتصريح بذلك الأخرى صريح فلاتعمل معه القرينة الخ. (منحة الخالق، كتاب النكاح، زكريا٣/٥٠، كراچي٣/٤٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفاالله عنه الجواب عيم: الجواب عيم: مرتارهم الله عنه الخيراهم الله عنه (فتوى نمبر: الف ٣١٨٥) السحان المعان مفور لورى غفرله (فتوى نمبر: الف ٣١٨٥) المحارم المعان معاريم المعان الله عنه (فتوى نمبر: الف ٣١٨١) المعاريم المعاريم المعارية الم

قاضی نے دوبہنوں کے نکاح میں ایک کا نام دوسری کی جگہ لے لیا

سوال [۵۳۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ دوبہنوں کا ایک ساتھ نکاح ہوا ہندہ کا رشتہ خالد کے ساتھ اور زینب کا رشتہ کر کے ساتھ ہوا اور و کیل نے لڑکیوں سے اجازت بھی اسی طرح لیا (ہندہ سے خالد سے نکاح کے لئے اجازت کی اس کے بعد بوقت نکاح کے لئے اجازت کی اور زینب سے بکر سے نکاح کے لئے ) اس کے بعد بوقت نکاح نکاح خواں نے ہندہ کا نکاح بکر کے ساتھ اور زینب کا نکاح خالد کے ساتھ کر دیا، معاملہ بالکل الٹا ہوگیا، پھر اس کے ساتھ کر دی اور جمہستری بھی ہوگئ، اس کے بعد علماء سے مسئلہ معلوم اور زینب کی رخصتی خالد کے ساتھ کر دی اور جمہستری بھی ہوگئ، اس کے بعد علماء سے مسئلہ معلوم اور زینب کی رخصتی بکر کے ساتھ کر دی اور جمہستری بھی ہوگئ، اس کے بعد علماء سے مسئلہ معلوم

اور زینب کی رحمتی بلر کے ساتھ کر دی اور 'مبستری بھی ہوئی،اس لے بعد علاء سے مسکلہ معلوم کیا ،تو بیتہ چلا کہ ہندہ کا نکاح خالد کے ساتھ اور زینب کا نکاح بکر کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔

اب اس کے تحت مفتی صاحب سے دوبا تیں معلوم کرنی ہیں۔

(۱) اس مسکلہ کاحل کیا ہوگا اور ہندہ کے خالد کی زوجہ بننے اور زینب کے بکر کی زوجہ بننے کی کیاشکل ہوگی؟

(۲) اس خصتی میں جوہمبستری ہوئی ہے، یہ ہمبستری زناکے مرادف ہے یاوطی بالشبہ ہوئی ہے، اگر وطی بالشبہ ہوئی ہے، تو اس سے علیحد گی کی صورت میں عدت گزار نالا زم ہوگی یانہیں؟ اگر استقرار حمل ہوگیا ہے تو ثبوت نسب کا کیا حکم ہے؟

المستفتى: شعيب احمر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبدوبہنوں کا نکاح ایک مجلس میں ہونے گے، تو وکیل اور نکاح خواں کوا نتہائی بیداری اور سمجھداری سے نکاح کا ایجا ب وقبول کرا نا چاہئے ورندادل بدل ہوکر کے ایساہی خطرناک واقعہ پیش آسکتا ہے جیسا کہ سوال نامہ میں ہوا ہے۔ اب ندکورہ واقعہ میں خالد کا نکاح ہندہ کیساتھ اور زیبن کا نکاح بکر کے ساتھ نہیں ہوا ہے؛ بلکہ ہندہ کا نکاح بکر کے ساتھ ہوکر ہندہ بکر کی زوجیت میں آگئ اور زیبن کا نکاح خالد سے ہونے کی وجہ سے زیبن خالد کی زوجیت میں آگئ ، مگر رخصتی اس کے برخلاف ہوئی ہے کہ بکر کی بیوی ہندہ خالد کے ساتھ رخصت کردی گئی اور خالد کی بیوی زیب بکر کے ساتھ

#### اس کے جزئیات ملاحظہ فرمایئے:

وكان أبو حنيفة في وليمة في الكوفة وفيها العلماء، والأشراف وقد زوج صاحبها ابنيه من اختين فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير زوجها ودخل بها فأفتى سفيان بقضاء علي على كل منهما المهر، وترجع كل زوجها فسئل الإمام فقال علي بالغلامين فأتى بهما، فقال: أيحب كل منكما أن يكون السمصاب عنده قالا نعم! فقال لكل منهما: طلق التي عند أخيك، ففعل، ثم أمر بتجديد النكاح فقام سفيان فقبل بين عينيه. (الإشباه والنظائر، الفن السابع الحكايات والمرسلات ٢٤/٢)

حكي في المبسوط أن رجلاً زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه فأجابها العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها، وأجاب أبوحنيفة بأنه إذا رضي كل واحد بموطوء ته يطلق كل واحد زوجته ويعقد على موطوء ته ويدخل عليها للحال؛ لأنه صاحب العدة، ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه.

(شامي، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب:حكاية أبي حنيفة في الموطوئة بشبهة،

كراچي ۵۰۷/۳ ، زكرياه/۸۳ ، ۸۶ ) فقط والله سبحا نهوتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رزی الحبه ۳۳۵ اه (فتو کی نمبر:الف ۲۱/۲۱ کا۱)

#### دو بہنوں کے نکاح میں قاضی نے نام بدل دیا

سوال [۵۳۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دولڑکیاں ہیں، ایک کا نام ثاقبہ، دوسری کا نام شگوفہ کا نکاح خالد سے ہونا طے تھا، بارات زید کے گھر آئی نکاح پڑھا گیا، ایجاب وقبول کراتے وقت قاضی نے خالد کے سامنے بجائے شگوفہ کا نام لینے کے ثاقبہ کا نام لیا، لوگوں کے توجہ دلانے پر بھی دوبارہ ثاقبہ ہی کا نام لیا، جبکہ شو ہر خالد نے دونوں مرتبہ خاموشی اختیار کی اور زبان سے کلمہ قبول نہیں نکا لا، اس کے بعدر خصتی شگوفہ کے ساتھ ہوگئی۔

ابسوال بیہ کہ خالد کا نکاح منعقد ہوایانہیں؟ اگر منعقد ہوا تو شکوفہ سے ہوا یا ثا قبہ سے،اسی واقعہ کے بعد ثاقبہ کا نکاح دوسر شخص سے ہو چکاہے، فی الحال شکوفہ خالد کے ساتھ رخصت ہوکر خالد ہی کے گھریرہے، جواب سے مشکور فرمائیں۔

المستفتى: امدادالله ، فتقر فيض آباد (يويي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ندكوره صورت ميں خالد كا نكاح شرعاً شكوفه اور ثاقبه ميں سے كسى كے ساتھ بھى صحيح نہيں ہوا ، شكوفه كے ساتھ اس كئے صحيح نہيں ہوا كه بوقت عقد نام نہيں ليا گيا، جو كه ضرورى تقااور ثاقبہ كے ساتھ اس كئے ہيں ہوا كہ خالد نے قبول نہيں كيا اور انعقا دنكاح ميں پيغام نكاح اور سگائى كا اعتباز نہيں ہوتا؛ بلكه بوقت عقد جس كا نام آجائے اسى كے ساتھ منعقد ہوجا تا ہے۔

إذا وقعت الخطبة على إحداهما ووقعت العقد عقداً باسم الأخرى خطأ، فإنه يصح على التي سمياها و ذلك؛ لأن مقدمات الخطبة قرينة معينة إذا لم يعارضها صريح و التصريح بذلك الأخرى صريح، فلاتعمل معه الخ (منحة الخالق على هامش البحرالرائق، كتاب النكاح، زكريا ديو بند٣/٥٠، كراچي ٨٤/٣)

وينعقد بإيجاب وقبول. (البحرالرائق، كوئله ١٨١/٣، زكريا٣١٤، هندية، زكريا١ /٨١/ ، حديد زكريا ٣٣٥/١)

لہذا شگوفہ کو نکاح میں رکھنے کے لئے خالد پر ضروری ہے کہ دوبارہ دوگوا ہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرے، اس کے بغیر شگو فہ کور کھنا جا ئز نہیں ہوگا؛ بلکہ حرام ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸۸/۱۱۸ ۱ه

كتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۸ر صفرالم ظفر ۱۱٬۹۱۱ه (فتویل نمبر:الف۲۱۳۳/۲۱)

#### قاضی نے لڑکی کا نام بدل کر نکاح پڑھایا

سوال [۵۳۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دولڑ کیاں ہیں ایک نام ثاقبہ ہے۔ دوسری کانام شگوفہ،شگوفہ کا نکاح سعود سے ہونا طے تھا، بارات زید کی گھر آئی نکاح پڑھایا گیا، ایجاب وقبول کراتے وقت قاضی نے سعود کے سامنے بجائے شگوفہ کا نام لینے کے ثاقبہ کا نام لیا، لوگوں کے توجہ دلانے پر بھی دو بارہ ثاقبہ ہی کا نام لیا، سعود نے بالآخراسی پر قبول کر لیا بعد میں اس کے زخصتی شگوفہ کے ساتھ ہوگئی۔

اب سوال یہ ہے کہ سعود کا نکاح منعقد ہوا یانہیں؟ اگر منعقد ہوا تو شگوفہ کے ساتھ

یا ثاقبہ کے ساتھ فی الحال شکوفہ سعو دہی کے ساتھ ہے، اس واقعہ کے بعد ثاقبہ کا نکاح دوسرے شخص سے ہوچکا ہے، بیدونوں لڑکیاں بالغہ ہیں۔

المستفتى: امدادالله، فيتقر فيض آباد

باسمه سجانه تعالى

البعد دونوں سوالات کی نوعیت میں قد رفرق ہے؛ اس لئے از سرنو جواب کھا جا تا ہے کہ البتہ دونوں سوالات کی نوعیت میں قد رفرق ہے؛ اس لئے از سرنو جواب کھا جاتا ہے کہ صورت مسئولہ میں سعود کا نکاح شرعاً شگوفہ اور ثاقبہ میں سے سی کے ساتھ منعقد نہیں ہوا ہے، شگوفہ کے ساتھ اس کئے صحیح نہیں ہوا کہ بوقت عقد مسنون اس کانا منہیں لیا گیا، جو کہ ضرور می تھا اور انعقاد نکاح میں سگائی اور پیغا م نکاح کا اعتبار نہیں ہوا کرتا؛ بلکہ بوقت عقد مسنون جس کانا م آجائے یا جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ نکاح منعقد ہوجا ہے۔

إذا وقعت الخطبة على إحداهما ووقعت العقد عقداً باسم الأخرى خطاً، فإنه يصح على التي سمياها وذلك؛ لأن مقدمات الخطبة قرينة معينة إذا لم يعارضها صريح والتصريح بذلك الأخرى صريح، فلاتعمل معه الخ (منحة الخالق على هامش، البحرالرائق، كتاب النكاح، زكريا ديوبند٣/٥٥، كراچي ٨٤/٣)

اور ثاقبہ کے ساتھ اس لئے منعقد نہیں ہوا کہ نکاح خواں (قاضی) سعود کے ساتھ نکاح کرنے کا وکیل نکا فیک شکونہ کی طرف سے سعود کے ساتھ نکاح کا وکیل نہیں بنایا گیا ہے اور وکیل جب تھم موکل کے خلاف کرتا ہے قعل وکیل نافذنہیں ہوا کرتا۔

كما لو أمره بمعينة أو بحرة، أو بأمة فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجر اتفاقاً. وتحته في الشامي: وفي كل موضع لاينفذ فعل الوكيل، فالعقد موقوف على إجازة الموكل وحكم الرسول كحكم الوكيل الخ (الدر المختار مع الشامي، كراچي ٩٥/٣)

لہذا سعود کا شگوفہ کو نکاح میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ دو گوا ہوں کے سامنے دوبا رہ ایجاب وقبول کرےاس کے بغیر شکوفہ کے ساتھ از دواجی زندگی جائز نہیں ہوگی۔ فقط واللّہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۰۰ریج الثانی ۱۳۱۱ه (فتویل نمبر:الف۲ ۲۱۸۲/۲)

# قاضی نے لڑکی کانام بدل دیا

سوال [۵۳۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خالدہ راشدہ دو بہنیں ہیں خالدہ بڑی ہے اور راشدہ چھوٹی ہے، خالدہ کا نکاح قریب پانچ سال قبل ہو چکا ہے اور اب راشدہ کا نکاح ہور ہا ہے، نکاح پڑھا نے والے نے بجائے راشدہ کے خالدہ کا نام لیا، تو اس صورت میں راشدہ کے عقد میں کچھ خرابی واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتى: جليل احمد، مردوئي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ندکورہ صورت میں خالدہ کے ساتھ عقداس کئے صحیح نہیں ہوا کہاس کا نکاح پہلے سے دوسرے کے ساتھ ہو چکا ہے اور راشدہ کا عقداس کئے صحیح نہیں ہوا کہ بوقت عقداس کے نام سے عقد نہیں ہوا ہے؛ لہذا راشدہ کا عقد دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔ (مستفاد: قاوی دارالعلوم ۱۳/۷)

غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة، وكذا لوغلط في اسم بنته الخ (در مختار مع الشامي، كتاب النكاح، مصري ٣٧٨/٢، كراچي ٢٦/٣، زكريا ديوبند ٩٦/٤، ٩٧، وكذا في قاضيخان على هامش الهندية ٤/١ ،٣٢ ، حديد زكريا ١٩٧/١ ، البحرالرائق، زكريا ديوبند ١٥٠/٣ ، كوئته ٥/٣) فقط والتسبحا فروتعالى اعلم

كتبه.:شبيراحمد قاسى عفاالله عنه ۲۹ رر جبالمر جب ۲۱ ۱۲ هـ ( نوی/نمبر:الف۲۰/۳۲ ۲۵ )

## عقد زکاح کے وقت ولدیت بدل جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال [ ٥٠٠٠]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد وصی خال ولد جناب محمد شفیع خال مرحوم کا نکاح تبسم افتال بنت ریاض الاسلام کے ساتھ ہوا۔ اور تبسم افتال کی والدہ کا نکاح اولاً حکیم ضیاء الاسلام صاحب کے ساتھ ہوا تھا، گر حکیم ضیاء الاسلام نے ان کو طلاق دے دیا تھا، گرعدت کے بعد ان کے ساتھ ہوا تھا، گرعدت کے بعد ان کے بعد ان کے مائی ریاض الاسلام نے نکاح کرلیا اور انہیں سے تبسم افتال پیدا ہوئیں اور میرے نکاح کے وقت تبسم افتال کی ولدیت بجائے ریاض الاسلام کے لکھنے کے ضیاء الاسلام لکھا گیا، تو کیااس کی وجہ سے میرے نکاح میں کوئی فرق آیا۔

المستفتى: مُحروصي خان ولدمُحشَّفيع خان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر بوقت نکاح لڑی کا نام لیا گیا ہے اورلڑی متعین تھی تو نکاح سیح اور درست ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک وشبہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ باپ کو چھوڑ کر کے غیر کی طرف جوولدیت کی نسبت کی گئی ہے، اس کی وجہ سے ایسا کر نیوا لے کنہ گار ہوں گے ۔ حدیث پاک میں اس طرح کرنے کی شخت ممانعت آئی ہے۔ ایسا کر نیوا لے کنہ گار ہوں گے ۔ حدیث پاک میں اس طرح کرنے کی شخت ممانعت آئی ہے۔ خطب نا علی بین أبسي طالب ....و فیھا قال النبی صلی الله علیه وسلم .....و من ادعیٰ إلی غیر أبیه، أو انتمیٰ إلی غیر موالیه، فعیله لعنة الله

والملائكة والناس أجمعين، لايقبل الله منه يوم القيامة صرفاً، ولاعدلاً.

(مسلم شريف، كتاب العتق، النسخة الهندية ٩٨/١ ع، بيت الأفكار رقم: ١٣٧٠، سنن الترمذي، أبواب الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولىٰ غير مواليه، أوادعى إلى غير أبيه، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ٢١٢٠، مسند أحمد بن حنبل ١/١٨، رقم: ٦١٥، سند أبى غير مواليه،

النسخةالهندية ٧٧/٢٧، رقم: ١١٣،٥١١٥)

وقال العلامة ابن عابدين وتقدم أنه إذا عرفها الشهود يكفى ذكر اسمها.

(شامي، كتاب النكاح، زكريا ٩٦/٤، شامي، كراچي ٢٦/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه ١/جمادى الا ولى ١٣١١هه احد (فتو كانمبر: الف ١٠٦٣/٣٩) ١/٥/١٣١١ه

مجلس نکاح میں نکاح پڑھاتے وقت ولدیت کا بدل جانا

سوال[۱۰۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک نکاح پڑھایا کہ بارے میں: کہ ایک نکاح پڑھانے والے نے نکاح کی مجلس میں اس طرح نکاح پڑھایا کہ ''مسرت جہاں بنت مشاق حسین کا نکاح (لڑ کے ومخاطب کرتے ہوئے) آپ کے ساتھ کیا ، آپ نے ول کرلیا ؛ لیکن لڑکے کی ولدیت نکاح کے دجسڑ میں بدل گئ تھی تو کیا نکاح منعقد ہوگیا ؟

المستفتى: اقبال حسين، چكر كى ملك،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: نكاح پڑھانے والے نے ایجاب وقبول كرتے ہوئے كانام اوراڑ كى كانام اوراڑ كى كانام تح ليا فلال بنت فلال كانكاح يہ كہراڑ كے وخاطب كركے ایجاب كیا كہ میں نے فلال بنت فلال كانكاح تمہارے ساتھ كردیا ہے، تم نے اس كو

قبول کرلیا ، پھرلڑ کے نے قبول کرلیا ، توالی صورت میں نکاح درست ہو گیا ہے ، اگرچہ نکاح کے رجسٹر میں لڑکے کے باپ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام لکھا گیا ہواں لئے کہ مجلس نکاح میں لڑکاخہ دموجہ د قوار اس کا نام گئر بغیر نکاح درسر میں ہوجاتا سے اور اس جسٹر میں

نکاح میں لڑکا خودموجود تھا، باپ کا نام لئے بغیر نکاح درست ہوجا تا ہے۔ اور اب رجسڑ میں بعد میں نام درست کیا جاسکتا ہے۔ بعد میں نام درست کیا جاسکتا ہے۔

لوكانت مشاراً إليها وغلط في اسم أبيها، أو اسمها لايضر؛ لأن تعريف الإشارة الحسية اقوى من التسمية. (شامي، كتاب النكاح، زكرياديو بند ٩٧/٤، كراچي ٢٦/٣، الموسوعة الفقهية الكوتية ٢٦/١) فقط والسّسجانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸٬۹۲۲ه ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ ررئیج الاول ۴۲۸ اه (فتوکی نمبر:الف ۹۲ ۲۹/۳۸)

## کیا نکاح نامہ میں حقیقی باپ کا نام لکھنالازم ہے؟

سوال[۲۰۰۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک بی کی کو گود لی اور اس کی پرورش کی جس نے گود لی وہ اپنے نام کو باپ کے خانہ پر ڈلوا کر زکاح کر دیتا ہے تو کیا بیر نکاح ہوایا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو کیا صورت ہے؟ مانہ پر ڈلوا کر زکاح مردیتا ہے تو کیا بیر نکاح ہوایا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو کیا صورت ہے؟ المستفتی: اعجاز احمد، پرزادہ ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئوله میں نکاح اس کئے سیح ہوگیا کہ جب اس لڑے کے سامنے نکاح کے وقت فلانی بنت فلاں کہا گیا، تواس سے وہی گودلی گئی لڑکی مرا دلی گئی ہے اور گواہ قاضی شو ہرسب ہی نے اسی کو سمجھا ہے؛ لہذا لڑکی کے متعین ہونے کی وجہ سے نکاح تو منعقد ہوگیا، مگر حقیقی باپ کو چھوڑ کر نقلی باپ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔

نیز نکاح نامہ میں حقیقی باپ کا نام منتقل کردینا چاہئے اور اس نسبت کی وجہ سے تو بہ کرلینا چاہئے۔حدیث شریف میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔

عن أبي ذراً، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ماليس له فليس منا، وليتبوأمقعده من النار. الحديث (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، النسخة الهندية ١/٧٥، بيت الأفكار رقم: ٦١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲رذی قعده ۱۳۱۷ه (فتو کانمبر:الف ۵۰۲۸/۳۲)

# كياولديت كى جگه فيقى باپ كانام لكھنالازم ہے؟

سوال[الف:۳۰ ۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ فرمائے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ فرمائے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ فرمائے ہیں کے بارے میں: کہا کہ کے حکمائی دوسرے مرد سے شادی کرلی ہے، بچہ ساتھ میں رہتا ہے۔اب اس کے نکاح کے وقت پہلے باپ کا نام کھا جائے گایا اب وہ جس کے نکاح میں ہے اس کا نام کھا جائے گایا اب وہ جس کے نکاح میں ہے اس کا نام کھا جائے گایا ہوں جس کے نکاح میں ہے اس کا نام کھا جائے گایا ہوں ہما وہ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: لڑكے كے جوهيقى والدين ولديت كى جگه پراس هيقى والد كانان لكھنالازم ہے، مال كے شوہر كانام صرف سرپرست كى جگه لكھا جاسكتا ہے'' كەسرپرست فلال'''

أدعوهم لأبآئهم هو اقسط عندالله وعلم من الآية أنه لايجوز انتساب الشخص إلى غير أبيه. (روح المعاني، زكريا ٢٢٦/١٢)

عن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم: يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. (بخاري شريف، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، النسخة الهندية ٢/١٠٠١، رقم: ٢٥٠٩، ف: ٢٦٦٦، صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، النسخة الهندية ١/٧٥، يبت الأفكار رقم: ٣٦) فقط والله سجا نه وتعالى اعلم كتبه: شميراحم قاسى عفا الله عنه الجواب صحح:

الجواب فیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۳/۲۰ ه

کتبه: تشبیراحمرقا می عفا الله عنه ۱۸ررسج الثانی ۱۳۲۵ ه (فتو کی نمبر:الف ۸۳۲۹/۳۷)

#### جھوٹے اقر اراور جھوٹی خبر سے انعقاد نکاح کا حکم

سوال [ب:۳۰،۳۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاکی معشوقہ اپنے عاشق کو لے کراپئی سہیلیوں کے گھر گئی تو گھر والوں نے پو نچھا کہ یہ کون ہے؟ تو معشوقہ نے کہا کہ میراشو ہر ہے، جس وقت یہ کہااس وقت تین عورتیں ایک مردموجود تھے، اس وقت موجود مرد نے عاشق سے کہا کہم اس کے شوہر ہوتو اس نے بھی جھوٹی تیلی کے لئے کہا کہ بال میں اس کا شوہر ہوں، تو اس صورت میں نکاح منعقد ہوایا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں مدرسہ چلہ امر وہہ کے مفتیان کرام نے یہ کھا ہے کہ نکاح منعقد ہوگیا، منعقد نہیں ہوا اور مدرسہ جامع مسجد امرو ہہ کے مفتیان کرام نے یہ کھا ہے کہ نکاح منعقد ہوگیا، حضرت مفتی صاحب آپ سے مؤد بانہ درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں ہماری شیجے اور مدل رہنمائی فرمائیں اور اس استفتاء کے ساتھ دونوں فتو وَں کی فوٹو کا پی منسلک ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

#### جا مع مسجدا مروهه کا جواب سمسجدانتهالی

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله مين نكاح بوگيا؛ اس لئے كه جب

دونوں نے گواہوں کی موجود گی میں میاں بیوی ہونے کا اقرار کیا، تو اس اقرار کوانشاء کا درجہ دياجائے گااورانعقادنكاح كاحكم لگاياجائے گا۔

فلا ينعقد بالإقرار على المختار وقيل إن كان بمحضر من الشهود صح كما يصح بلفظ الجعل وجعل الإقرار إنشاء وهو الأصح، وقال في الفتح: قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحًا وإن أقر الرجل أنه زوجها وهي أنه زوجته يكون إنكاحًا ويتضمن إقرارهما الإنشاء.

(درمختار مع الشامي ٤/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه. محمر منصف بدا يوني غفرله ۲۰ را رک۳۲ اه

الجواب سيحيح:رياست على رام پورى غفرله جامعها سلاميغ بيه جامع مسجدامروبهه جامعها سلاميغربيه جامع مسجدامروبهه ٢٠ رمحرم الحرام ر ١٣٢٧ اه

# دارالعلوم حپلّه امروههه كاجواب

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مَركوره مين نكاح منعقر نهين مواـ لا بقولهما عنـد الشهـود مـازن وشـوئيم أي لا يصح النكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون لفظ يدل على إنشاء بالعقد؛ لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء وفي فتاوي قاضيخان إن أقر لعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحًا لأنه كذب. (شرح وقاية ثاني مع حاشية ص:٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

> كتبه: عزيز الرحمٰن عفاالله عنه الجواب صحيح: عبدالقا درغفرله ۸۱/۱۱۲۳۱۱۵

۱۸ رمحرم الحرام ۲۳۷ اه

### دا را لافتاء جامعة قاسميه مدرسه شاہي مرادآ با د کا جواب

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جامع مسجدا مروبه کی طرف سے ۲۰ رمحرم الحرام ۱۳۳۷ه کا کھا ہوا جواب ،اسی طرح دار العلوم چلدا مروبه کی طرف سے ۱۸ رمحرم الحرام ۱۳۳۷ه کا کھا ہوا جواب دیکھا گیا ہے اور دونوں کے دلائل پر بھی غور کیا گیا ،اس کے بعد کتب فتہیہ کی مراجعت کر کے اس مسکے سے متعلق تمام عبارات پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہو نچا کہ فدکور ہوا قعہ میں جھوٹے اقرار کی وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوا ہے اور نہ ہی پر چھوٹا اقر ارانشاء کے تھم میں ہوگا۔

اب اس مسکہ سے متعلق دوباتوں پرتوجہ دیناانتہائی ضروری ہے۔

(۱) سوال نامہ کی عبارت اور اصل واقعہ پرغور کرنے کی شخت ضرورت ہے گھر والوں نے عاشق لڑکے کے بارے میں معثو قہ لڑکی سے بو چھاتھا کہ بیکون ہے؟ تو لڑکی نے جھوٹی خبر دیتے ہوئے کہا کہ میراشو ہر ہے اور لڑکے سے معثو قہ کے بارے میں بوچھے پراس نے بھی جھوٹی خبر دیتے ہوئے کہا کہ میری بیوی ہے دونوں نے ایسی جھوٹی خبر دی ہے جس کا ماضی میں کوئی وجو زئیس ہے؛ اس لئے عام لوگوں کے سامنے اس طرح کی جھوٹی خبر اور جھوٹا اقر ارکو انشاء مان کر نکاح کا حکم نہیں لگایا جائے گا؛ ہاں البتہ قاضی کے سامنے انشاء کے حکم میں قر ار دیا جاتا ہے، فتاوی محمود یہ میں بھی اس مسئلے کا تفصیلی جواب لکھا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دیا جاتا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ (مستفاد: فتادی محمود یہ میں بھی اس مسئلے کا تفصیلی جواب لکھا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ (مستفاد: فتادی محمود یہ میں بھی اس مسئلے کا تفصیلی جواب لکھا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اب جزئيات ملا حظرفر مائية: البحر الوائق ميں ہے۔

فلو قال بحضرة الشهود هي امرأتي وأنا زوجها وقالت: هو زوجي وأنا امرأته لم ينعقد النكاح لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء الخ. (البحرالرائق زكريا ٩/٣)، كوئته ٩/٤٨)

#### محيط بر مإنى اورتا تارخانيه كى عبارت ملاحظه فرمايئة:

إذا قال لامرأة هذه امرأتي وقالت المرأة: هذا زوجي وكان ذلك بمحضر من الشهود لا يكون نكاحًا وكذا لو قال بالفارسية زن وشوئيم لا يكون ذلك نكاحًا وفي فتاوى النسفي إن فيه اختلف المشايخ قال ثمه ولو قضى قاض بصحة هذا النكاح ينفذ القضاء ويصح النكاح ودلت المسئلة على أن قضاء القاضي في مثل هذه المجتهدات صحيح الخ.

(المحيط البرهاني ٤/٠١، رقم: ٣٤٨٣، الفتاوى التاتار خانية ٤/٤، رقم: ٣٨٣٥) فتح القدريكي عبارت اوربهي واضح مع ملاحظ فرماية:

رجل وامرأة أقرا بالنكاح بحضرة الشهود قال: هي امرأتي وأنا زوجها وقالت: هو زوجي وأنا امرأته وقال الآخر نعم لا ينعقد النكاح بينهما لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت فهو فرع سبق الثبوت الخ. (فتح القدير زكريا واشرفية ١٨٥/٣، مطبع كوئنه ١٠٤/٣)

اورخلاصة الفتاوي كي عبارت بھي بهت واضح ہے ملاحظہ فرمائي:

وفي الفتاوى رجل وامرأة أقرًا بالنكاح بين يدي الشهود وقالا بالفارسية مأزن وشوئيم لا ينعقد النكاح بينهما هو المختار، ولو قال: اين زن من است بمحضر من الشهود فقالت المرأة إين شوى من است ولم يكن بينهما نكاح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا ينعقد النكاح.

(خلاصة الفتاوي، كتاب النكاح، مكتبة اشرفية ٤/٢)

(۲) دوسری بات بہ ہے کہ اس مسئلے میں صحت نکاح سے متعلق شامی کی جوعبارت نقل کی جاتی ہے اس پرغور کرنے کی ضرورت ہے وہ عبارت بہ ہے:

وينبعي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لايكون نكاحًا وإن أقر الرجل أنه زوجها وهي أنها زو جته يكون إنكاحًا يتضمن إقرار هما الإنشاء بخلاف إقرارهما بماض لأنه كذب الخ.

(شامی، زکریا ۷٤/٤، کراچی ۱۳/۳)

اب اس عبارت پرغور کیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ جہاں اقرار کوانشاء کے حکم

میں مانا گیاہے، وہاں پر یکو ن نکاحًا کے الفاظ نہیں ہیں؛ بلکہ انکاحًا کے الفاظ ہیں اور جہاں خلاف واقعہ اقرار ماضی سے عدم انعقاد اور عدم انشاء کی بات ثابت کی گئی ہے وبال يكون انكاحًا كالفاظ بين بلك لا يكون نكاحًا كالفاظ بين اوريكون انكاحًا کے معنی ہیں نکاح کردینا جوقاضی کے ذرایعہ سے ہی ثابت ہوتا ہے اور لایکون نکا محا کے معنی ہیں نکاح نہیں ہوا،اب اس تفصیل سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ عام لوگوں کے سامنے جھوٹے اقر ار سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کوانشاء کے حکم میں قر ار دیاجا تا ہےاور قاضی کے سامنے جب جھوٹا اقر ار کرےاور قاضی شلیم کرکے فیصلہ کردے تو اس سے قاضی کی طرف سے نکاح کر دینا ثابت ہوجا تا ہےجبیبا کہ تا تارخانیہاورمحیط بر ہانی کی مذکور ہ عبارات سے واضح ہو چکا ہے؛ لہذا سوال نامہ میں ذکر کر دہ واقعہ میں جھوٹے ا قرار اورجھوٹی خبر سے نکاح منعقدنہیں ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے میاں بیوی

نہیں ہیں۔فقطواللّہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحيح: احقرمجرسلمان منصور يورىغفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه اارصفرالمظفر ۲۲۴اھ (فتو يلنمبر:الف١٣٨٢ ١٢٣)



# (۱۱) فون،انٹرنیٹاورکورٹ میرج کا نکاح

# كورٹ ميرج

سوال [۱۹۴۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک غیر سلم شادی شدہ لڑی نے ایک مسلم لڑکے کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد آج سے تقریباً آٹھ ماہ قبل کورٹ میرج کرلیا، پھرلڑی کے ماں باپ نے زورد کر غیر مسلم کے پاس لڑی کو بھیج دیا اور لڑی وہاں پر تقریباً ایک ماہ تک رہی اور اس کی غیر مسلم لڑکے سے ملاقات نہیں ہوئی اور لڑکی کسی طرح وہاں سے بھاگ کر دوبارہ مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکے سے ملاقات نہیں ہوئی اور لڑکی کسی طرح وہاں سے بھاگ کر دوبارہ مسلم لڑک کے پاس آگئی اور اب دونوں تقریباً ایک ماہ سے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور لڑکی نے کلمے بھی یاد کر لئے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، تو کیا کورٹ میرج کی شادی معتبر ہے یانہیں؟ کر لئے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، تو کیا کورٹ میرج کی شادی معتبر ہے یانہیں؟ اور کورٹ میرج کے بعد ہندو کے پاس جاکر آئی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر شادی ہوئی تھی مطابق ساتھ رہے ؟ شریعت کے مطابق ساتھ رہے گئی جو صورت کیا ہے؟ اس سے مطلع فر ماد یجئے۔

المستفتى: پرويز عالم، محلّه مو بهن ميكسن ، لكھنؤ (يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرکورٹ میں دومسلمان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و بالله التوفیق: اگرکورٹ میں نکاح منعقد ہوگیاا؛کین اگردو مسلمان گواہوں کے میں ایجاب و قبول نہیں ہوا ہوں کے سامنے کورٹ میرج میں ایجاب و قبول نہیں ہوا ہوں کے سامنے کورٹ میرج میں ایجاب و قبول نہیں ہوا ہوں کے سامنے کورٹ میرج میں ایجاب و قبول نہیں ہوا ہوں کے سامنا کے پاس جاکرواپس آگئی ہے، تو دونوں کے درمیان میں باضا بطرشری نکاح ہوجانا لازم ہے اورشری نکاح یہی ہے کہ مسلمان مردوں کی موجودگی یاا یک مسلمان مرداور دو

عورتول کی موجود گی میں ایجاب وقبول ہو جائے،اس کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں۔ و لاينعقد نكاح مسلمين إلابحضور شاهدين حرين، عاقلين، بالغين

مسلمین الخ. (هدایة، کتاب النکاح، اشرفی دیوبند ۳۰۶/۲)

ولاعدة على المهاجرة في قول حنيفة وقالا تجب و معنى المسألة الحربية إذا هاجرت إلى دارالاسلام مسلمة. وفي الخلاصة الخانية: حتى تـزوجـت بـزوج آخر جاز نكاحها في قول أبي حنيفة:فإن كانت حاملاً، فعن أبي حنيفة روايتان: روي أبو يوسف عنه أنه يجوز النكاح والإيطأها حتى تنضع حملها وهو اختيار الكرخي. (تاتارخانية،

ز كرياه/٢٣٢، رقيم:٧٧٣٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب صحيح: احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله ۵ رصفرالمظفر ۱۳۳۴ ه ۵/۲/۲۳۳۱۱۵

(فتوى نمبر:َ الفَ ١٠٩٢٠/١٠٩)

### کورٹ سے نکاح کرنا

سوال[۵۴۰۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: کہ کورٹ سے نکاح کرنے کی کیا حیثیت ہے؟

المهستفتى: ابوالكلام،ردر پور،لا لپوركلال،رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كورث مين ارّرحاكم مسلم باوردومسلمان كواه کے سامنے حاکم نے ایجاب وقبول کرادیا ہے اورلڑ کالڑ کی ہم کفواور بالغ ہیں تو نکاح صحیح اوردرست ہوجا تاہےاوراگر حاکم مسلمنہیں اور دومسلمان گوا ہجھی نہیں ہیں،تو کورٹ کا نکاح درست نہیں ہے؛ ہاں البتہ اگر کورٹ سے الگ دومسلم گواہ کے سامنے ایجاب وقبول کے ساتھ نکاح کرلیا ہے، پھرقا نون کے دائرے میں مضبوط کرنے کے لئے کورٹ میرج کر لیتے ہیں تو درست ہے؛ اس لئے کہ کورٹ میرج کے لئے حاکم مسلم ہونا شرط نہیں ہے اور اصل نکاح اسلامی شرا نکط کےمطابق کورٹ سے الگ ہو چکا ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل اضافہ شدہ ۱۹۳۳، فتادی رجمیہ قدیم ۲۵۴/۵۶، جدیدز کریا ۸/۰۵۱)

شرط حضور شاهدين حرين، أوحر وحرتين، مكلفين سامعين قولهما معاً على الأصح. (الدر المختار على الشامي، زكريا؛ /٨٧، كراچي ٩١/٣) النكاح.....ينعقد بإيجاب و قبول عند حرين، أو حُرِّ وحرتين عاقلين بالغين مسلمين. (كنزالدقائق قديم / ١٥٠ ص :٩٧) فقط والشيخانه وتعالى المم كتمه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب صحح :

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ربه ۱۴۷۰هـ

جه میرونده می مهمد سه ۸رر جب المرجب ۱۲۳۰ه (فتوی نمبر:الف ۹۷۶۷/۳۸)

## كورك ميرج اورعدالتي طلاق كاحكم

سوال[۲۰۹۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے ملک کی غیر مسلم عدالتوں کے ذریعہ نکاح اور طلاق صحیح ہوتا ہے یانہیں؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی بیار ومحبت کے بعد شرعی طریقہ سے نکاح کرنے کے بجائے عدالت میں جاکر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اسی طرح بھی میاں ہوی کے درمیان جھگڑا ہونے پرلڑکی لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اورلڑکا طلاق نہیں دیتا ہتو لڑکی عدالت میں جاکر لڑکے کے خلاف مقد مہ کرتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے عدالت خود لڑکے کی طرف سے طلاق دیدیتی ہے، تو کیا اس طرح کورٹ میرج اورعدالت کی طلاق کا عتبار ہوگایا نہیں؟

المستفتى: محمرصغيرالدين، جإليس گاؤں ضلع دھوليه،مهارا شرْ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غيرسلم عدالت كذر ايدكورك ميرج كرلينے

شرعی طور پرزکاح صحیح نہیں ہوتااورایسی حالت میں میاں بیوی والامعا ملہ کرنا حرام کاری ہوگی؛ البتة اگر بوقت ایجاب وقبول دومسلم گواہ موجود ہوں تو زکاح صحیح ہوسکتا ہے۔ (متفاد:ایشاح المسائل۱۷۳، فتاوی رحیمیہ قدیم ۲۵،۷۵، جدیدز کریا ۸٫۷۸)

و شرط حضور شاهدین مسلمین لنکاح مسلمة ولو فاسقین. (شامي، زكریا ۲-۸۷،۹۲/٤، کراچي ۲۱/۳-۲۲)

اگر غیراسلامی حکومت کی جانب سے کسی مسلمان کو بچے بنایا گیا ہے اور وہ حدود شرع کی رعایت کرتے ہوئے طلاق کا فیصلہ دیدے تو شرعی طور پراس کا فیصلہ حجے اور معتبر ہوگا اور اگر مسلم بچے فیصلہ میں حدود شرعیہ کی رعایت نہیں رکھتا تو طلاق معتبر نہ ہوگا و رائم خیر مسلم بچے طلاق وغیرہ کے متعلق فیصلہ دیتا ہے، تو شرعی طور پراس کا فیصلہ سیحے اور معتبر نہ ہوگا اور اس کی وجہ سے بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (مستفاد: ایفناح المسائل ۱۷۲۳) کفایت المفتی قدیم ۲ ر۲۱/۲۱، جدیدز کر یا ۲۲۱/۲۱) اذا و لی الکافر علیہم قاضیاً و رضیہ المسلمون صحت تو لیتہ بلاشبہة.

(شامي، كراچي ٥/٩ ٣٦، زكريا٨ ٤٤)

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم وينفذ للمسلم على الذمي. (شامي، كراچي ٥/٤٢٨، زكريا٨/٢٦)

إن الكافر لايلي على المسلمة وولده المسلم. لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. (شامي، كراچي ٧٧/٣، زكريا٤ /٩٣) وفظ والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ /۱۲/۲۱ ه

كتبه.:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۱۹ررئیج الثانی ۱۳۲۱ هه (فتوی نمبر:الف۲۵۹۲٬۳۵

فون پرنکاح

سوال [۷۴۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل

کے بارے میں: کہ ایک لڑکا اور لڑکی نے فون پر بلاکسی گواہ کے بات کرتے ہوئے آپس میں بیالفاظ کہے کہ کیاتم نے بغیر کسی زور زبر دستی بغیر کسی دباؤ کے میرے ساتھ نکاح قبول کیا، لڑکی نے جواباً تین بارکہامیں نے قبول کیا، ایسے ہی لڑکی نے لڑکے سے کہا اور لڑکے نے تین بارقبول کیا۔

المستفتى: عبدالله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فون رُحض ايجاب وقبول عن كاح كالعقادين

ہوتا؛ کیونکہ مسئولہ صورت میں نکاح کی دواہم شرطیں عاقدین کا یاان کے وکیل کا ایک مجلس میں موجو دہونااور دو گواہوں کامجلس عقد میں موجو دہونا مفقو دہیں۔

ومن شرائط الإيجاب و القبول اتحاد المجلس. (شامي، زكريا ٢٦/٤، كراچي ٢٦/٤)

وشرائط الإيجاب و القبول فمنها اتحاد المجلس، إذا كان الشخصان حاضرين، فلو اختلف المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق، كراچي ٨٣/٣، زكريا ١٤٨/٣١)

وشرط حضور شاهدين حرين أو حر و حرتين مكلفين سامعين قولهما معاً. (تنوير مع الشامي، زكريا ٤ / ٢٠٢٠) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۲/۲۱۱۹ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸رصفرالمنظفر ۱۳۳۱ هه (فتو کانمبر:الف ۹۸۹۲٫۳۸)

م<sup>ع</sup>يليفون پرنڪاح

سوال[۸۴۰۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ ٹیلیفون کے ذریعہ نکاح درست ہے یانہیں؟ مثلاً لڑکا دہلی میں رہتا ہے اورلڑ کی ممبئی میں تو اب ان دونوں کے درمیان ٹیلیفون کے ذریعہ نکاح درست ہوگا یانہیں؟ اگر درست ہے تو مہر بانی فر ماکر صورت در تنگی تحریر فر مائیں۔

المستفتى: نظرا لاسلام،تريپوره

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: شیفون پرنکاح جائز نہیں ہے؛ کیونکہ نکاح کی صحت کے لئے مجلس عقد اور حضور شاہدین شرط ہے، جوشیلفون کی صورت میں ممکن نہیں ہے، اس لئے شیفون پرنکاح نہ ہوگا؛ البتہ ٹیلفون پرنکاح کے لئے میصورت ہوسکتی ہے کہ ٹیلفون کے ذریعہ لڑکا یالڑکی کی جانب سے سی متعارف آ دمی کو و کیل بنادیا جائے، پھر وہ متعارف شخص دو گواہوں کے سامنے لڑکا یالڑکی یاان کے اولیاء سے ایک مجلس میں ایجاب و قبول کرلے، پھراس کی اطلاع ٹیلفون پر دوسرے کو دیددی جائے، تو اس طرح نکاح صحیح ہوسکتا ہے۔ پھراس کی اطلاع ٹیلفون پر دوسرے کو دیددی جائے، تو اس طرح نکاح صحیح ہوسکتا ہے۔ (مستفاد: قاوی رجمیہ قدیم ۱۳۲/۳٬۳۳۲۳۲، موردیوند کم ۱۸۲۸۱، محمود بیقد کم ۱۱۹۲۱، ڈائیسل ۱۹۸۰) و من شر ائط الإیجاب و القبول اتحاد المجلس. (در مختار، کراچی

وشرط حضور شاهدين الخ. (الـدر الـمــختار مع رد المحتار، زكريا ٨٧/٤، كراچى ٢١/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵/۱۲۲۲ اه كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۱۳۲۲ه هه (فتو كانمبر: الف ۲۹۹۲/۳۵)

کیا ٹیلی فون پر نکاح ہوجائے گا؟

سوال [٩ مه ٥]: كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل

کے بارے میں: کہ ٹیلی فون پر نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ گواہی اور ایجاب وقبول کی کیا صورت ہوگی؟ قاضی لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس نکاح پڑھائے گا؟ جواب عالی سے نواز کرعنداللہ ماجور ہوں۔

المستفتى: محمرانعام احمليه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ٹیلی فون پرنکاح ہوسکتا ہے،اس کی شکل ہے کہ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بذریعہ ٹیلی فون یا دیگر ذرائع سے لڑکے والے لڑکی کے یہاں کسی کو وکیل بنادیں، پھریہ وکیل یہاں کسی کو وکیل بنادیں، پھریہ وکیل دوگواہوں کے سامنے اپنے موکل کی طرف سے نکاح کا ایجا بیا قبول کر لے، اس کے بعد پھراس نکاح کی اطلاع ٹیلی فون پر اپنے موکل کو کردے، تو اس طریقہ سے ٹیلی فون پر نکاح ہوسکتا ہے؛لین ٹیلی فون پر اس طرح نکاح جا ئر نہیں ہے کہ ایک طرف سے ایک کہے کہ میں تبول کرتی ہوں چاہے تہاں ور دوسری طرف سے یہ کے کہ میں قبول کرتی ہوں چاہے ٹیلی فون کی آ واز متعدد لوگوں کو سنائی ویتی ہو؛ اس لئے کہ میں آبول کرتی ہوں جاہے گھراں کی آبول کرتی ہوں اور دوسری طرف سے یہ کے کہ میں قبول کرتی ہوں جاہے میکن فون کی آ واز متعدد لوگوں کو سنائی ویتی ہو؛ اس لئے کہ میں ایک نہیں ہے۔ (متفاد: فتاوی محمود یہ قدیم اار۱۲۳)، جدید ڈائیس ۱۸۰۰)

ويصح النكاح بالوكالة .....لأنه عقد ينعقد بالرضا والإنابة .

(تاتا خانية، كو ئنه ٤/٣ ه، زكريا ٤ / ٢ ٢ ، رقم: ٧٢٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب شيح : اارصفر الم ظفر ١٣٢١ه احد احتر محمسلمان منصور پورى غفرله (فتو ئى نمبر:الف ٢٣٨٣/٣٨) اار١٦/١٢١ه

# فون پرنکاح کی شرعی حیثیت

سوال [۵۴۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ٹیلی فون پرنکاح کے بارے میں فناوی عثانی ۲۷٬۲۰۳۲ میں ناجائز لکھاہے، گرخیر الفتاوی ۶۲۷٬۰۳۸ مطبوعه الحق ممبئی بعنوان'' فون پرایجاب وقبول کا حکم و جواب مذکور پر موصول ہونے والی تحریر کا جواب'' میں ہے۔

#### الجواب: دراصل فون دوطرح کے ہیں:

ایک وہ کہاس کی آ واز صرف وہی شخص سن سکتا ہے جس نے فون اٹھایا ہو۔ دوسراوہ فون ہے: جس کی آ واز سب حاضرین کو سنائی دیتی ہے۔

پہلی قتم کے فون پر نکاح منعقد نہ ہوگا؛ کیونکہ ایجاب وقبول کومعاً دونوں گوا ہوں کا سننا

شرعاً ضروری ہے، اس فون پر معاً سننانہ ہوگا؛ بلکہ علی التعاقب ہوگا۔ در مختار میں ہے:

وشرط حضور شاهدین حرین، أو حر وحرتین، مكلفین سامعین قولهما معاً. (شامي، كراچي۲۱/۲-۲۲، زكریا ۸۷/۶–۹۱)

چونکہ عموماً فون ایسے ہی ہیں؟اس لئے نکاح کے عدم انعقاد کا قول کہا گیا ہے، دوسری فتم کے فون میں چونکہ مذکورہ شرط پائی جائے گی ؟اس لئے نکاح منعقد ہو جائے گا، فون کے ذریعہ جو براہ راست آ واز آتی ہے، اسے رسول کے پیغام ایجاب یا خط کے مضمون کے اعادہ کی طرح قرار دیں گے؟اس بارے میں مفتیان شاہی کی کیارائے ہے؟امید کہ مدلل جواب عنایت فرما کرممنون فرما کیں گے۔

المستفتى: محدا براتيم، ترى بوره

#### باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسالله المتو فيق: تحرير کرده صورت ميں صحیح شری حکم بيہ که فون پرایجا ب وقبول کی صورت ميں مطلقاً نکاح منعقد نه ہوگا،خواه فون پرصرف قبول کرنے والے نے پہلے کا ایجاب سنا ہو یا اسپیکر کھول کر ساتھ میں گواہوں نے بھی ایجاب کرنے والے کا کلام سنا ہو۔ بہر صورت نکاح منعقد نه ہوگا؛ وجہ اس کی بیہ ہے کہ نکاح کے انعقاد کے لئے شرعاً دوشرطیں لازم ہیں:

14

**او ل**: پیر کہ عاقدین ایک مجلس میں موجود ہوں۔

دوم: یہ کہ گواہان ایک ساتھ عاقدین کے کلام کوسنیں اور فون کا اسپیکر کھول کر گواہوں کے بیک وفت جانبین سے ایجاب وقبول سننے کی صورت میں اگر چہ دوسری شرط (گواہان کا ایک ساتھ عاقدین کے کلام کوسنن) پائی جارہی ہے؛ لیکن شرط اول (عاقدین کی مجلس کا تحاد) مفقود ہے؛ لہذا اس طرح زکاح منعقد نہ ہوگا اور ذریر بحث مسکلہ میں فون کی آ واز کو قاصد اور رسول کے پیغام پر قیاس کرنا درست نہیں ہے؛ کیونکہ قاصد کی حیثیت شرعاً وکیل کی سی ہے؛ لہذا وکیل کے کلام کی طرح اس کے پیغام کو ایجاب قرار دیا جائے گا۔ اور فون کی آ واز لا محالہ ایجاب کرنے والے کی طرف منسوب مانی جائے گی؛ کیونکہ فون ایک آلئہ غیر مختار ہے۔ ہریں بناء فون پر ایجاب وقبول کرنے کی صورت میں اتحاد مجلس کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے زکاح منعقد نہ ہوگا۔

و من شرائط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال. (شامي، زكريا٤ /٧٦، كراچي ١٤/٣)

فمنها اتحاد المجلس إذا كان الشخصان حاضرين، فلو اختلف المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق، كوئنه ٨٣/٣، زكريا٩٨/٣)

و شرط حضور شاهدين....سامعين قولهما معاً\_ (شامي، زكريا٤/٨٧، ٩٠ كراچي ٢٢٠٢/٣)

و حكم رسول كو كيل. (شامي، زكريا ٩٩/٤)، كراچي ١٠٠/٣) فقط والله جمانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه پديد بيون ايابيدي

۳۲ رربیج الاول۲۳۴ ه د مارزین

(فتو ی نمبر:الف ۹سر۱۰۳۳۰)

# ٹیلی فون پرلڑ کی ہے اجازت لینا

سے ال [۱۱۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہایک شادی میری نظر میں عجیب طرح سے ہور ہی ہے کہ لڑکی کندر کی میں ہے اورلڑ کا دہلی میں رہتا ہے او ردہلی میں اجتماع ہور ہا ہے ، یہاں سے چند آ دمی ا جازت لے کر دہلی چلے گئے ہیں اور شادی آج اجتاع میں ہوگی اس حالت میں شا دی ہو علی ہے یانہیں؟ آپ لکھت میں بتلائیں کہ بیجائز ہے یا نا جائز؟ اور کیا فون پرلڑ کی سے اجازت لے کر نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟

الممستفتى: محمدعا رف زيدى ريلوے گا رڈ، كندركى،مرادآ با د(يو يي) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبار كى سے نكوره افراد با قاعره اجازت لینے کے بعد تبلیغی اجماع میں پہونچ کر وہاں کے امیر کو نکاح پڑھانے کی اجازت دیدیں ا ورامیر مجمع عام میں نکاح پڑھا دے،تو شرعی طور پراییا نکاح بلاتر ددجا ئزہے،اسی طرح اگر لڑکی سے ٹیلیفون پراجازت لے لی جائے،اس کے بعداس کا نکاح اجتماع میں کردیا جائے، تو بیه نکاح بھی بلاتر در جائز اور درست ہوجائے گا۔ (متفاد: فآوی محود یہ قدیم اا ۱۶۲، جدید دُ انجيل رواره ۱۸ ، فقاوي رهيميه قديم ۱۸ ۲۲ ، جديدز كريا ۲۴۳/۸)

ولو صرح بالتوكيل فقال وكلتك بأن تزوجني نفسك مني، فقالت: زوجت صح النكاح. (شامي، كتاب النكاح، كراچي ١٠/٣، زكريا٤ /٧٠) ينعقدالنكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. (شامي، زكريا

٤/٧٣، كراچي٧٣/١)

ويتولّى طرفي النكاح واحد بإيجاب يقوم مقام القبول. (در محتار، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، كراچي٩٦/٣ ، زكريا٤ / ٢٤ ) **فقطوالله سجا نه وتعالى اعلم** الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه

احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله 9/2/1741ه

٩ رر جب المرجب ٢٢ ا١٣ ( فتوی نمبر:الف۳۵ (۲۸۲)

# فون پرنکاح کی جائزشکل

سوال [۱۱۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد ندیم نے ایک لڑی شاہین جہاں سے نکاح کیا، نکاح کی صورت یہ پیش آئی کہ کہ امام صاحب نے فون کر کے لڑی سے اجازت لی پھر لڑ کے محمد ندیم کے تین دوستوں کی موجودگی میں مسجد کے کمرہ میں نکاح پڑھا دیا، اس نکاح کے بعد بیوی شاہین سے ریسٹورنٹ وغیرہ میں ملاقا تیں ہوئیں ،لیکن تنہائی میں باقاعدہ خلوت صحیح نہیں ہوئی ،اس نکاح کے آٹھ ماہ بعد محمد ندیم نے اپنی بیوی کو بعض حالات کی بنا پر تین طلاق دیدی ، پھر آٹھ نو ماہ بعد بغیر حلالہ کے اسی لڑی شاہین سے نکاح کرلیا ، تو دریافت ہے کرنا ہے کہ پہلا نکاح صحیح ہوایا نہیں اور پھر طلاق کے بعد بغیر حلالہ شرعی جو دوسر انکاح کرلیا وہ صحیح ہوایا نہیں ؟ شرع صحیح ہوایا نہیں اور پھر طلاق کے بعد بغیر حلالہ سرعی جو دوسر انکاح کرلیا وہ صحیح ہوایا نہیں ؟ شرع صحیح ہوایا نہیں اور پھر طلاق کے بعد بغیر حلالہ سرعی جو دوسر انکاح کرلیا وہ صحیح ہوایا نہیں ؟ شرع صحیح ہوایا نہیں ۔

المستفتى: محرنديم اصالت يوره ،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: الرکوبلاکر پوری تفصیل زبانی معلوم کرلی گئی ہے اوروا قعہ کے مطابق سوال کھوایا گیا ہے۔ اب اس کے مطابق جواب لکھا جارہا ہے، پہلے نکا ح میں امام صاحب نے لڑکی سے فون کر کے نکاح کی اجازت لی ہے، پھر تین آ دمی کی موجودگ میں کمرہ میں نکاح پڑھایا گیا ہے اورلڑکی نکاح کی اجازت دینے کا قرار کرتی ہوتو شرعی طور میں کمرہ میں نکاح پڑھایا گیا ہے اورلڑکی نکاح کی اجازت دینے کا قرار کرتی ہوتو شرعی طور پروہ نکاح درست ہوگیا ہے، پھر اس کے بعد سال بھر تک رخصتی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی ہے، صرف کھانے کے ہوٹلوں میں ملاقات ہوئی ہے، الیمی صورت میں شرعاً وہ لڑگی غیر مدخول بہا اورغیر رخصت شدہ ہے، ایسے میں اس نے اسے تین طلاقیں دیدی ہیں، تواس کی دوشکلیں ہے:

(۱) تین طلاقیں زبانی الگ الگ دی ہیں یاتح ریی الگ الگ تین مرتبہ طلاقیں لکھ

دی ہیں، توالیں صورت میں پہلی ایک طلاق معتبر ہوگی اس سے لڑکی پرایک طلاق بائن واقع ہوکرلڑکی نکاح سے الگ ہوگئی ہے اور باقی دوطلا قیس لغوہ ہوگئی ہیں؛ اس لئے کہ پہلی طلاق واقع ہوتے ہی لڑکی فکر مدخولہ نکاح سے الگ ہوجاتی ہے اور کی طلاق نہیں رہتی۔ اور اس کے او پر کسی بھی مرد سے نکاح کرنے کے لئے عدت گذار نالا زم نہیں ہوتا اور نہ ہی حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے؛ لہذا اگر یہی شکل پیش آئی ہے ، تو بعد میں جو بغیر حلالہ کے شاہین کا نکاح جواس کے ساتھ ہوا ہے وہ نکاح درست ہوگیا ہے۔

(۲) اورا گرایک ہی لفظ میں ہیے کہہ دیا ہو کہ میں نے اس کو تین طلاق دیدی یا اس طرح لکھدیا ہو کہ میں نے اس کو تین طلاق دی ہو چھر بغیر حلالہ کے بعد والا نکاح درست نہیں ہوا اورجا معہ نعیمیہ سے جوجواب کھوایا گیاہے ، اس میں سوال واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔

لو قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً وقعن لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به، وإن فرق بانت بالأولى لا إلى عدة ولذا لم تقع الثانية. (شامي مع در مختار، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، كراچي ٢٨٤/٣، زكريا٤ / ٥٠٩، ٥٠٥)

إن مستبينا على نحو لوحوقع إن نوى. (شامي مع در محتار، كراچي ٢٤٦/٣، زكريا٤ ٥٦/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمر قاسمی عفاالله عنه البدعنه الجواب صحیح: ۵رمحرم الحرام ۱۴۳۳ه ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر:الف ۲۰۱۰/۱۳۹۶) ۵ررار ۱۴۳۳ه

# فون اورانٹرنیٹ پرنکاح سے متعلق ایک جامع فتوی

سوال [۵۴۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہآج کل کے زمانہ میں لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں خصوصاً کالج کے طلبہ اس طرح انٹرنیٹ پربھی نکاح کاسلسلہ جاری ہونے لگاہے،حضور والاسےمؤ دبانہ گذارش ہے کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فون یاانٹرنیٹ پر نکاح صحیح ہے یانہیں؟ اوراس کے جواز کی کوئی شکل نکل سکتی ہوتو تحریر فرمائیں۔

المستفتى: عبيدالله، بها گليوري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اسلامی شریعت میں نکاح کے جے ہونے کے لئے بہت ہی شرطیں ہیں،ان میں سے دو شرطیں نہایت بنیادی اور لازمی ہیں۔ان دونوں شرطوں کے بغیر نکاح کا وجود نہیں ہوسکتا،اگران دونوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

(١) ومن شرائط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس. (الدر المختار مع الشامي،

كتاب النكاح، كراچي ١٤/٣، زكريا ٧٦/٤)

نکاح میں ایجاب و قبول کے سے جانین کی مجلس کا ایک ہونالازی شرط ہے؛
لہذا اگر مجلس نکاح میں جانبین میں سے ایک بنفس نفیس موجود ہے یا اس کا وکیل موجود ہے اوردوسری جانب سے نہ خود بنفس نفیس موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے؛ بلکہ دوسری جگہ سے ٹیلی فون پر ایجاب و قبول کرتا ہے، تو شرعی طور پر یہ نکاح منعقز ہیں ہوگا۔ اوراس سے میال بیوی کے درمیان از دواجی تعلق قائم نہیں ہوگا اور نہ ہی ایک دوسر ہے کے لئے حلال ہوں گے۔ بیوی کے درمیان از دواجی تعلق قائم نہیں ہوگا اور نہ ہی ایک دوسر سے کے لئے حلال ہوں گے۔ مجلس نکاح میں دوگو اموں کا ایک ساتھ موجود ہونا شرط ہے۔ اوردونوں گواہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا شرط ہے۔ اوردونوں گواہوں کا ایک ساتھ منت بھی شرط ہے۔ اوردونوں گواہوں کا اسی مجلس میں ہونا عاقد بن کی باتوں کا ایک ساتھ سننا بھی شرط ہے۔ اور ساتھ ساتھ سے بھی شرط سے۔ اور ساتھ ساتھ سے بھی شرط

ہے کہ نکاح میں ایجاب وقبول کرنے والے دونوں بنفس نفیس یاان دونوں کے وکیل اسی مجلس میں موجود ہوں؛لہندااگر میاں بیوی میں سےایک بنفس نفیس یااس کاوکیل اسی مجلس میں موجود ہے اور دونوں گواہوں نے ایک ساتھواس کی بات براہ راست سنی ہے۔اور دوسرا بنفس نفیس یااس کا وکیل مجلس میں موجونہیں ہے؛ بلکہ اس کی آ واز ٹیلی فون سے سنی جارہی ہے، تو دونوں

گواہوں کا اس ٹیلی فون میں سننے کا اعتبار نہیں ہے؛ بلکہ دوسری جانب سے بھی بنفس نفیس یااس کے وکیل کامجلس نکاح میں موجود ہوکر ایجاب وقبول کرنا اور دونوں گواہوں کا اس مجلس

یں سے ریس کا میں میں میں میں ہوگا۔ ان دونوں شرطوں کے علاوہ نکاح کے سے جے میں سننا شرط ہے؛ اس لئے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان دونوں شرطیں کی بیادی شرطیں ہیں، جونہایت ہونے کے لئے اور بھی شرطیں ہیں، جونہایت

اہمیت کی حامل ہیں اور ٹیلی فون میں ایجاب وقبول کی صورت میں بید دونوں شرطیں پائی نہیں جاتیں ؛لہٰذا ٹیلی فون میں ایجاب وقبول شرعی طور پرمعتبز ہیں ہوگا۔

توبیه نکاح درست ہوجائے گا۔

دوسرے ملک یا دوسرے علاقہ میں رہ کرٹیلیفون کو واسطہ بنا کر نکاح کے درست ہونے کے لئے چندمتبادل شکلیں ہیں،جن کواختیار کرکے نکاح کیا جاسکتا ہے۔

(۱) لڑ کے کی طرف سے ٹیلی فون میں جہاں لڑکی رہتی ہے وہاں کے کسی معتبر آدمی کو وکیل بنا دے اور ٹیلی فون میں وکیل بنانا جائز اور درست ہے، پھر جہاں لڑکی ہے وہاں مجلس نکاح قائم ہوجائے اور جیسا کہ ہمارے ملک میں لڑکی سے اجازت لے کر جہاں لڑکی ہے وہاں سے ہٹ کر جہاں لڑکی ہے وہاں سے ہٹ کر جہاں لڑکی کی طرف سے قاضی لڑکے کے وکیل سے گوا ہوں کی موجو دگی میں لڑکے کی طرف سے مقرر کردہ وکیل کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح استے مہر پر آپ کے موکل فلاں لڑکی کا نکاح استے مہر پر آپ کے موکل فلاں لڑکی کا اس طرح قبول کرلیا؟ تو لڑکے کا وکیل اس طرح قبول کرلیا؟ تو لڑکے کا اس طرح قبول کرلیا؟ تو لڑکے کا اس طرح قبول کر ہے میں نے فلاں لڑکی کواسنے موکل کے نکاح میں قبول کرلیا،

(۲) دوسری شکل بیہ ہے کہ لڑکی والے لڑکی سے نکاح کی اجازت لے کرٹیلی فون پر براہ راست لڑکے کو اطلاع کردیں کہ اتنے مہر پر فلانی لڑکی کا نکاح تنہارے ساتھ کرنیکی اجازت مل گئی ہے میں تم کواجازت دیتا ہوں کہ اپنے یہاں نکاح کی مجلس قائم کرلواور دو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلو۔ اب وہ لڑکا تین آ دمیوں کو جمع کر کے ان میں سے دوکوگواہ بنائے ، ایک کولڑ کی کی طرف سے وکیل بنا دے ، پھراس طرح ایجاب وقبول ہوجائے کہ لڑکی کا وکیل یہ کہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اسنے مہر پر آپ کے ساتھ کر دیا ہے اورلڑکا یہ کہے کہ میں نے قبول کرلیا ، تو اس طرح نکاح منعقد ہوجائے گا۔ اب وہ لڑکی اس کی بیوی بن گئی ، اب اس کا نکاح کسی دوسری جگہ جا مُزنہیں ہوگا۔

بیوی بن گئی، اب اس کا نکاح کسی دوسری جگہ جائز نہیں ہوگا۔

(۳) لڑکی سے اجازت لے کرلڑکی کا وکیل جہاں لڑکا رہتا ہے وہاں کے کسی معتبر

آدمی کو ٹیلی فون پروکیل بنادے، پھر وہ و کیل نکاح کی مجلس قائم کرے، دوگوا ہوں کی موجودگی
میں لڑ کے کو مخاطب کر کے کہے کہ میں نے فلانی لڑکی جو فلاں جگہ رہتی ہے، اس کا نکاح

اسنے مہر پرتمہارے ساتھ کر دیا ہے، تو لڑکا کہے کہ میں نے اس کواپنے نکاح میں قبول کرلیا،

تو اب شرعی طوپر نکاح منعقد ہوگیا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کی بیوی بن گئی، اب اس لڑکی کا نکاح

کسی دوسری جگہ جائز نہیں ہوگا۔

ے۔ بیلی فون پر نکاح کے لئے متبادل شکلیں ہیں، جن کو اختیار کر کے دوسری جگہ کے لئے میادل شکلیں ہیں، جن کو اختیار کرکے دوسری جگہ کے لئے کیا دوسری جگہ کے لئے کیا دوسری جگہ کی لڑکے یا دوسری جگہ کی لڑکے کے ساتھ عقد نکاح عمل میں آ سکتا ہے۔

افت رنیت پر مکاح: انٹرنیٹ پر آدمی کی تصویر نظر آتی ہے، آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، ایبا لگتاہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کے ساتھ انٹرنیٹ پر نکاح کیا جارہا ہے وہ مجلس نکاح میں موجود ہیں، ادھر سے جب قاضی مجلس نکاح میں ایجاب کرتا ہے، تو لڑکا یا لڑکی کی تصویرا نٹرنیٹ پر آواز کے ساتھ بولتی ہے اور قبول کرنے کے الفاظ استعال کرتی ہے، اس سے کوئی یہ بچھ سکتا ہے کہ نکاح کی ساری نٹرطیس یہاں موجود ہیں۔ بیمض ایک دھوکہ ہے، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ نکاح کے جیجے ہونے کے لئے ایجاب وقبول کرنے والے عاقدین کا بنفس نفیس یادونوں کے کیل کا بنفس نفیس مجلس نکاح میں موجود ہونا نشرط ہے اور انٹرنیٹ پر جونظر آتا ہے وہ اصل آدمی نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ تصویر ہوتی ہے، اس کی مثال اور انٹرنیٹ پر جونظر آتا ہے وہ اصل آدمی نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ تصویر ہوتی ہے، اس کی مثال

اس کی موت واقع ہوجائے اور وہ قبر میں فن بھی ہوجائے تب بھی انٹرنیٹ پراس کی وہی تصویر اور وہی آ واز باقی رہتی ہے ؛ جبکہ اصل آ دمی زندہ بھی نہیں ہے؛ اس لئے تصویر کا

یوں سمجھو کہانٹرنیٹ پر جوتصوبراور آ واز آ رہی ہے، وہ محفوظ رہ جائے اور جواصل آ دمی ہے

تصویر اوروبی اوار بای ربی ہے۔ ببید اس دی ربیدہ کی بین ہے۔ اس سے موجود مونے کے قائم مقام نہیں ہوگا؛ لہذا ا سامنے موجود ہونا شرعی طور پر اصل آدمی کے موجود ہونے کے قائم مقام نہیں ہوگا؛ لہذا ا انٹرنیٹ پر بھی جانبین سے ایجاب وقبول اسی طرح معتبر نہیں ہے ،جس طرح ٹیلی فون پر معتبر

نہیں ہوتا ہے، ہاں البتہ انٹرنیٹ پرنکاح کے سیح ہونے کے لئے وہی متبا دل شکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں، جوٹیلی فون میں اختیار کرنی جائز ہیں کہ انٹرنیٹ پرلڑ کے کی طرف سے وکیل بنادیا جائے ، پھروہ وکیل جہاں لڑکی ہے وہاں مجلس نکاح قائم کرے یا اس کے برعکس لڑکی کی

۔ طرف سے انٹرنیٹ پروکیل بنادیا جائے ، پھر وہ وکیل جہاں لڑ کا ہے وہاں مجلس نکاح قائم کرے، پھرمجلس نکاح میںا بجاب وقبول ہوجانے کے بعد ٹیلی فون یاانٹرنیٹ سے دوسرے

کواطلاع کردی جائے کہ تمہارے شرائط کےمطابق یہاں نکاح ہو چکاہے، بیسب شکلیں الیی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ا جازت سے حضرت نجاشی نے حضرت ا م المؤمنین

ام حبیبہ گا نکاح آنخضرت ﷺ کے ساتھ وکیل بن کر کر دیا تھا۔

اس طرح و کالت کے جواز کی دلیل میر بھی ہے کہ شرعاً خطو دکتابت کے ذریعہ و کیل بنانا جائز ہے اور دور نبوت ، دور صحابہ ٌاور ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے دور میں خط و کتابت ہی ایک ذریعہ تھا، ٹیلی فون ،فیکس ،ٹیلی ویژن کے چینل ،انٹر نبیٹ وغیرہ جدید ذرائع مواصلات کا اس زمانہ میں تصورا وروہم و گمان بھی نہ تھا ،آج کے دور میں جب جانے پیچانے آدمی سے فون پر جو بات ہوجاتی ہے وہ رجٹری خط اور دوآ دمی کے ذریعہ لائے ہوئے خط سے بھی کہیں زیادہ معتبراور قابل اعتماد ہوتی ہے ۔

ہمارے ہندوستانی تا جروں کا یورپ وامر یکہ سے تجارتی کاروبار ہے،صرف ایک فون یافیکس پر اعتمادکر کے کروڑ وں کا مال روا نہ کر دیاجا تا ہے اور ادھر سے بھی ایک فون یا انٹرنیٹ پراعتماد کرکے کروڑوں روپیہروانہ کردیاجا تا ہے، مگر رجسٹری خط پراتنازیادہ اعتماد نہیں ہوتا؛ للہذا جانے پیچانے آدمی سے فون یا انٹرنیٹ پر بات کرنا رجسٹری خطاور دوآدمی کے لائے ہوئے خط سے کم درجہ کانہیں؛ اس لئے فون یا انٹرینیٹ پر وکیل بنا کر مذکورہ تینوں طریقوں سے نکاح جائز اور درست ہے۔

> فقها عَلَى عبارات ملاحظ فرمائي: (١) وكذا ما يكتب الناس

فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف الخ (شامي، كتاب القاضي، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، زكريا ٨/٦٣١)

(٢) أجساز أبسو يسوسف، ومحمد العمل بالخط في الشاهد، و الـقــاضــي الـراوي آدمي إذا رأي خطه-والفتوي على قولهماإذا تيقن أنه خطه سواء كان في القضاء، أو الرواية، أوالشهادة -وقوله و قلما يشتبه الخط من كل وجمه فإذا تيقن جاز الاعتماد عليه توسعةً على الناس. (شامي، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى الـقـاضي وغيره، زكريا ٨ /١٣٨، كراچى ٣٧/٥ ، البحرالرائق زكريا ٧/١٢١ كوئٹه ٧/٢٧)

اورایسے ہی جوتح ریرلوگ اپنے ما بین لکھتے ہیں وہ لازمی طور پر جمت شرعی ہے، لوگوں کے درمیان متعارف ہونے کی وجہ سے۔

حضرت اما ابو پوسف ّ اور امام محرّ نے شاہداور قاضی اورراوی کے متعلق خط یرعمل کرنا جائز قرار دیاہے، جب خط کو د مکھے لے، اور فتو کی ان دونوں کے قول پر ہے، جب اس بات کا یقین ہوجائے کہ وہ خط اس کا ہے، حاہے بیہ خط فیصلہ سے متعلق ہو یاروایت سے یا دستاویز پرشہادت سے متعلق ہو اور کلی طور پر دوسرے کے خط سے بہت کم مشابہ ہوتا ے؛ لہذا جب یقین پیدا ہوجائے تو لوگوں کے اوپر آسانی کے واسطے اس پر اعتاد بھی جائز ہوسکتا ہے۔ جب عورت کسی مردکواس بات کا وکیل بنادے کہ وہ مرداس عورت کا نکا آ
کسی سے کردے بیاس بات کی اجازت دیدے کہ وکالت میں جو چاہے عمل کرے تو وکیل نے کسی دوسرے آ دمی کواس عورت کی وصیت کی ، پھروکیل مرجائے تو وصی کے لئے جائز ہے کہاں عورت کا نکاح

أن يسزوجها، أو أجازت ماصنع فأوصى الوكيل إلى رجل أن يسزوجها، ثم مات الوكيل كان للوصي أن يزوجها. (هندية، زكريا ٢١٠/٣، حديد زكريا

(٣) إذا وكلت المرأة رجلا

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۸۱۵ه فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمه قاسمى عفا الله عنه ۱۵مررنج الاول ۱۴هه (فتو كانمبر : رجيشر خاص)

# بذريعهُ انٹرنيٺ نکاح کاحکم

سےوال [۱۹۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ لڑکا امریکہ میں اورلڑکی مراد آباد میں ہے یا لڑکا سعودی عرب میں ہے اورلڑکی دبلی میں ہے، ان کا ح جو کہ انٹرنیٹ پر کیاجاتا ہے، جو کہ نگ ایجاد ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟

المستفتی: منیراحمہ کو کر پور، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرانٹرنیٹ میں نکاح کی پیشکل ہوتی ہے کہ لڑے کی تصویر یہاں انٹرنیٹ پرنظر آرہی ہے اور یہیں پر نکاح کی مجلس قائم کر کے دوگواہوں کے سامنے قاضی ایجاب کے الفاظ استعال کرتا ہے اورلڑ کے کی تصویر میں سے قبول کرنے کی آواز آتی ہے، تو ایبا نکاح شریعت میں معتبر نہیں ہے؛ اس لئے کہ نکاح کے لئے ایجاب آواز آتی ہے، تو ایبا نکاح شریعت میں معتبر نہیں ہے؛ اس لئے کہ نکاح کے لئے ایجاب

و قبول کی مجلس میں بنفس نفیس ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے کا موجود ہونا شرط ہے، کسی ایک کا فوٹو موجود ہونا اور فوٹو میں سے آواز سنائی دینا کافی نہیں ہے؛ اس لئے ایسا نکاح جوانٹرنیٹ پر ہوتا ہے معتبر نہیں ہے، اس طرح نکاح سے میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں۔

و من شرائط الإيجاب و القبول اتحاد المجلس. (در مختار مع شامي، زكريا٤/٢٥، كراچي ١٤/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب سیح : ۱۲ جمادی الا ولی ۱۲۲۳ اهه احتر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو ی نمبر:الف ۲۳۷/۲۷۱ ه

# انٹرنیٹ وموبائیل کے ذریعہ کئے گئے نکاح کاحکم

سوال [۵۲۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ E.mail, Internet, Telephone کے ذریعہ ایجاب وقبول کیا گیا ذکاح درست ہوگایانہیں؟

المستفتى: محدادريس جامعه مليده بل

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: براه راست ایجاب و قبول ٹیلی فون، موبائل، انٹر نیٹ میں صحیح نہیں ہوسکتا ،اس کی وجہ ہے کہ نکاح کے ایجاب و قبول کے وقت میں دوایسے گوا ہوں کا ہونا ضروری ہے، جو دونوں ایجاب و قبول س سکیں اور ایجاب و قبول کرنے والوں کو دیکھیں اور پہچانیں یہ بات مذکورہ آلات کے ذریعہ سے ثابت نہیں ہو پاتی، ہاں البتہ ان آلات کے ذریعہ سے نکاح درست ہونے کی میصورت ہوسکتی ہے کہ لڑکی سے اجازت لے کراس کا وکیل یا لڑکی براہ راست ٹیلی فون میں، جہاں پرلڑکا ہے وہاں پر ٹیلی فون موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعہ سے سی کو اپنا وکیل بنادے، پھروہ وکیل لڑکے کی موجودگی میں نکاح کی انٹرنیٹ کے ذریعہ سے سی کو اپنا وکیل بنادے، پھروہ وکیل لڑکے کی موجودگی میں نکاح کی

مجلس میں دوگواہوں کے سامنے لڑکی کی جانب سے ایجاب کرے اور لڑکا قبول کرے یا لڑکا ایجاب کرے اور لڑکا قبول کرے یا لڑکا ایجاب کرے اور یہو کیل لڑکی کی طرف سے قبول کرے، اس کے بعدوہ وکیل لڑکی والوں کو فون پر نکاح ہوجائے گا، اس طرح انکاح منعقد ہوجائے گا، اس طرح اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے کہ جہاں پرلڑکی ہے وہاں پر کسی آدمی کوٹیلیفون وغیرہ پرلڑکا اپناوکیل بنادے پہر نکاح کی مجلس قائم ہوجائے اور لڑکے کا وکیل مجلس نکاح میں لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کی وکالت کرے، پھر جانبین سے ایجاب وقبول ہوجائے کے بعد نکاح منعقد ہوجائے گا، اس کے بعد نکاح شرعی طور سے منعقد ہوجائے گا۔

تو اس طرح سے نکاح شرعی طور سے منعقد ہوجائے گا۔

ولوأرسل إليها رسولاً، أو كتب إليها بذلك كتاباً، فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى. (عالمگير، زكريا / ٢٦٩) زكريا حديد / ٣٣٤) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۲۶رمحرم الحرام ۱۳۲۳ھ (فتویل نمبر:الف۲۳۷۸۸)

### انٹرنیٹ اورمو بائل کے ویڈیو کا نفرنس میں نکاح باطل

سوال [۵۴۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہانٹر نیٹ اور موبائل کے ویڈیوکا نفرنس پر نکاح جائز ہے یانہیں؟ المستفتی: محمد یقوب غازی آبادی

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شرعاً نكاح كے جو نے كيلئے ايجاب و قبول كى مجلس ميں جانبين ميں سے دونوں كا بنفس نفيس ياان كے وكيل كاموجود ہونا شرط اور ضرورى ہے

نیز مجلس نکاح میں دوگوا ہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا اور دونوں گوا ہوں کا اسی مجلس میں عاقدین کی باتوں کا سننا بھی شرط ہے، انٹر نیٹ اور موبائل وغیرہ سے ویڈیو کا نفرنس کے ذریعہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں نکاح کی دونوں شرطیں مفقود ہیں۔ (مستفاد: جدید فقہی مسائل ار ۲۸۸۸، فتادی عثانی ۲۸۴۲، انوار نبوت ۲۲۲)

شرط حضور شاهدين مكلفين سامعين قولهما معاً. (شامي، كراچي ٨٤/٠) ( كريا ٨٧/٤)

من شرائط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس. (شامي، كراچي ٤/٣)، زكريا ٧٦/٤)

شرائط الإيجاب والقبول فمنها اتحاد المجلس إذا كان الشخصان حاضرين، فلو اختلف المجلس لم ينعقد. (البحرالرائق، زكريا ١٤٨/٣) كراچى ٨٣/٣) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رمحرمالحرام ۱۴۳۵ ه (فتو کانمبر:الف ۴۸ ر۱۱۴۱)



## (۱۲) باب النكاح الصحيح

### رسمی نکاح

سوال[کا۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی نے میری مرضی کے بغیر دوسر کڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، جس کو چار ماہ کا عرصہ گذر گیا ہے، لڑکی کی برا دری انصاری اورلڑکے کی برا دری روغن گرہے، مجلس نکاح میں لڑکی اورلڑکا دونوں میں سے کسی کے والدین نکاح کے وقت موجود نہیں تھے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ نکاح درست ہوایا نہیں؟ اوراگر دونوں کے والدین اب دوبارہ نکاح کرنا ھا ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں یانہیں؟

المهستفتى: اشرف حسن ،محلّه جامع مىجد، دار ثى نگرمرا دآباد ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبار كالركارك دونو ل نا پنى مرضى سے نكاح كرليا ہے اور بعد ميں مال باپ عزت نفس كى وجہ سے دوبارہ رسى نكاح كرنا چاہتے ہيں، تواس كى بھى گنجائش ہے۔

وإذا تنزوجها بألف درهم، ثم جدد العقد بألفي درهم، فعلى قول أبي حنيفة، وأبي يوسف لاتثبت الزيادة، ويكون مهرها ألف درهم وعلى قول محمد تثبت ويكون مهرها ألفي درهم. وفي الظهيرية: قال بعض مشايخنا: المختار عندنا أن تلزمه الألف الثانية. (فتاوى تاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل السابع عشر في المهر٤/٤٨، ١٨٥، رقم: ١٩٥٥) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۱۱/۳۳۱۸ه

۵ارذیقعد ه۳۳۳۳اه (فتو کینمبر:الف۴۸۳۳/۳)

كتبه : شبيراحر قاسمي عفااللَّدعنه

### نکاح ہونے کے بعدد وبارہ نکاح کرنا

سےوال [۸۱٪ ۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مرا وآبا دکا ایک لڑکا بھوالی ضلع نینی تال میں کا م کرر ہاتھا اس کا ناجا ئز تعلق ایک لڑکی سے ہوگیا، وہ لڑکی اس کے پاس لگا تارتین گھنٹہ رہی گھر والوں میں تھابلی مچ گئی کہلال ہے اسنے میں لڑکی کے گھر والوں کوفون کیا کہ آپ کی لڑکی میرے پاس ہے اسے لے جائے۔ اسنے میں لڑکی کے اہل خانہ وہاں کہ آپ کی لڑکی میرے پاس ہے اسے لے جائے۔ اسنے میں لڑکی کے اہل خانہ وہاں پو نچے اور وہاں سے دونوں کوگا ڑی میں بڑھا کر ہلدوانی لے آئے، پھر لڑکی والوں نے ہم لڑکے والوں کو ہادوانی لے ہم دونوں کو ہلا کہ ہم ان کا ذکاح کریں لڑکے والوں نے کہا کہ ہمارا انتظار کرو ہلدوانی کے آئے کہا کہ ہمارا انتظار کرو ہلدوانی کے ذورشتہ دار ہما آپ کے نکاح میں شامل شھے۔

اب جب لڑ کے والے آئے تو انہوں نے کہا کہ پندرہ دن کے بعد ہم دوبارہ نکا آ کریں گے اور مہر بھی دوبارہ باندھیں گے، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ دوبارہ نکاح ہو اور دوبارہ مہر بندھے؟ وکیل نے لڑکی سے صرف دستخط کرائے نہ کہ لڑکے کا نام لیا کہ س کے ساتھ نکاح ہور ہاہے کتنے مہر ہیں، کچھ بھی نہیں کہا، کیا بیہ نکاح دوبارہ پڑھا سکتے ہیں؟

المستفتى: مُحمدانصارى،لائن ١٤٠٥ زادنگر ملدواني نيني تال

باسمه سجانه تعالى

البحسواب وبالله التوفیق: عاقل بالغ لڑ کے اورلڑ کی نے گوا ہوں کی موجودگی میں شرعی اصول کے مطابق جو نکاح کیاوہ نکاح منعقد ہوگیا، پھر دونو ں طرف کے خاندان کے لوگ باضا بطہ طور پر دوبارہ نکاح کرکے کے باعزت طریقہ سے دوبارہ رخصت کرناچا ہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنا بھی جائز ہے اور دوبارہ مہر مقرر کرنے کی بھی گنجائش ہے۔

وإذا تــزوجها بألف درهم، ثم جدد العقد بألفي درهم، فعلىٰ قول أبي حنيفة، وأبي يوسفٌ لاتثبت الـزيادة، ويكون مهرها ألف درهم وعلى قول محمدٌ تثبت ويكون مهرها ألفي درهم. وفي الظهيرية: قال بعض مشايخنا: المختار عندنا أن تلزمه الألف الثانية. (فتاوى تاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل السابع عشر في المهر، زكريا٤ /١٨٤، ١٨٥، رقم:٤ ٩١٥)

و في الكافي: جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر (تحته في الشامية) حاصل عبارةالكافي: تزوجها في السر بألف، ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم الألفان ويكون زيادة في المهر. وعند أبى يوسف المهر هو الأول؛ لأن العقد الثاني لغو، فيلغو مافيه، وعند الإمام **أن الشانبي، وإن لـغـا لايلغو مافيه من الزيادة**. (الـدر مـع الرد، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١١٢/٣ ، زكرياديو بند ٤٧/٤) فقط والله سجان وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ۵ارزی قعده ۱۴۳۳ه (فتو کی نمبر:الف۴۰ (۲۰۸۳۴) احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

کیا عزت نفس کی خاطر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟

۵۱/۱۱/۳۳۱۱۵

سوال [۵۴۱۹]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی اورلڑ کے نے دوسرے شہر میں کالج میں پڑھتے ہوئے پڑھائی کے دوران تقریباً تین ما قبل اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کرلیا۔ ابلڑ کی کے والدین خاندان اورمعاشرہ میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے دوبارہ با قاعدہ نکاح كى تقريب كرناچا ہے ہيں۔ كياايسا كرنا شرعاً صحيح اورجائز ہوگا؟ لڑكى ابھى كالج ميں پڑھ ر ہی ہےا پنی رائے دے کر رہنمائی فرمائیں ۔ المستفتى: صفدرحسين سعيد

الجواب وبالله التوفيق: عاقل بالغلا كل كن غرى طريقه يرجب

اپی مرضی سے عقد نکاح کرلیا ہے، تو شرعاً وہ نکاح معتبر ہے اور لڑکی کے نکاح کی تقریب میں لڑکی والوں کی لاج اورعزت کی رعایت کی گئی ہے؛اس لئے ان کوہم کفواورمہر کے انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے؛ لہذا بیلوگ اپنی لاج رکھنے کے لئے باقا عدہ عزت کے ساتھ لڑکی کوشرعی طریقه پر رخصت کر سکتے ہیں؛ کیکن عقد نکاح پہلے ہو چکا ہے؛ اس کئے دوبارہ عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہے،اگر عقد نکاح کر لے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

والكفاء ة هي حق الولى لاحقها الخ . (در مختار، كتاب النكاح باب

الكفاءة، زكريا٤ /٢٠٧، كراچي ٨٥/٣)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہاڑ کی کےوالدین کواپنی لاج اور عزت کو ہاقی رکھنے

کے لئے بہت سے حقوق دیئے گئے ہیں فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله کارا را ۱۲ انماره

كتبه:شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه سرصفرالمظفر ۱۳۱۲ه (فتویلنمبر:الف۳۳۳۳۳)

والد کے انتقال کی وجہ سے شادی کی تاریخ کومؤخر کرنا

سوال [۵۴۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فاطمہ کی شادی کادن طے ہوگیا،۳رتاریخ طے ہوئی اتفاق سے ایک تاریخ کواس کے والدصاحب انتقال کر گئے۔غورطلب بیہ بات ہے کہ طے شدہ دن کو ہٹادینا ضروری ہے یانہیں؟

المستفتى: رضاءالكريم،مرشدآ بادى، متعلم مدرسه شابى مرا دآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شادى كى طے شده تاريخ كونه بدلنے سے گناه

تو نہ ہوگا؛البتہ بہتراورافضل یہی ہے کہ تاریخ بدل دی جائے تا کہسب لوگ میت کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوجائیں ۔

الأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت الخ. (شامي، كراچي ٢٣٢/٢، زكريا ١٣٦/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه اررئیج الاول ۱۳۱۷ه ( فتو کانمبر:الف ۴۷۷۰۲۷۲)

## گاؤں والوں کا بالغین کا نکاح کروانا

سوال [۵۴۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں باہر کی بستی سے لڑکا اور لڑکی آجاتے ہیں ، ہمارے گاؤں میں ان کا کوئی نہکوئی رشتہ دارر ہتا ہے، ان کے کہنے پر ہم بستی والے ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں ، وہ واپس اپنی بستی کو چلے جاتے ہیں ، اس لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دارکوئی بھی نہیں رہتے ، پھر بھی ہم یہ نکاح کر کے بھیج دیتے ہیں ؟ کیا ایسا نکاح کرنا جائز ہے ؟

المستفتى: محمرعبرالله . ت ل

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرار کالرک دونوں ہم کفواور ہم برادری ہیں، تو شرعاً نکاح سیح ہوجائے گا۔

فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولي النج (لدر المعتار، کراچي ٥٥/٣ ه، زکریا ٤/٥٥ ١) لیکن آپ لوگ ایباسلسله جاری نه کریں؛ کیوں که بیفتنه کا زمانه ہے؛ اس لئے احتیاط کی ضرورت ہے ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۳ رمضان المبارك ۱۱ ۱۲۱ هـ (فتو کانمبر :الف ۲۲۰۵/۱۲

# دس بیگھہ زمین نام کرنے کی شرط برمیکہ سے واپس آنا

سوال [۵۴۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری ہوی دین مزاج نہیں رکھتی تقریباً دو ماہ سے میکہ میں ہے،میرے پاس اس شرط پرآنے کو کہتی ہے کہ دس بیگھ نہیں اس کے نام کرادوں ، تو کیااس کا یہ مطالبہ درست ہے؟ کیا میں ان حالات میں شرعاً دوسری شادی کرسکتا ہوں؟

المستفتى: شيرالدين،مصطفىٰ پور،بڙهرا، ٹھا کردوارہ ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) بیوی کساتھ ہمدردی اوررواداری کرنا شوہر پر لازم ہے شوہر کے گھر پر بیوی کوکسی قتم کی وحشت اور اجنبیت محسوس نہ ہونے دینا شوہر پر واجبی فریضہ ہے اور بیوی کے لئے شوہر سے بے جامطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔

ابسائل کے یہاں کیامعاملہ ہے وہ خود زیادہ جان سکتا ہے اور رہا دس بیکھہ زمین کا مطالبہ، اگراس طرح کی کوئی شرط نکاح کے وقت رکھی گئی تھی یا مہر میں دینے کے لئے بات رکھی گئی تھی ،تواس کامطالبہ درست ہے، ورنہ درست نہیں۔

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال حدثني أبي أنه شهد حجة الموداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في الحديث قصة فقال: ألاواستو صوابالنساء خيراً، فإنماهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلاأن يأتين بفاحشة مبينة الخ (ترمذي، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، النسخة الهندية ١/٠٢١، دارالسلام رقم:١٦٣١)

ومن السحت مايؤ خذعلى كل مباح. وقال الشامي تحته: ومن السحت مايأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لوكان بطلبه يرجع الختن به. (شامي، كراچي ٢٤/٦، زكريا٩ ٢٠٧/)

(۲) مرد کے لئے دوسری شادی کرنا جائز ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ بیویوں کے

درمیان برابری کامعامله کرنالازم ہےور نه گنهگار ہوگا۔

فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَانُ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ . [سورة السناء:٣] فقطوالله بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ ررئیج الثانی ۱۳۳۱هه (فتوی نمبر:الف ۹۹۹۵/۳۸

### نكاح بالكتابه كي ايك صورت

سوال [۵۲۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ باکرہ بالغہ ہندہ اپنے استاذ کے حسن سلوک سے متاثر ہوکرایک دن ایک کاغذ پریوں لکھا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا اور اپنے استاذ کے پاس بھیج دیا ، استا دنے اس کاغذ کے ساتھ جواب میں یہ لکھ کر بھیجد یا کہ اس میں تو مہر کاذکر نہیں ہے ، پھر بھی مہر شل ان صور توں میں متعین ہوجا تا ہے۔

ابتم اگرچاہوتو وضاحت کردو کہ مہرمثل کروگی یا مہر فاطمی کروگی یااور پچھتمہاری باتیں جوتم نے لکھا ہے مجھے بہت پسند ہیں،اسے میں نے قبول کیااورتم کو جو بھی مہر ہواس پر میں نےاپنے نکاح میں داخل کرلیا۔

وہ نوشتہ کسی طرح اس کے یعنی ہندہ کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں پڑگیا اور وہ اسے اپنے والدین اور خالو کی موجودگی میں پڑھا کہ اس کوئن کرسب غصہ میں بھر گئے اور ہندہ پر سختی اور زیادتی کرنے وار جبریہ اس کا نکاح بکرسے مہر فاطمی کے عوض تمام برادری کی موجودگی میں جیسا کہ عام دستورہے کر دیا ورروانہ کردیا۔اب دل میں پیشبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں زید کے ساتھ کاغذی ایجاب و قبول سے زکاح واقع نہ ہوگیا ہو، دل میں طرح طرح

کے وساوس پیدا ہوتے ہیں؛ لہذا آپ سے ملجی ہوں کہ آپ واضح فر مادیں کہ وہ پہلا زید سے مراسلہ والا نکاح کہیں واقع نہ ہو گیا ہو،اگر واقع ہو گیا تو دوسرا بکر کےساتھ والا نکاح درست ہو گیایا نہیں؟ برائے کرم جلد مطلع فر مائیں بہت تشویش ہے۔ بینو اتو جروا.

المستفتى: محرسالم

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: اگرزیده به دونول بهم کفویی اور به نده کی تخریه په نیچ به نید نید نده گریه په نیچ به نید نید نده گوا بهول کے سامنے مرسلة تحریر پرٹره کرسنایا ہے اور ساتھ ساتھ گوا بهول کے سامنے قبول بھی کیا ہے تو بهنده کا نکاح زید کے ساتھ تح اور درست ہو چکا ہے اور بهنده زید بی کی بیوی بوگی اور بکر کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے اور اگر دونوں بهم کفونہیں بین یا زید نے دوگواہ کے سامنے پڑھ کرنہیں سنایا ہے؛ بلکہ صرف اپنے طور پر بهنده کو جواب لکھ کربھیجد یا ہے، تو زید کے ساتھ نکاح نہیں ہوا اور بکر کے ساتھ نکاح درست ہو چکا ہے۔ اب ان با توں کی تحقیق آپ خود کیجئے۔

ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود و قرأته عليهم. وقالت زوجت نفسي منه، نفسي منه، أو تقول أن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لاينعقد الخ. (شامي، زكريا ٤/٣٤، كراچي ١٢/٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٩/٣، فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: محمد إن منص بي مغ

احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله

۲۲ رشوال المكرّ م ۱۴۱۲ هـ (فتو كل نمبر:الف ۲۸ ر۲۸ (۲۸)

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

۱۲/۱۴/۱۳ اه

شادی کاخرچ اولا دکے ذمہہے یا والدک؟

سوال [۵۴۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر والدصاحب حیثیت ہے اور اولاد کے پاس بھی پیسہ ہے؛ لیکن شادی میں خرچ ہونے والی رقم سے کم ہے اور اس پر بھی اگر والد اولاد کی شادی میں پیسہ خرچ نہ کرے؛ بلکہ اولا دسے خرچ کرائے تو دینی اعتبار سے بیکسا ہے؟ اور اس کی کیا کیا وعید ہے؟ اور کیا گیا تدارک ہے؟

(۲) اورا گراولا دکے پاس شادی میں خرج ہونے کی مقدار میں بیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے ،تو بھی بید بنی اعتبار سے کیسا ہے؟

(۳) والداوراولا دایک ہی فرم میں شریک ہیں 'لیکن جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے نام میں ڈلواتے ہیں او پر کے سوال کے فتوی پر روشنی بھی دیں۔

المهستفتی: محمرجلیس قبال، کالاپیاده سنبهلی گیث،مرا دآباد اسه سجانه توالی

البحواب وبالله التوفیق: اگراولا دباپ کی فیملی سے الگ ہے اوراس کی آمدنی بھی الگ ہے اوراس کی ہو،
آمدنی بھی الگ ہے اور کمانے پرقدرت بھی رہتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے گرچہ کم ہو،
توالی اولاد کی شادی کاخرچہ باپ کے او پر لازم نہیں، ہاں البتہ باپ اگرخرچ کردے گا تو یہ محض اس کی طرف سے تبرع ہوگا اور خرچ نہ کرنے پر باپ پرکوئی وعید نہ ہوگی اور اگر اولاد باپ کی فیملی میں ہے، کھا نا پینا بھی ایک ساتھ ہے، مگر آمدنی اور منافع دونوں کے الگ الگ بیں اولاد اپنی آمدنی کل کی کل باپ کے حوالہ نہیں کرتی ہے، تواگر چہ باپ کی فیملی میں کیوں نہ ہو، الیں بالغ اولا دکی شادی کا خرچہ باپ کے او پر لازم نہیں ہے؛ بلکہ اولاد اپنی شادی میں خود اپنی طرف سے خرچ کرے گی اور خرچ نہ کرنے پر باپ پرکوئی وغید نہیں اور اگر اولاد باپ کی فیملی میں ہوچکی ہے اور اپنی کمائی اور آمدنی سب لا کر باپ کے والہ کردیتی ہے اور شادی کا خرچ باپ کے او پر لازم حوالہ کردیتی ہے اور اپنی سے اور اپنی سے اور اپنی سے اور اپنی کی کا فی کو خرچ باپ کے او پر لازم ہو جا ہوگا؛ لیکن سوال نامہ میں جس اولاد کا ذکر ہے وہ ایس کے خرج نہ کہ کرنے پر باپ عنداللہ ماخوذ ہوگا؛ لیکن سوال نامہ میں جس اولاد کا ذکر ہے وہ ایس کے خرج نہ کہ کرنے یہ باپ عنداللہ ماخوذ ہوگا؛ لیکن سوال نامہ میں جس اولاد کا ذکر ہے وہ ایس کے خرج نہ کہ کرنے یہ باپ عنداللہ ماخوذ ہوگا؛ لیکن سوال نامہ میں جس اولاد کا ذکر ہے وہ ایس

نہیں ہے؛ بلکہ کمائی اور آمدنی وہ خود اپنے پاس الگ رکھتی ہے؛اس لئے الیبی اولا د کی شاد ی

میں خرچ کر ناباپ کے اوپر لازم نہیں ہے اور خرچ نہ کرنے پر باپ پر کوئی وعید بھی نہیں ، ہاں البتہ باپ اگر بخوشی خرچ کرتا ہے ، توبیہ باپ کی طرف سے محض تبرع ہے۔

وإن كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب، إلا من كان منهم زمنًا، أو أعمى، أومقعداً، أو أشل اليدين لاينتفع بهما، أو مفلوجاً، أو معتوها، فحينئذ تجب النفقة على الولد لعجز المنفق عليه عن الكسب، وهذا إذا لم يكن للولد مال فإذا كان للولد مال فنفقته في ماله لأنه موسر غير محتاج. (مبسوط سرحسي،دارالكتب العلمية يروت ٥/٢٢٣)

وإذا كان الابن قادراً على الكسب لاتجب نفقته على الأب،

(البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب النفقتة، زكريا٤ /٥٠ ، كو ئله ٢٠٦/٤)

وقال عليه السلام من ولد له ولد، فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ (و هو فقير) ولم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه.

(شعب الإيمان للبيهقي، باب في حقوق الاولاد والأهلين، درالكتب العلمية بيروت

٤١٩/٦، مرقات ٩/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح: 27 ربيج الثانى ١٣٢٢ه احقر احقر محم سلمان منصور بورى غفرله (فتو ئل نمبر:الف ٢٥٠٠/١٥) دوتر كالم ١٣٢٢/٣١٥

## مرد کا ۴۵ رسال کی عمر میں دوسری شادی کرنا

سوال [۵۴۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کمیرے بھائی کی بیوی گذشتہ سال مرچکی ہیں، اور میرے بھائی کی عمر اس وقت پینتالیس سال ہے۔اب وہ دوبارہ شادی کرنے کےخواہش مند ہیں؛ جبکہ اہل محلّہ اوران کےخود کے بچے آڑے آرے ہیں، ایک لڑکا اورا یک لڑکی بھی جوان ہے، دو جوان

لڑ کیوں کی شادی ہو چکی ہے، جارپانچ چھوٹے بچے ابھی اور ہیں سب سے چھوٹے لڑکے کی عمر پانچ سال ہے، میرے بھائی کی مالی حالت اچھی ہے دومکان ہیں اور تندیں بیکھہ زمین ہے، لڑکا اور خود بھی سارے سال کماتے رہتے ہیں، اب آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا کیاحل ہے، وہ بتا ئیں یعنی ان کوشادی کرلینی جا ہٹے یانہیں؟ جواب سے جلدنوازیں۔ المستفتی: محمد قاری اسلام الدین، ماسٹر پرائمری اسکول مہپور بجنور (یوپی) اسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: اگران کوشادی کرنے کی خواہش ہے، تو ضرور جلد از جلد شادی کرلینی چاہئے شرعاً ان کے لئے شادی کرلینا مسنون ہے اور جولوگ آڑے آرہے ہیں وہ سب گنه گار ہوں گے۔ (مسفتا د: فتاوی دارالعلوم ۲۳۸۷)

قوله تعالىٰ: فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ . [سورة النساء الآية:٣)

مات امرأته له التزوج بأختها بعد يوم من موتها الخ. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣٨/٣، زكرياه/١٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رربیج الاول ۱۴۱۰هه (فتو کی نمبر:الف ۱۲۷۹/۲۵)

## ۴۵ رساله بیوه سے نکاح پرلوگوں کا اعتراض

سوال [۵۴۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مرد ۵۸ رسال اور عورت ۴۵ رسال کی بیوہ عورت ہے جس کی اولا دشادی شدہ ہے ،مرد اور عورت پرلوگ اعتراض کر رہے ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ، بڑھا پے میں نکاح کی سوجھی ہے ، ایسے خیالات اولا د اور دیگر حضرات کے بارے میں نکاح کی طاقت مالی وجسمانی اللّدرب العزت کی طرف سےعطا ہے اور بیوہ سے نکاح کرنے

میں کتنا ثواب ہے۔اور جواس کا رخیر میں شریک ہواس کو کتنا کتنا ثواب ملے گا؟

الممستفةى: مولانا مُحِمُ<sup>مصطف</sup>ى خال ھ<sup>ستن</sup>جل رو ڈ<sup>حسن</sup> پور،ا مروہہ

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: جبورت بیوه ہے اور مرد کے پاس بھی بیوی نہیں ہے، توالی صورت میں بیوہ عورت بیوہ ہے اور مرد کے پاس بھی بیوی نہیں ہے؛ بلکہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ عرف میں اس کا رواج عام ہونا چاہئے۔ اور اس کو معیوب سمجھنے کاعقیدہ ونظریہ تم ہونا چاہئے، ایسی عورت سے شادی کرنا کا رثواب ہے؛ لہذالعن طعن میں اس کو اعتراض جہالت پر بین ہے، ایسے لوگ شرعاً گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کو لعن سے باز آ کرتو بہ کرنی چاہئے اس طرح نکاح کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ ان کو لعن سے باز آ کرتو بہ کرنی چاہئے اس طرح نکاح کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

سی رہ میں ہے۔ یہ سینہ میں چہ کی رہے ہے گئے آنخصرت کے نیادن اٹھاون سال کے بعد سیات آٹھ نکاح فرمائے۔ بعد سات آٹھ نکاح فرمائے۔

وَانُكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنُ عِبَادِكُمُ وَاِمَآئِكُمُ اِنُ يَكُونُوُا فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِه. [سوره نور الآية: ٣٦] فقطوالله سجانه وتعالى اعلم كت شمراح قاسىء فالله عن

كتبه:شبيراحرقاسمىعفااللدعنه سده بريست

۲ارذی قعده ۴۲۱ اه

(فتؤى نمبر:الف ١٩٥٦/٣٥)

## شادی شدہ نہ ہونے کی شرط پر نکاح

سوال [۵۴۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ خالد نے زینب کے پاس نکاح کا پیغا م بھیجانہ نب نے کہا کہ میں خالد سے اس شرط پر نکاح کے لئے تیار ہوں کہ خالد شادی شدہ نہ ہو، نکاح ہوگیا؛ لیکن نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ خالد نے پہلے ایک نکاح کیا تھا؛ لیکن اس کوطلاق دیدی تھی، اب اس کے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہے، تو کیا بین کاح درست ہوگیا یا نہیں؟ جبکہ شرط نہیں پائی گئی ہے یا شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوا۔ مدلل جواب تحریر فرما ئیں نوازش ہوگی۔ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوا۔ مدلل جواب تحریر فرما ئیں نوازش ہوگی۔ باسم سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ينكاح درست ع: كيونكه شرط فاسد عنكاح فاسد عنكاح فاسد عنكاح فاسد منهيل موتا عهد بلكه نكاح ميل شرط فاسد خود عى باطل موجاتى هم اور نكاح درست موجاتا هم (مستفاد: امدادالا حكام زكرياد يوبند ۲۰۵۳ محمود يمر هم ۱۹۸۳ محمود يرقم ۱۹۷۳ محمود النكاح. (محمع المنه محمود النكاح. (محمع المنهر، نسخة حديد ۱۹۸۱)

ولوشرط شرطاً فاسداً كما لو تزوجته على أن لايطأها، فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط. (شامي، مطلب في النكاح الفاسد كراچي٣/٣١، شامي زكريا٤/٤٧٤)

النكاح لايبطل بالشروط الفاسدة. (هـداية، نعيمية ديو بند ٣٣٤/٢، هداية ياسر نديم ٣/٣/٢)

لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ بل تبطل هي ويصح النكاح. (فتح القدير، كوئته ٢٢٥٥، زكريا ٢٤٠/٣) فقط والتسيحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارذی الحجهٔ ۱۴۳۳ ه (فتو کانمبر:الف ۴۰ (۱۱۳۲۴)

# طلاق کی نیت سے نکاح

سوال [۵۳۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا جسیا کہ حلالہ کرنے والا کرتا ہے، تو اس طرح نکاح کرنا جائزہے یانہیں؟

المستفتى: شان علم، گلشهيد ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اس نیت سے نکاح کرنا کہ پچھ دنوں کے بعد طلاق دیدیں گے فقہاء کرام کی تصرح کے مطابق جائز ہے اور اس طرح کا کیا ہوا نکاح درست ہوجاتا ہے اور مر دوغورت با قاعدہ میاں بیوی بن جاتے ہیں ؛لیکن شریعت میں نکاح کورشتہ قائم رکھنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے ؛اس لئے ایسا نکاح منعقد ہونے کے با وجود کروہ ہے اور ایسا کرنے والے گنہگار بھی ہوں گے۔

قال في الفتح: أمالو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، دارالفكر بيروت ٢٤٩/٣، كوئته ٣/٢٥١، زكريا٣/٢٤)

وفي الدر: وليس منه (أي المتعة والنكاح الموقت) ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر، أو نوى مكثه معها مدة معينة. (شامي، كراچي ٥١/٣، زكريا٤ /٢٤١)

صرح الحنفية والشافعية: بأنه لو تزوج وفي نيته أن يطقلها بعد مدة نواها صح زواجه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢) فقط والتسجانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۸ر لار ۱۹۲۶، کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۸رجهادی الثانیه ۱۳۲۰ه (فتوکی نمبر:الف۲۱۹۳/۳۲)

قرناءعورت سے شادی کا حکم

سوال[۵۴۲۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص جس کا تعلق خنثی مؤنث سے ہے،اس کی عمر تقریباً ۲۰۰۰سال ہے،

عورت کے ماننداس کے بیتان بھی بڑے ہیں اور حیض بھی آتا ہے آواز بھی نسوانی ہے، تعلق اتنا قربی اور گہرا ہے کہ دونوں ایک دوسر ہے ہے جدا ہونا نہیں چاہتے، مرد کہتا ہے کہ میں کسی عورت سے زکاح کر لیتا ہوں اور تجھے بھی اپنے گھر رکھاوں گا بیوی کی طرح رہنا ؛ لیکن مخنث کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوسکتا تم کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتے اور اس کو اتن محبت ہے کہا س کے ساتھ شادی کرنے کے لئے وہ مخنث اپناسب پچھ مکان وغیرہ چھوڑ نے کو تیار ہے، گر صرف مخنث کی پیشاب گاہ میں ایک ہڑی ہے، جس کا علاج کیا گیا، مگر کا میاب نہیں رہا اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر اس کا علاج کرایا جائے ، تو اس کا علاج ساؤتھ افریقہ میں ہوسکتا ہے، تو دریافت ہے کہ آگر اس کا علاج کرنا درست ہے کہ نہیں میں ہوسکتا ہے، تو دریافت ہے کرنا ہے ضنی مونث سے سی غیر مخنث مرد کا ذکاح درست ہے کہ نہیں یا ختنی مہرکہ ختنی مونث سے کہ نہیں

المستفتى: محمر حسيب محمر حسين، نيني تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ندکوره صورت میں جس عورت کا ذکر کیا گیا ہے وہ خنثی نہیں ہے؛ بلکہ وہ الی عورت ہے، جس کے ساتھ عقد نکاح صحیح ہوسکتا ہے، بس صحیح طریقے سے اس کاعلاج کرنے کی ضروت ہے، شرعی طور پر اس کے ساتھ نکاح صحیح ہوجائے گا، السی عورت کو قرناء کہا جاتا ہے۔

لا يوجب خيار الفسخ حتى لا يسقط بالموت شيئ من مهرها، أطلق العيب، فشمل الجذام، والبرص، والجنون، والرتق والقرن الخ. (البحرالرائق، قبيل باب العدة، كوئنه ٢٦/٤، زكريا٤/٣١٢)

وإذا كان بالزوجة عيب فلاخيار للزوج. وقال الشافعي: يرد بالعيوب الخمسة: وهي الجذام، والبرص، والجنون، والرتق والقرن؛ لأنها تمنع الاستيفاء حسًا و طبعًا-ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لايوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا لأن الاستيفاء من الشمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل. (هداية، باب العنين وغيره،

اشرفي ديو بند ٢/٢٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۳/۸۱۲ ه

جـلـد-۱۳

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۱۷ریج الاول ۱۳۱۷ه (فتوکی نمبر:الف۲۲۷٫۳۳)

### جس لڑکی میں زنانہ حیثیت مکمل نہیں اس سے زکاح

سوال [۱۹۳۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے ہمراہ ہوا بارے میں: کہ ایک لڑکے کا نکاح با قاعدہ رسومات کے ساتھ ایک لڑکی کے ہمراہ ہوا اورلڑکی اپنے میکہ سے رخصت ہوکراپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آگئ؛ لیکن جب لڑکا رات کو اپنی منکوحہ سے ہمبستری کے لئے رجوع ہوا، تو اس کا مقام فرج غیر فطری تھا، اس پر لڑکی نے کہا کہ آپ بیچھے کے مقام سے اپنی ضرورت حل کرلیں؛ چونکہ لڑکے کی نظر میں بیغل لڑکی نے کہا کہ آپ بیچھے کے مقام سے اپنی ضرورت حل کرلیں؛ چونکہ لڑکے کی نظر میں بیغل غیر شری تھا اور اس نے یہ کام نہیں کیا، تو ایس کے فالوں کی نظر میں کیونکہ وہ لڑکی فابت نہیں ہے، تو کیا یہ فکل جو ایا نہیں ہوا۔ براہ کرم شریعت مطہرہ کی روسے بیزکاح ہوا کہ بیں اورلڑ کے والوں پر مہر کی ادائے گی واجب ہے یانہیں؟

الىمىستىفتى: محمدا ظهرالا سلام، پيتىل نگرى ،مرا دآ باد مەن تەلل

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحرير سوال اليى لا كى جس كاندر زنانه حيثيت مكمل نہيں ہاور جس سے مہسرى كاحق ادانہيں كياجا سكتا، تواس سے نكاح تو

درست ہوگیا؛ لیکن اس کے ساتھ خلوت جماع کے حکم میں نہیں؛ اس لئے اس خلوت سے پورا مہر لازم نہ ہوگا؛ بلکہ طلاق کی صورت میں نصف مہر کی ا دائے گی ضروری ہوگی۔ (متفاد:امدادالفتاوی۲۲۲۲مجمودیہڈا بھیل۱۰۵۲م ومن الموانع من الخلوة أن تكون المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء، أو شعراء. (هندية، زكريا١/٥٠٣، زكريا جديد ٧١/١)

والخلوة الفاسدة أن لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض المدنف الذي لايتمكن من الوطء ومرضها، ومرضه سواء هو الصحيح أما المريض فالمرادبه ما يمنع الجماع. (هندية، زكريا ٢/٤/١، زكريا جديد ٣٧٠/١)

والرتق يمنع الخلوة؛ لأنه يمنع الجماع، وذكر في كتاب الطلاق، الأصل أن العدة تجب على الرتقاء ولها نصف المهو. (قاضيخان على الهندية، زكريا ديوبند ١٨/٤، هكذا في التاتار خانية، زكريا ديوبند ١٨/٤، وقطوالله ٢١٨/٤، فقطوالله ٣٠٠٠ نقطوالله ١٩٠٤،

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۷۵/۳۳۳/۱۵ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷رجهادی الاولی ۱۲۳۳ ه (فتوی نمبر:الف ۱۰۶۷۷ ۱۰)

### اندام نہانی بندوالی عورت سے نکاح کا حکم

سوال[۱۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا نکاح ہوا اور زخصتی ہوئی ، شب عروی کو ظاہر ہوا کہ دولہن قدرتی طور پر حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، اندام نہانی بند ہے، یعنی دولہن کی اس جسمانی کمی کا علم والدین و اقرباء کو بخو بی تھا؛ لیکن با وجوداس کے شادی اور زخصتی کردی گئی۔ کیا الیمی صورت میں زید کا نکاح سیجے ہے یاباطل ہے، یعنی دولہن زید کی زوجہ منکوحہ ہے یا نہیں ؟

المهستفتى: ساجد حسين والدحاجي عبدالواجد، محلّه كسرول،مرادآبا د (يويي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: اگرعورت كى اندام نهانى بند بے يا اليى ہے كه جس كى وجہ سے عورت ہمبسترى كے لائق نہيں، مگر وہ خنثیٰ مشكل نہيں ہے، تواس كے ساتھ

شرعی طور پر نکاح درست ہو چکا ؟ اس لئے کہ شرعی طور پر نکاح درست ہونے کے لئے صرف عورت ہونا کافی ہےوہ شرعاً زید کی منکوحہ ہے ؛کیکن ایسی صورت میں شوہر کے اوپر پورامہراا دا کرنالا زمنہیں ہوتا؛ بلکہ نصف مہرادا کرنالا زم ہوتا ہےاورطلاق دینے کی صورت میں عورت کے اوپر عدت بھی لا زم ہوجائے گی۔

والخلوة بالرتقاء ليست بخلوة. قيل: هو على الخلاف والأصح أنه يمنع صحة الخلوة بالإجماع. وفي الخانية: أن العدة تجب على الرتقاء ولها نصف المهر. (تاتاخانية، زكريا٤ /٢١٨، رقم:٤٠٠٤)

والرتق يمنع الخلوة؛ لأنه يمنع الجماع، وذكر في كتاب الطلاق، **الأصل أن العدة تجب على الرتقاء ولها نصف المهر**. (قاضيخان على الهندية، ز كريا ٩٨/١ ٣، زكريا حديد ٣٨/١ ٢) **فقط والتّرسجانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

*کرذ*ی قعده۳۳۴اه (فتو يُنمبر:الف٩٣ر١٨٨٨)

كتبه :شبيراحمر قاسمي عفاالله عنه

كراارسهااه

# کیااحکام شرعیہ سے ناوا قفعورت کا نکاح سیجے نہیں؟

سوال[٩٣٢]: كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيا نِ شرع متين مسكه ذيل کے بارے میں: کہ زید نے مسلمان گھرانے کی لڑکی سے شادی کی تھی چند ماہ گذرے ہتو معلوم کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ عورت کلمہ وغیرہ سے بالکل ہی ناوا قف ہے اورا نکارکرتی ہے کہ نماز وکلمہ اور مذہب غنسل وغیرہ میں کچھنہیں جانتی اور کسی بات کے کرنے کے بعدا نکارکردیتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا،ان حالات میں زید کا نکاح اس کی

مٰدکورہ بیوی سے باقی رہتا ہے یانہیں؟

المستفتى: مُحرشفق، كاشى يور، نينى تال

101

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگروه الله کوایک کهتی ہے اور حضور الله کوالله کا رسول کہتی ہے اور حضور الله کوالله کا رسول کہتی ہے اور اپنے آپ کومسلمان جانتی ہے، تو وہ مسلمان ہے نکاح سیحے ہو چکا ہے، اس کو با قاعدہ کلمہ نماز وغیرہ سکھایا جائے، حضور کے کے زمانہ میں ایک صحابی پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہوگیا تھا، تو حضور کے ان کی ایسی باندی کوآزاد کرنے کی اجازت دی ہے، جواللہ کا ایک ہونا اور آپ کے کواللہ کا رسول جانتی تھی۔

عن عمرو بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن جارية كانت لي ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت منها شاة من الغنم، فسائتها عنها، فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت: في السماء! فقال: فمن أنا؟ فقالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقها. الحديث (مؤطا إمام مالك، كتاب العتق، ما يحوز من العتق في الرقاب الواجبة، اشرفي ديوبند ٢٢٦، مشكوة شريف ٢/٥٨٢) وليمان شرطاً في الكفارة امتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانها وسألها أين الله؟. (حاشية مشكوة، ٢/٥٨٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم وسلم إيمانها وسألها أين الله؟. (حاشية مشكوة، ٢/٥٨٢)

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴ مره ۱۴۸ مهاره کتبه: سبیراحمدقا می عفاالله عنه ۴ جمار جمادی الاولی ۱۳۱۵ اه (فتوکی نمبر:الف ۲۰۲۹ (۳۴۵)

### دھوکہ دے کر بیار عورت سے نکاح کرادینا

سوال [۵۴۳۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہزید کا نکاح عمر مرحوم کی بیٹی سے ہوا، عمر مرحوم کے خاندان کے لوگ سیمت متی پر ہیزگار، دیندار ہیں، اس وجہ سے لڑکی کے سلسلہ میں زیا دہ چھان بین نہیں کی گئی،
گر نکاح کے بعد پیۃ چلا کہ عمر مرحوم کے اہل خانہ نے دھوکہ دے کر اپنی بیار زمن وجع
المفاصل (گھٹیا) کی مریض لڑکی سے زید کا نکاح کر دیا مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کیا
مختلف ٹمیسٹ کرائے، ڈاکٹر صاحبان کی رائے متفقہ ہے کہ مرض لاعلاج ہے تا زندگی دوا
کھانی ہوگی، ٹھٹڈ سے پر ہیزکرنا ہوگا، حمل سے پر ہیزکرنا ہوگا، اولاد میں بھی بیمرض پیدا
ہوسکتا ہے، زید عرب ممالک میں ایک اچھے عہدہ پر فائز ہے، وہاں ایر کنڈیشن کے بغیر
گذارہ نہیں ہے اور زید کی بیوی بہاں نہ بچھے میں سوسکتی ہے نہ کولر میں، اس وجہ سے وہ زید

کے ساتھ نہیں جاسکتی اور زید کس طرح از دواجی زندگی گذارے؟ ان حالات کو مدنظر ر کھ کر مندرجہ ذیل معاملات پیدا ہور ہے ہیں۔

(۱) کیاز ید عمر مرحوم کی بیٹی کوطلاق دیدے؟

(۲) کیازید کودوسری شادی کرلینی چاہئے؟

(۳) کیادوسری شادی کے لئے زید کی پہلی ہیوی سے اجازت لیناضر وری ہے؟

یں۔ (۴) اگر پہلی بیوی کوطلاق نہ دی جائے اور دوسری شادی کر کی جائے ،تو دونوں

بیویوں کے درمیان انصاف کس طرح ممکن ہے؟

المستفتى: ۋاكرمحرسلطان

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) زيدگوا ختيار ہے جا ہے طلاق دے کرالگ کردے يا طلاق ندے کراس کی ضروریات کی کفالت اپنے اوپر رکھے۔

بأن الطلاق مشروع في ذاته (إلى قوله) وإنما كان الأصل فيه الحظر (إلى قوله) لكن جهة الحظر تندفع بالحاجة ككبرأو ريبة، أو دمامة خلقه، أو تنافر طباع بينهما، أو إرادة تأديب، أو عدم قدرة على الإقامة بحقوق النكاح. (منحة الخالق، كو ئله ٢٣٧٣، زكريا ديوبند ٢٣/٣٤)

(۲) زیدکوالیی حالت میں دوسری شادی کا اختیارہے۔

فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع. [النساء: ٣] جَنْهِين بِهِلى بيوى سے اجازت لازم نهيں \_

ولوأراد فقالت امرأته أقتل نفسي لايمتنع؛ لأنه مشروع الخ. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا٤ /١٣٨)

له امرأة، أو جارية، فأراد أن يتزوج أخرى، فقالت: أقتل نفسي، له أن ياخذ ولايمتنع؛ لأنه مشروع، قال الله تعالى: لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية، زكريا ٤/٥ ٥ ١، حديد زكريا ١٠١/١)

(سم) اگر پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیتا ہے،تو دونوں میں برابری کرنا لازم ہوگا۔

فَانُ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً. [سورة النساء الآية: ٣]

اگر پہلی بیوی کے حقوق زوجیت ادانہ کرسکنے کی وجہ سے اور توالدو تناسل کے حقوق پر پوری طرح قادر نہ ہونے کی وجہ سے دوسری بیوی کوغیرمما لک لے جاکر ساتھ رکھتا ہے، توالیمی صورت میں شب باشی میں برابری لازم نہیں، مگرخرچ میں برابری لازم ہوگی۔

لاتحتسب على الزوج السفريعني إذا سافر بإحدى المرأتين شهراً مثلا ولا يؤمر أن يكون عند الأخرى شهراً آخر ؟ بل يسوى بينهما في الحضر الخ. (بناية، كتاب النكاح، باب القسم، اشرفية ديوبند ٥٤/٥) فقط والترسيحا نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۰ ۱۹۲۹ه كتبه:شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ۲۹ رصفرالم ظفر ۱۲۱ه ( فتو كانمبر:الف ۲۲۲/۳۳ ۵)

### (۱۳) باب من يحل نكاحه

### سوتیلی ماں کی حقیقی بہن سے نکاح

سےوال[۵۳۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ سوتیلی ماں کی حقیقی بہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محرآ فآب عالم

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سكى خاله تناحرام ہے، گرسوتلى مال كى

حقیقی بہن سے نکاح جائزہے۔(متفاد: فتا وی محمود بیجد بدمیر کھ ۱۲ /۳۸۹)

قال الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤]

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في

الأيات السابقة. (تفسير مظهري، زكريا ديوبند ٦٦/٢)

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ أي ورآء ماحرمه الله تعالىٰ. (بـدائع الصنائع،

ز كريا۲/ ٥٠) فقط والتُّدسجا نهوتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور يورى غفرله ۵۱۲/۳۱۱۲/۲۵

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۵ رذی الحجها ۱۳۳۱ ه . (فتو کی نمبر الفPسر۱۰۲۳۵)

### عورت اوراس کی سونتگی لڑ کی سے نکاح

سوال[۵۳۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں ایک صاحب دوعورتوں کولائے، ایک ماں ایک اس کی سو تیلی لڑکی لینی بیلڑکی اس کے شوہر کی تھی، جو اس عورت کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی تھی اوران دونوں عور توں سے بیک وقت نکاح کر لیا گیا، اس شخص کا اس عورت اور اس کی سو تیلی لڑکی دونوں سے نکاح درست ہے؟ ہمارے علاقہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آرہے ہیں؟

المستفتى: باشندگان ملكمقيم يور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں جو ماں لکھاہے، وہ درست ہے؛ بلکہا یک عورت اوراس کی سو تیلی لڑکی جواس کے شوہر کی دوسری بیوی کیطن سے پیدا ہوئی ہے، اس کے درمیان جمع کی بات چل رہی ہے؛ لہذا اس عورت اور اس کی سو تیلی لڑکی دونوں عورتوں سے بیک وقت نکاح کرلینا یا آگے پیچھے کر کے نکاح کرنا جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ ایک دوسرے کے محرم کسی بھی جانب سے نہیں ہیں۔

عن ابن عباس، حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي و امرأة علي. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب مايحل من النساء ومايحرم ٧٦٥/٢، رقم الباب: ٢٥)

فجاز الجمع بين امرأته وبنت زوجها. (الدر المحتار شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣٩/٣، زكريا ١١٧/٤)

ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ..... لأنه لارحم بينهما فلم يوجد الجمع بين ذواتي رحم. (بدائع الصنائع، زكريا ٢/٠٤٥)

جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها، أو امرأة ابنها، فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة. (البحرالرائق، زكريا ٧٣/٣١)

ويحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً تحرم عليه الأخرى .....بخلاف الجمع بين امرأة و بنت زوجها، فإنه يجوز؛ لأنه لوفرضت المرأة ذكراً جازله أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي. (محمع الأنهر حديد دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٠/١، قديم ٣٢٦/١)

و لابئس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؛ لأنه لا قرابة بينهما و لا رضاع. (هلاية مع الفتح، زكريا ٢٠٩/٣، كوئله ١٢٦/٣) فقط والله سجانه و تعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح: وبمرم الحرام ١٣٣٠ه ها احتر محمسلمان منصور پوري غفرله

(فتو کانمبر ٔ الفَ ۱۳۳۶ میر) ۱۳۳۶ و ۱۳۳۶ هم اور بینی سے نکاح کرنا دوقیقی بھائیوں کا الگ الگ ماں اور بیٹی سے نکاح کرنا

سوال[۲۳۳۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دو حقیقی بھائیوں نے الگ الگ طور پر ماں اور بیٹی سے نکاح کرلیا ہے۔کیا ان دونوں کوالگ الگ طور پر دو حقیقی بھائیوں کا نکاح میں جمع کرنا درست ہوگایا نہیں؟ اللہ سیفتی: محمالیاں المستفتی: محمالیاں

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ينكاح شرعاً جائز اوردرست ب،اس ميل وكي وجرمت نهيل -

قَالَ الله تعالىٰ: حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ –ُوَاُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء الآية:٢٤،٢٣]

قال الخير الرملي ولاتحرم بنت زوج الأم، ولاأمه، و لاأم زوجة الأب، ولا بنتها. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣١/٣، زكريا ٤/٥٠١) ولا بنتها. ولا بأس بأن يتزوج الرجل امرأة و يتزوج ابنه ابنتها، أو أمها. كذا في محيط

السرخسي. (هندية، زكريا ٢٧٧٧، زكريا جديد ٢/١٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۸رشعبانالمعظم۱۲۱۲اه (فتو كانمبر:الف۲۵ (مو ۲۷)

### ماں کی خالہ زاد بہن سے نکاح

سوال [۵۴۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ساجدہ اور ماجدہ دونوں آپس میں خالہ زاد بہن ہیں،ساجدہ شا دی شدہ مگر ماجدہ کنواری ہے۔ابساجدہ کالڑکا زیدا پنی ماں کی خالہ زاد بہن ماجدہ سے ذکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا زید کا نکاح اپنی مال کی خالہ زاد بہن ما جدہ سے درست ہوگا یا نہیں؟

المستفتى: عامرسادات يورنوى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زيركى الكَ حَيْقَ خاله زاد بهن اورزيدك

درمیان شرعی طور پرکسی قشم کی محرم اور حرمت کاعلاقہ اور رشتہ نہیں ہے؛اس لئے زیدا پنی ماں کی حقیقی خالہ زاد بہن سے بلاتر دوزکاح کرسکتا ہے،اس میں کسی قشم کاشک نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: 'وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ . [سورة النساء: ٢٤]

هـو كـل امـرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل أخرى . (شـامي، كتاب

النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣/٠٤، زكريا ديو بند ١١٩/٤)

ويحرم الجمع بين المرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً تحرم عليه الأخرى.

(محمع الأنهر قديم ٢٦/١ ، حديد دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٠/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمه قاسمي عفا الله عنه العلمية بيروت الجواب صحيح:

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

۳۱رمحرم الحرام ۲ ۱۳۲۲ ه (فتو ئانمبر :الف ۲۷ (۸۲۳)

### چیری خالہ سے نکاح

سوال [۵۴۳۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا کیک لڑکا ہے جس کا نام رمضان ہے، اس کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے ہونے جار ہاہے، جواس لڑکے کی چچیری خالہ ہوتی ہے۔ تو کیا ان دونوں کے درمیان رشعۂ نکاح قائم ہوسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: محد بربان،مهاراشرى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليى لركى جورشته ميں لركى چيرى خاله

ہوتی ہے،اس سے نکاح درست ہے؛ کیونکہ وجہ حرمت نہیں ہے۔(مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۲٬۰۰۷)

وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤]

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات

في الأيات السابقة. (تفسير مظهري، زكريا٢ /٦٦)

وَاُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ أي ماوراء ماحرمه الله تعالىٰ. (بدائع الصنائع، زكريا٢/٥٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ ۱۳۲۲ ۱۳۳۱ه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ااررئيج الاول ۱۳۲۷ه ( فتو كانمبر:الف ۸۷۳۹/۳۷)

نانا کی خالہ زاد بہن کے لڑے یا چیرے بھائی کے بوتے کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۴۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک لڑکی مسماۃ زینب کا نکاح اس کے نانا کی خالہ زاد بہن کے لڑکے سے درست ہوسکتا ہے یانہیں؟ المستفتى: محرحنيف،سيدنگل حسنور،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بى بال بلاشبنكاح سيح بوسكتا ہے يرم مات كدائره ميں شامل نہيں ہے۔

ُ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤]

(۲) یہ نکاح بھی بلاتر درجائز اور درست ہے۔

فروع أجداده و جداته؛ لبطن واحد الخ (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كو ئنه ١١٧/٣، زكريا ١٩٩/٣، شامي، كراچي ٢٨/٣، زكريا ٤٩٩/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمد قاسى عفاالله عنه ۲۷ رمحرم الحرام ۱۲۱ه (فتوی نمبر:الف ۳۲۷ ۳۲۷)

### خالہ کی سوتن کی لڑکی کی لڑکی سے نکاح

سوال[۵۴۴۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا پنی خالہ کی سوتن کی لڑک کی لڑکی کے ساتھ شا دی کرنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی: تمیما قبال

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: خاله كي سوتن كى لرُكى كى لرُكى ميں حرمت كاكوئى على قد خين الله التوفيق على الله على الله على الله على قد خير الله على الله

تحل بنات العمات، والأعمام، والخالات، والأخوال. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٢٠٨/٣، زكريا ٩٩/٤، فتح القدير، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كوئته ١١٧/٣، زكريا ١٩٩/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸را ۱٬۵۲۸ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸رمحرم الحرام ۱۳۲۵ ه (فتو کلنمبر:الف ۱۹۹۷۸)

### ماں کی حقیقی چیری بہن سے نکاح

سوال [۵۴۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری والدہ محترمہ کی چیری بہن سے دشتہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ ہماری والدہ کے بڑے الدہ کے بڑے الدہ محترمہ کی چیری بہن سے دشتہ ہوسکتا ہے نکاح جائز ہے بانا جائز؟ باسہ ہجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: عورت کی چپازاد بهن کا نکاح عورت کے بیٹے کے ساتھ جائزاور درست ہے، یہ ایسا ہی ہے، جبیبا کہ حضور ﷺ کے حقیقی چپازاد بھائی حضرت علی گا نکاح حضور ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہ ؓ کے ساتھ ہوا تھا۔

قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤] أي ماعدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال. (تفسير ابن كثير ٢٤/١) وقال القرطبي: فكأنه قال أحلت لكم ماور آء ما ذكرنا في الكتاب وماور آء ما أكملت به البيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. (تفسير قرطبي، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٨٢) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۸/۲۸ ۱۳۳۲ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رزیج الثانی ۱۲۳۳ ه (فتویل نمبر:الف ۱۰۳۷/۱۰۳۱) 171

### ماں کی ماموں زاد بہن سے نکاح

سوال [۵۴۳۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہایک عورت اپنے لڑکے کے لئے اپنی ماموں زاد بہن سے شادی کرنے کی تمنار کھتی ہے؛ لہذا بیرشتہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: عبدالعزيز، برتن بإزار، مصل شابى مسجد مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: جازب-

قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذُلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤] كتحت داخل بمونے كى وجهسے ـ (متفاد: فاوى دارالعلوم ٢٣/١ءا، امدادالفتاوى ٢٣٢/٢) وأحل لكم ماور آء ذلكم يعني ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسير مظهري، زكريا ديو بند ٢٦/٢)

تحل بنات العمات، والأعمام، والخالات، والأخوال. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٢٨/٣، زكريا ٩٩/٤، فتح القدير، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كو ئته ٧/٣، زكريا ٩٩/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵ ررئیج الثانی ۱۳۰۸ ه (فتوکی نمبر:الف۷۲۳ و ۱۵)

# باپ کی چیاز ادبہن سے نکاح

سےوال[۵۴۴۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ فیم احمد اپنے حقیقی دادا محمد اساعیل کے باپ شریک چھوٹے بھائی محمد لیل کی حقیقی لڑکی آمنہ خاتون سے نکاح کرنا جا ہتا ہے، جوقر ابت میں نعیم کی پھو پھی ہوتی ہے۔ تو کیااس سے نکاح نعیم کے لئے جائز ہے؟ اور کیا یہ ہدایہ میں مذکور و لابع مته المخ کے تحت داخل ہے یانہیں؟ وضاحت کیساتھ بیان فرمائیں۔

المستفتى: محمنتق سيتا پورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: باپكى چازاد بهن سے نكاح كرنا شرعاً درست ہے؛ لہٰذامسئولہ صورت میں نعیم احمدا پنا نکاح اپنے دادا محمدا ساعیل کے بھائی محمر خلیل کی حقیقی لرکی آمنہ خاتون سے کرسکتا ہے ؛ کیونکہ یہ باپ کی حقیقی بہن نہیں ہے ؛ اس کئے کہ ہدایہ کی شرح فتح القدير ميں ہے۔

فروع أجداده وجداته؛ لبطن واحد، فلهذا تحرم العمات، و الخالات، وتحل بنات العمات، والأعمام، والخالات، والأخوال. (فتح الـقـديـر، كتـاب النكاح، فصل في المحرمات، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كو ئٹه ١١١٧/٣، زكريا ٣/٣، شامي، كراچي ٢٨/٣، زكريا ٤ /٩٩)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دادا کے فروع کی حرمت صرف ایک بطن ( مینی دادا کی کڑی لیعنی حقیقی پھو پھی ) تک محدود ہے اس کے آ گے حرمت نہیں اور باپ کی چیازاد بہن بطن ثانی سے ہیں بطن اول ( یعنی دادا کی اڑکی ) سے نہیں ہیں ؛ للہذا سے أحل لكم ماور آء ذلكم. [سورة النساء: ٢٤] كى وجد يحلال ب- فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه

احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۲رجمادی الاولی۲۲۴اھ

(فتوى نمبر:الف2۲۰۷۸)

# باب كى ربيه سے نكاح

سوال [۵۴۴۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہزید کی پہلی ہیوی کا نقال ہو چکا ہے زید نے دوسری شادی کی ہے، زید کی دوسری بیوی کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے اور زید کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے۔ اب وہ لڑ کا

اس لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا ہے،تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جا ئزہے؟ ..

المستفتى: تشيم احمد، حياند پور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: زيد كالرُكا الرزيد كى زوجهُ ثانيك ماته آئى موئى لرُكى سے شادى كرناچا ہتا ہے، توان دونوں كا نكاح باہم درست ہے۔

و لابأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها، أو بنتها ؛ لأنه لامانع وقد تزوج محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بنتها. (البحرالرائق، كتاب النكاح،

فصل في المحرمات، زكريا ١٧٣/٣، كوئثه ٩٨/٣)

قال الخير الرملي: ولاتحرم بنت زوج الأم، ولاأمه، و لاأم زوجة الأب، و لابنتها. (شامي، كراچي ٣/٣، زكريا٤/٥٠١)

ولابأس بأن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها، أو أمها. كذا في محيط السرخسي. (هندية، زكريا ٢٧٧/١، زكريا حديد ٣٤٢/١) فقط والله بيجان وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب سیح : ۲۲ رائج الاول ۱۳۱۷ه تا احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر:الف ۲۲ ۸ ۲۷ ۲۷ ۱۲ (۲۷۸ ۱۲۵)

قبل الدخول طلاق دینے کے بعد بیٹی سے جواز نکاح اور ماں سے عدم جواز

سوال [۵۴۴۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدنے ہندہ سے عقد نکاح کرلیا، مگرا بھی رخصتی نہیں ہوئی ، تو اب زید کے لئے ہندہ کوطلاق دے کر اس کے فروع مثلااس کی بیٹی وغیرہ سے نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟اگر جائز ہے تواس کے اصول یعنی ماں وغیرہ سے نکاح کیوں جائز نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زیدنے ہندہ سے عقدنکاح کرنے کے بعد اسے قبل الدخول طلاق دیدی، تو اب اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؛ کیونکہ قرآن کریم میں بیٹی سے نکاح کی حرمت کواس کی ماں کے ساتھ دخول پر معلق کیا ہے اور صورت مسئولہ میں جب دخول نہیں پایا گیا، تو زید کے لئے ہندہ کی بیٹی سے نکاح کرناجائز ہے؛ البتہ زید کے لئے ہندہ کی مال کی حرمت اس کی بیٹی البتہ زید کے لئے ہندہ کی مال سے نکاح کرناجائز نہیں؛ کیوں کہ مال کی حرمت کواس کی سے مخض عقد نکاح کر لینے سے ثابت ہوجاتی ہے، قرآن کریم میں مال کی حرمت کواس کی بیٹی کے ساتھ دخول پر معلق نہیں کیا گیا ہے۔

وَاُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَكَ حُجُورِكُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَكَ حُجُورِكُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَحَلَتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ . [سورة النساء: ٢٣] يحرم على الرجل .....أم امرأته مطلقاً .....أي لم يقيد بشرط الدخول بالمرأة؛ بل تحرم بنفس العقد الصحيح. لقوله تعالىٰ: [وأمهات نسآء كم] وبنت امرأة دخل بها، فإن لم يدخل حتى حرمت عليه حل له تزوج الربيب. لقوله تعالىٰ: وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي وَخَدُر كُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَخَدُلتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ . (سورة النساء: ٣٣، مجمع الأنهر، فَإِن للم يروت المراكتب العلمية بيروت ١/٧٧٤)

قال الجمهور: أن بين نكاح الأم، والبنت فرقا يشترط الدخول في إحداهما لا في أخراهما. (العرف الشذي على هامش الترمذي، النسخة الهندية ٢١٣/١) لا يحل للرجل أن يتزوج بأم امرأته اللتي دخل بابنتها، أو لم يدخل. لقوله تعالى: (وأمهات نسآء كم) من غير قيد الدخول، ولاببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص. (هداية، مكتبة ياسرنديم ٢٠٨/٢)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم،

قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلايحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، أو لم يدخل دخل بها، أو لم يدخل فلايحل له نكاح أمها. (ترمذي شريف، كتاب النكاح، باب ماجاء فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها، النسخة الهندية ٢١٢/١، دارالسلام رقم: ١١١٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹۳۵ ها اربیجالاول ۱۴۳۵ ه (فتویل نمبر:الف ۴۸ ۲۷ ۱۱۴۷)

### پہلی بیوی کے لڑکوں کا دوسری بیوی کی لڑ کیوں سے نکاح

سوال [۲ ۵۴۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی فی الحال دو ہویاں ہیں، جس میں سے پہلی ہیوی سے تین لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں، جو کہ زید کی الحرکیاں ہیں، جو کہ زید سے ہی ہیں اور دوسری ہیوی کے دولڑکے اور دولڑکیاں ہیں، جو کہ زید سے نہیں؛ بلکہ دوسری ہیوی کے پہلے شو ہرسے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ پہلی ہیوی کے لڑکوں کا دوسری ہیوی کی لڑکیوں سے نکاح درست ہے یا نہیں؟

المستفتى: محداسرارخال

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں اسبات کی وضاحت ہے کہ زید کی پہلی بیوی سے زید کے جولڑ کے ہیں ، ان لڑکوں کا نکاح دوسری بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیوں سے جائز ہے یا نہیں؟ تو شرعی تھم ہی ہے کہ دوسری بیوی کیطن سے پہلے شوہر کی جو لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح زید کی پہلے بیوی کیطن سے جوزید کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ جائز اور درست ہے؛ اس لئے کہ ان دونوں قتم کے لڑکے اورلڑ کیوں کے درمیان نہیں، سبی اوررضا عی حرمت کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔

لابأس بأن يتـزوج الـرجل امرأةً..... ويتزوج ابنه ابنتها. . (هندية،

كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات قبيل القسم الثالث المحرمات بالرضاع، زكريا قديم ٢٧٧/١، زكريا جديد ٢/١)

فلذا جاز التزويج بأم زوجة الابن، وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الابن، وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها. (فتح القدير، دارالفكر بيروت ٢١١/٣، كوئته ٢٠٠/٣) زكريا٣/٢٠)

و لاتحرم بنت زوج الأم، ولاأمه، ولاأم زوجة الأب، ولابنتها. (شامي، كراچي ٣١/٣، زكريا ٤٥، ١٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳سار ۱۲۳۳ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۳۷م مم الحرام ۱۹۳۱ هه (فتویل نمبر:الف ۹۸۵۹٫۳۸)

### دوسرے شوہر کی اولا دسے نکاح کرنا

سوال [۷۴۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی حاملہ بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں، بعد وضع حمل کے رضا مندی سے دوسر شخص کے ساتھ نکاح ہوا قبل نکاح طرفین کو بتلادیا تھا کہ بغیر دوسر سے کے ساتھ نکاح بعدہ رضا مندی طلاق کے پہلے شخص سے نکاح جائز نہیں، جس شخص کے ساتھ نکاح ہوا ہے قبل نکاح اس کو واقعہ اور مسئلہ صاف صاف بتلا دیا ہے بھی جس شخص کے ساتھ نکاح ہوا ہے قبل نکاح اس کو واقعہ اور مسئلہ صاف صاف بتلا دیا ہے بھی بتلادیا کہ نکاح کے بعد صحبت کرنا ضروری ہے اور طلاق بھی رضا مندی سے دو گے، جب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے، نکاح میں طلاق دینے کی کوئی شرط نہیں بعدہ 'حلالہ ہوا بعد نکاح وصحبت بین طلاق بیک وقت دیدیں اتفاق سے اس صحبت سے حمل قرار نہیں پایا بعد تین کاح وصحبت بین طلاق بیک وقت دیدیں اتفاق سے اس صحبت سے حمل قرار نہیں پایا بعد تین اللہ تعالی نے کئی لڑکیاں اور کئی لڑکے والے دیں جائز ہے حیض سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ تعالی نے کئی لڑکیاں اور کئی لڑکے والا دسے جائز ہے حیض سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ تعالی نے کئی لڑکیاں اور کئی لڑکے والا دین اولا دین نکاح اس شخص کی اولا دسے جائز ہے اس سے صلاح سے جائز ہو اس سوال ہے ہے کہ اس عورت کی اولا دکا نکاح اس شخص کی اولا دسے جائز ہے

142

#### یانہیں؟ جس کے ساتھ حلالہ ہوا تھا خوا ہاس کے لڑکی ہویالڑ کا (عورت کا)

المستفتى: عبدالعزيز بإزارشا ہىمسجدمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسالت التوفيق: جى مال جائز ہے۔ (مستفاد: فقادی دارالعلوم کرراوا، احسن الفتاوی ۲۸٫۵)

لابأس بأن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها، أو أمها الخ.

(فتاوى عالمكيري، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات قبيل القسم الثالث المحرمات بالرضاع، زكريا ٢٧٧/، زكريا جديد ٢/١٣)

و لاتحرم بنت زوج الأم، و لاأمه، و لاأم زوجة الأب و لابنتها. (شامي، كراچى ٣١/٣، زكريا ٤/٥٠١)

و كما استفاد من الشامي: ويحل لأصول المزنى و فروعه أصول المزنى و فروعه أصول المنزني بها، و فروعها. (شامي، زكريا ٢/٢، ١٠ كراچي ٣٢/٣، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر بيروت ٢/٥٠) فقط والله يجانه وتعالى الم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ برجما دی الا ولی ۹ ۱۳۰۰ هه (فتوی نمبر:الف ۱۲۲۲/۲۳)

### خاله کی نواسی سے نکاح

سوال [۵۴۴۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دوہبنیں راشدہ اور مرشدہ ہیں ، راشدہ کے ایک بارے میں: کہ دوہبنیں راشدہ اور مرشدہ ہیں ، راشدہ کے ایک لڑکی آمنہ کے بھی ایک لڑکی عامرہ ہے، تو دریافت بیکر ناہے کہ راشدہ کی شادی عامرہ سے ہو سکتی ہے یانہیں

المستفتى: حكيم شيم الدين صاحب جهو كاناله، مرادآباد

الجواب وبالله التوفيق: عامرهراشدكي خاله كي نواس جاورراشدك لئے خالہ کی نسل کی کسی بھی لڑکی ہے نکاح کرنا جائز ہے؛ لہذا جس طرح خالہ کی لڑکی ہے نکاح كرنا جائز ہے، اسى طرح خالدكى نواسى كے ساتھ نكاح كرنا بھى بلاشبہ جائز ہے؛ اس لئے كه ان کے درمیان حرمت کا کوئی سبب ثابت نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤] وقال في الدر: وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه **وعـمته، وخاله وخالته**. (در مـختـار مع الشامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچى ٣٠/٣، زكريا ٢٠٣٤)

فروع أجداده وجداته لبطن واحد، فلهذا تحرم العمات، والخالات، **وتحل بنات العمات، و الأعمام، و الخالات، و الأخو ال**. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كوئته ١١٧/٣، زكريا ٩٩٣، شامي، كراچي ٢٨/٣، زكريا ٩/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ۸رشعبان المعظم ۱۴۲۹ ه ( فتو کی نمبر :الف ۳۸ (۹۲۹۵ )

### <u>چ</u>اکے انتقال کے بعد چچی سے نکاح

سوال [۵۴۳۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہزیداوربکر دو بھائی تھے، دونوں کے ایک ایک ٹڑ کا پیدا ہوا،ا تفاق سے زیداور بكر دونوں كا انتقال ہوگيا، دونوں كے انتقال كے بعد زيد كى بيوہ بيوى سے بكر كے لڑ كے نے نکاح کرلیا جو کہاس کی حقیقی چچی تھی ، بکر کےلڑ کے کوئی رشتہ اپنی چچی سے دوسرااییانہیں ہے ، جس سے دونوں کا نکاح آلیس میں حرام ہو، اس صورت میں زید کی ہوہ ہوی ہے بکر کے

لڑ کے کا نکاح درست ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتی: علیم الدین گوجر، جھولو جنگل، نین تال (یوپی) باسمہ جانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شرعاً بينكاح درست م، كيونكه وجه حرمت نهيس يائي گئي ـ

جو وَ أُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ . [ النساء: ٤٢] كتحت داخل بـ ـ (متفاد: قاوى دار العلوم ١٤٥/٥)

وَاُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسير مظهري، زكريا ديو بند٢/٢)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أي ماور آء ماحرمه الله تعالىٰ. (بدائع الصنائع، زكريا ٢/٠٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسیعفااللهعنه ۲۲رمحرمالحرام ۱۳۰۸ھ (فتوکینمبر:الف۲۷۲۳۳)

# چپااور جینجی کا آپس میں نکاح

سوال [۵۴۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب کا تعلیم یافتہ بالغ لڑ کا جو کہ دین سے پوریطرح واقفیت نہیں رکھتا ہے، دوسر بےصاحب اس کے چچاز ادبھائی ہیں، تواس تعلیم یافتہ بالغ لڑکے کا نکاح اس کے چچاز ادبھائی کی لڑکی کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟

آپس میں دونوں شادی کرنے کے لئے بصند ہیں،ایسی صورت میں ان دونوں کا شادی کرنایا نکاح کرناشر بعت کی روسے جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: ممتارحسين، چوكى حسن خال، انڈ سے دالان ،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں ان دونوں كے درميان شادى كرنے ميں كؤئى مانع شرعى نہيں ہے؛ اس لئے ان دونوں كا نكاح جائز ہے، جس طريقه سادى كرنے ميں كوئى مانع شرعى نہيں ہے؛ اس لئے ان دونوں كا نكاح جائز ہے، اس طرح پچپازاد بھائى سے اس لڑكے كے لئے اپنى پچپازاد بھائى اور پچپازاد بھائى دار بہن كى لڑكيوں كے ساتھ نكاح كرنا بھى جائز اور درست ہے۔

حضرت على كانكاح حقيقى تايازاد بهائى كى بينى كرماته بوائد ، حضور المعالى كانكاك معالى كانكاك معالى كانكاك بوائد حقيقى تايازاد بهائى بينى حضرت فاطمة كرماته حضرت على كانكاح بوائد و الله تعالى: وأحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ " في تفسير المظهري" يعني ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسيري مظهري، زكريا ديوبند ٢٦/٢)

وقال العلامة الآلوسي : وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ إِشَارة إلى ماتقدم من المحرمات أي أحل لكم نكاح ماسواهن انفراداً وجمعاً. (روح المعاني، زكريا ديوبند ٦/٤)

وعن عكرمة قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليا فاطمة .....وفي رواية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة بعث معها بخملة ووسادة أدم حشوها ليف، ورحائين، وسقاء، وجرتين. (الطبقات الكبرى ١٩/٨، بحواله انوار نبوت ٦٨٠ تا٢٨٢)

عن أنس ولما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها دخل البيت. (اعلاء السنن، مكتبه عباس أحمد الباز، مكة المكرمة ١٠/١١، ٢/١١، وقم: ٣٠٧٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رویج الاول ۱۳۳۱ هه (فتو کانمبر:الف ۹۹۵۲/۳۸ (

## چپازاد بہن کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۴۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ببواور دلشاد حسین دونوں حقیقی بھائی ہیں، ببوکا ایک لڑکا سعید احمہ ہے اور دلشاد کی ایک لڑکی آل جہاں کے بچپاز اد بھائی سعید کے ساتھ آل جہاں کی لڑکی حنا کے انز ہوسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتى: حاجى دولها خال، پيرغيب مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سعیداحمداینی چپاز ادبهن آل جهال کی لڑکی حنا سے نکاح کرسکتا ہے، پیرشتہ الیہ انہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح حرام ہو۔ (مستفاد: فناوی محمود بی فتد کی ارا ۱۹ ا، جدید ڈابھیل ۲۲۴۷، فناوی دارالعلوم ۲۲۲۷)

قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤] وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته، وخاله وخالته. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣٠/٣، زكريا٤/٣٠١)

فروع أجداده وجداته لبطن واحد، فلهذا تحرم العمات، والخالات، وتحل بنات العمات، والأعمام، والخالات، والأخوال. والخالات، والمخالات، والأخوال. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كوئله (١٨/٣) وقط والله سجانه وتعالى اعلم ١١٧/٣، زكريا ٩٩/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه ١١/جادى اللولى ١١٨ه وتعالى اعلم (فترى نمبر الفال ١٩٨٨)

### چپازاد پھو پھی سے نکاح

سوال [۵۴۵۲]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شادی شدہ شخص جن کی اہلیہ اب بھی ان کے نکاح میں برقرار ہے، ان کی چچازاد پھوپھی ہے جو بیوہ ہےاور و ہ شخص اپنی اس چچازا د پھوپھی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ان کی اہلیہ اور ان کی چچازاد پھوپھی کی بھی مرضی ہے، تو کیا ان کا اپنی چچازاد پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب دے کرممنون فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتى: مُحْرَعُ فان، چاندپور، بَجنور(يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چپازاد پھوپھی جو کہ باپ کی پچپازاد بہن ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرناجا ئزاور حلال ہے؛ اس لئے کہ پیم مات کے دائر ہمیں داخل نہیں ہے۔ قال الله تعالیٰ: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ . [سورة النساء: ۲۶]

و بنات الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات لم يذكرن في المحرمات، فكن ماورآء ذلك فكن محللات الخ (بدائع الصنائع، كتاب النكاح،

فصل في المحرمات بالقرابة، زكريا ديوبند ١/٢ ٥٣) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارریخ الثانی ۱۲۲۱ه (فتو کل نمبر:الف ۲۵ ۲۱۷ ۲۵)

چپازاد بھائی کے بیٹے سے نکاح

سے ال [۵۴۵۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید عمر دوحقیق بھائی ہیں، تو کیا زید کی لڑکی کا عقد زکاح عمر کے پوتے کے ساتھ درست ہے؟ اگر شریعت مقدسہ کے اندر ایسا عقد کرنا درست ہے تو تشفی بخش جواب عنایت فرما ئیں۔

المەستفتى: نبىالدىن،امام چپوڭى مىجد قصبەجرارى،فرخ آباد باسمەسجانەتعالى

الجواب و بالله التوفیق: زید کی از کی کاعقدزید کے فیقی بھائی عمر کے پوتے کے ساتھ کرنا شرعاً درست ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ .[سورة النساء:٢٤]

وأماعمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته.

(درمختار مع الشامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣٠/٣، زكريا ١٠٣/٤)

تحرم العمات، والخالات، وتحل بنات العمات، والأعمام،

والخالات، والأخوال. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، دارالفكر بيروت ٢٠٨/٣، كو ئنه ١١٧/٣، زكريا ١٩٩/٣) فقط والتسبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

۲۳/۲/کامماھ

۲۳ رجما دی الثانیه ۱۳۱۷ ه (فتو کی نمبر:الف۳۹۲۰/۳۲

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

### چازاد بہن کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۴۵۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے چچا کی لڑکی کی لڑکی سے میرا نکاح ہونا ہے تو شرعاً نکاح کرنا جائز ہوگا؟ شرع حکم تحریفر مادیں۔

المستفتى: ارشاد جامع مسجد مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ کے لئے اپنی چپازاد بہن کی لڑکی سے

نکاح بلاشبہ جائز ہے؛اس لئے کہ آیت قر آنی''واُحل لک ماور آء ذٰلکم' میں وہ بھی شامل ہے، حضرت علی مضور ﷺ کے قیقی چیاز ادبھائی تھے اور حضرت سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کے والدعبدالله بنعبدالمطلب اورآپ ﷺ کے چیا ابوطالب بید دنوں بھائی تھے، حضرت علی ابوطالب کے بیٹے تھےاورحضورﷺ کے بچازاد بھائی تھے،حضرتعلیٰؓ کے لئے حضرت فاطمہؓ چیازاد بھائی کی بیٹی تھیں،ان سے حضرت علیٰ کا نکاح ہوا ہے؛ لہذا آپ کے لئے اپنی چیاز اد بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنابلا شبہ جائز اور درست ہے۔ (مستفاد بمحمود یہ میرٹھ ۱۱ ر۳۷۹)

عن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الخ (محمع الزوائد، دار الكتب العلمية بيروت ٢٨٣/٤، نسائي، كتاب النكاح، نحلة الخلوة، النسخة الهندية ٢/٢ ٧-٧٦، دارالسلام رقم: ٣٣٧٧، مرقاة المفاتيح، كتاب المناقب، باب مناقب عليُّ، امداديه ملتان ١ ٥٠/١، مشكوة المصابيح٥ ٥٦، مسند أبو يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ١ / ٢٤ ٢، رقم: ١ ٦٦ ٤)

خالة أبيه حلال، كبنت عمه وعمته، وخاله وخالته. لقوله تعالىٰ: وأحل لكم ماور آء ذلكم. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣/ ٣٠، ز كريا ٤ /١٠٤،١٠٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ١٠/ربيع الا ول٣٥ماه (فتوى نمبر:الف ۱۱۴۶۸/۱۱)

## <u>چ</u>ازاد بھائی کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۴۵۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہا ہے چیازاد بھائی کی لڑکی سے شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟ الممستفتى: محمد تتليم، محلّه اصالت پوره، مراد آباد، ۱۸رفر ورى ۱۹۸۸ء

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: پچازاد بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز اور درست ہے، یہاللہ کے تول' و أحل لكم ماور آء ذالكم. [النساء: ٤٤] میں داخل ہے۔ (مستفاد: قاوى دار العلوم ٢٣٢/٢)، اماد الفتاوى ٢٣٢/٢)

عن علي قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. الحديث (محمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٣/٤، سنن السنائي، كتاب النكاح، نحلة الخلو-ة، النسخة الهندية ٢٦/٧، دارالسلام رقم:٣٣٧٧، مسند أبو يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٤/١، رقم: ٢٦٦، مشكوة المصابيح ٥٦٥)

خالة أبيه حلال، كبنت عمه وعمته، وخاله وخالته. لقوله تعالى: وأحل لكم ماور آء ذلكم. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣٠/٣، زكريا ٢٠٣٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۰۸ جمادی الثانیه ۱۳۰۸ هه (فتوی نمبر:الف۲۷۷۷۲)

## عدت مکمل ہونے کے بعد چیازاد بھائی کی مطلقہ سے نکاح

سوال [۵۴۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چچازا ددو بھائی ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، اب کسی بناء پر چھوٹے بھائی نے اپنی ہیوی کوطلاق دے دی، بڑا بھائی سیمجھ کر کہ گھر کی عزت گھر ہی میں رہ جائے، باہر نہ جائے یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ہیوی سے شادی کر لے، تو کیا نکاح جائز ہوگا؟ امید ہے کہ حضور والاقر آن وحدیث کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب واضح فر مائیں گے۔
المستفتی: شرف الدین خاں بیتا پوری معلم مدسہ ہذا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عرت گذرجانے كے بعد بڑے بھائى كساتھ فكاح جائز اور درست ہے يہ و أُحِلَّ لَكُمُ مَا وَ رَآءَ ذَلِكُمُ. [النساء: ٢٤] ميں داخل ہے۔ (متفاد: قاوى دارالعلوم ٢٠٤، ١٩٢)

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسير مظهري، زكريا ديو بند ٦٦/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمرقاسي عفا الله عنه

وارجبالمرجب٩٠٩١٥ (فتو ي نمبر:الف٢٢/٨١٧)

۵۱۲۱۸/۱۰/۲۱ *ه* 

# متوفی حچھوٹے بھائی کی بیوی سے نکاح

سوال[۵۲۵۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو بھائی ہیں چھوٹ کرگئے ہیں، بارے میں: کہ دو بھائی ہیں چھوٹے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے دو بچے چھوٹر کرگئے ہیں، بڑے بھائی کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے، ان کے بڑے بھائی کے ساتھ اس چھوٹے بھائی کی بیوی کا ذکاح ہوسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

به مه بالده المحواب وبالله التوفيق: بى بال! چهوٹے بھائی كانقال كے بعداس كى بيوه كے ساتھ بڑے بھائی كا نكاح شرعی طور پر جائز اور درست ہے؛ كيونكه وَ أُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَ آءَ ذَلِكُمُ . [النساء الآية: ٤٢] ميں داخل ہے۔فقط والله سبحانه وتعالی اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمی عفا اللہ عنه الجواب حيح : الجواب ميں عفا اللہ عنه الجواب ميں عفا اللہ عنه الحرام مام المكرّم مام ال

(فتوی نمبر:الف۳۳ م/۵۴۵)

### بھائی کے انتقال کے بعد بھا بھی سے نکاح

سوال [۵۴۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہزید کے 2ربیج جوان اور چار بچے نابالغ ہیں، زید کا انقال ہو گیا۔اب دیگر رشتہ داریہ چاہتے ہیں کہ بکران سب کی ذمہ داری قبول کر لےسب دشتہ دار اس کے لئے مصر ہیں ، تو کیا بیمناسب ہے کہ بکراینے مرحوم بھائی زید کی ہیوہ سے شادی کر لےاوران سب بچول کی ذ مدداری اٹھائے؟ براہ کرم اس مسله میں حکم شری واضح فرما کیں؟

المستفتى: محرآ صف بهني محلّه ،مرا دآ باد

۵۱/۳/۱۵ اص

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بي بال! بكرك لتَّ يه جائز ہے كه مرحوم بھائى کی بیوہ سے عدت گذرنے کے بعد نکاح کر کے بچوں کواپنی کفالت میں لے لے شرعی طور پر یہ بہت احیصاعمل ہے۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۱۹۲/۷، فتاوی محمود بیجد بدار۲۹۴، فقد یم ۷۷۹۷)

قال الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤] أي ماعدا من ذكر من المحارم هن لكم حلال. (تفسيرابن كثير ٤٧٤/١) وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في ا**لآيات السابقة**. (تفسيري مظهري، زكريا ديوبند ٦/٢٦) **فقطوالله سجانه وتعالى اعلم** الجواب سيحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۵ رربیج الاول ۱۳۱۷ھ (فتو کانمبر:الف۳۵۳۸/۳۷۳)

# اینے بھائی کے سالے کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۴۵۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید کا بھائی اپنے بھائی کے سالے کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

اورزیدخود بھی سالے کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: عبدالرحمٰن،كاشى يور

البجواب وبالله التوفيق: بھائی کے سالے کی لڑی شرعاً غیرمحرم لڑی ہے

ہونے کی وجہ سےاس کے ساتھ نکاح کرنا بلاتر د دجائز اور درست ہے۔ فقط واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه

9 رذى الحجه ١٨١٨ ١٥

( فتوى نمبر:الف۵۳۳/۳۳ ۵)

### بیٹے کا نکاح سالی سے کرنا

سوال [۹۴ ۹۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہزیدنے خالدہ سے نکاح کیااس سے ایک ٹر کاعمر پیدا ہوا، پھرخالدہ کا انتقال ہوگیا،اس کے بعدزیدنے دوسرا نکاح ایک اجنبیہ (رشیدہ)سے کیا،رشیدہ کی ایک بہن حمیدہ ہے تحقیق طلب مسله بدہے کہ حمیدہ کا نکاح زید کے لڑے عمرہے جا ئز ہے یانہیں؟

(۲) اگرنکاح جائز ہے توزیدا پنی بہو( سالی حمیدہ) سے پردہ کرے گایانہیں؟

المستفتى: محمرنعيم اختر اعظمي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: زيركالر كاجو خالده كطن سے پيرا مواہے، اس کے ساتھ حمیدہ کا کسی قتم کارشتہ محرم ہونے کانہیں ہے؛اس لئے عمر کا نکاح رشیدہ کی بہن حمیدہ کے ساتھ شرعی طور پر جائز اور درست ہوجائے گا اور حمیدہ جب زید کے بیٹے عمر کی بیوی ہوجائے گی،توزید کے لئے حمیدہ بجائے سالی کے بیٹی بن جائے گی۔اب اس کے ساتھ کوئی یردہلازم نہ ہوگا؛ کیونکہزید کی محرم بن چکی ہے۔

وحرم زوجة أصله، وفرعه و في الشامية: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ الْبَاؤُكُمُ . وقوله تعالىٰ: وَحَلَاثِـلُ اَبُنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنُ اَصَلابِكُمُ . الآية . (شامى، كراچي ٣١/٣، زكريا٤/٥٠١) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

كتبهه شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه ١٣ رمحرم الحرام ١١٨ اه (فتو ي نمبر: الف٢٣٠/٣١٠)

### چیازاد ماموں سے نکاح کرنے کا

**سے ال** [۲۱ ۵۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے سرجمیل حسن پانچ بھائی ہیں، پانچویں بھائی اشرف حسین ہیں، اشرف حسین کے لڑ کے ناصر حسین سے میری لڑ کی شرینہ پروین کا نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ ناصر حسین ہمارے سر کا بھتیجہ ہوتا ہےاور میری لڑکی کا چیازاد ما موں ہوتا ہے،تو کیااس لڑک سے نکاح کی گنجائش ہے؟

المستفتى: محمرعثان،مغلپوره،مرادآ آباد

ا نجواب وبالله التوفيق: سوال كاحاصل يه م كه رُكى كى ما ل كے حَيْقَ چپازاد بھائی کےساتھ لڑکی کا نکاح جائز ہے یانہیں؟ تو حکم شرعی یہی ہے کہ ماں کے چپازاد بھائی کی لڑکی کے ساتھا اس کا نکاح جائز ہے،عوام کے عرف میں اس شخص کو چیازاد ماموں کہتے ہیں، یا پیا ہے جبیبا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضور ﷺ کے چیا کے لڑ کے حضرت علیؓ سے ہوا تھا۔ قَالِ الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤]

أي ماعدا من ذكر من المحارم هن لكم حلال. (تفسيرابن كثير ٤٧٤/١) فقط والتدسجانه وتعالى اعلم

> الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ١٣ رصفرالمظفر ١٣٣٢ ه (فتوي نمبر:الف ۱۰۲۷۷/۱۰۲۱)

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲/۲/۱۳

# سگے ما موں کی نواسی سے نکاح

سوال [۹۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے سگے ما موں ہیں، ان کی لڑکی کی لڑکی سے کیا میں شادی کرسکتا ہوں؛ جبکہ مطلوبہ لڑکی کاسگا ماموں میرادودھ شریک بھائی ہے، لڑکی کے سگے ماموں نے میری ماں سے دودھ پیا ہے، نہاس کی دادی، نانی سے، تو ایسی صورت میں میرا نکاح لڑکی سے حجے ہوگایا نہیں؟

المستفتى: احساس احمه كانته كى پلىيەم ا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: آپای سگے ماموں کی نواس کے ساتھ شری طور پر نکاح کرسکتے ہیں اور لڑکی کے ماموں نے اگر آپ کی ماں سے دودھ پیا ہے تواس کے لئے آپ کی بہنوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور آپ کے لئے اس کی بہن اور اس کی بھانجی وغیرہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے ؛ اس لئے کہ آپ اس کے خاندان میں داخل ہو چکے ہیں۔

إذا نسب الحل لها بأن يقال يحل لها أبو أخيها، وأخوابنها، وجد ابنها، وجد ابنها، وأبوعها، وأبوعها، وأبو خالها، وخال ولدها، وابن خالة ولدها (إلى قوله) لأنهما لا يحرمان الخ (شامي، كتاب النكاح، باب الرضاع، كراچي ٢١٦/٣، زكريا ديو بند ٤/٨،٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۲رشعبان المعظم ۲۲۰اھ (فتو كى نمبر:الف ۲۳۰۳/۳۲)

# دوسگی بہنوں کی اولا دوں کے آپس میں نکاح کا شرعی حکم

سے ال [ ۲۳ ۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دوحقیقی بہنوں کی اولا دوں کے درمیان نکاح شرعاً جائز ہے یانہیں؟ مثلاً روشن جہاں کالڑ کا ہے اور خور شیدہ کی نواسی ہے، توان دونوں کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ کیا صحابہ میں اس طرح نکاح ہوا ہے؟

المستفتى: <sup>ن</sup>قى انور، كاشى پور، نينى تال

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: دوسكى بهنول كى اولادك درميان نكاح جائزے، ا یک کا بیٹا دوسری کی بیٹی کے درمیان ،اسی طرح بھائی اور بہن کی اولا د کے درمیان ایک کا بیٹا اوردوسری کی بیٹی کے درمیان ، اسی طرح دو حقیقی بھائیوں کی اولا د کے درمیان ایک کا بیٹا، دوسرے کی بیٹی کے درمیان جائز ہے، اوراس طرح حضور ﷺ ورصحابہ کرام ﷺ میں نکاح ہوچکا ہے۔ حضورﷺ کا نکاح اپنی حقیقی پھو پھی زا دبہن کے ساتھ ہوا ہے، حضرت عاتکہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی ام سلمہ بنت ابی امیہ کا نکاح حضور ﷺ کے ساتھ ہوا اور امیمہ بنت عبد المطلب كی بیٹی ام سلمہ بنت ابی امیه کا نکاح حضور ﷺ کے ساتھ ہوا ہے،ان کا نکاح آسانوں میں ہوا ہے،قر آن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اس طرح حقیقی چیازاد بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے،جبیبا کہ حضور ﷺورحضرے علیؓ آپس میں حقیقی بچیاز اداور تایازاد بھائی ہیں، حضور ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمیر کا زکاح اینے حقیقی چیازاد بھائی حضرت علی سے کیا ،اسی طرح حضرت علی ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا تھا اور حضرت عمر کی شہادت کے بعدا پنے حقیقی سجیتیج عوف بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ کیا ہے اوراپی دوسری بیٹی حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کیا ،اسی طرح حضرت حسن بن حسین بن علی کا نکاح حضرت محمد بن علی کی بیٹی اور حضرت عمر بن علی کی بیٹی اور حضرت عمر بن علی کی بیٹی کے ساتھ کردیا ،اسی طرح حضرت اروی بنت المقوم بن عبد المطلب الہاشمیہ کا نکاح ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب کے ساتھ کیا ..... دونوں آپس میں چچازا دبھائی بہن ہیں ؛ چنا نچہ صحابہ کرام میں اس طرح کے نکاح بکثرت پیش آئے ہیں اور اس طرح کے نکاح کو ناجا ئز سمجھنا غیر مسلموں اور ہندوا نہ عقیدہ ہے۔

(1) أم سلمة أم المؤمنين بنت أبي أمية فكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة فلما مات أبو سلمة سنة أربع وقيل سنة ثلث تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليال بقين من شوال: (الا كمال في اسماء الرجل ص: ٩٩٥)

(۲) زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخت عبد الله بن جحش وهي أسدية من أسد بن خزيمة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك، قال كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجني الله من السماء وأولم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز ولحم. (أسد الخابة / ١٢٥ - ٢١)

أروى بنت المقوم بن عبد المطلب الهاشميه ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوج ابن عمها أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمية سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها فاطمة النوهراء. قال ابن الأثير: أنها ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عاقلة لبيبة جزلة زوجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفر. (الاصابه في تمييز الصحابة، دار المعرفة بيروت٤/٢٥٢، رقم: ١١٢٥٨)

أم كلشوم بنت على بن أبي طالب الهاشمية ..... ذكر أبو بشر الدو لابي في الذرّية الطاهرة من طريق إلي اسحاق عن الحسن بن الحسن بن على قال: لما أيّمت أم كلثوم بنت على عن عمر ..... فتزوجها عوف بن جعفر بن أبي طالب. (الاصابة دار المعرفة ٢٧٤٦/٤) رقم: ٢٢٢٩)

عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أن حسن بن محمد محمدا أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وابنة عمر بن علي بن أبي طالب فجمع ابنتي عم وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا الخ. (المصنف لعبد الرزاق المحلس العلمي علي قال: هو أحب إلينا الخ. (المصنف لعبد الرزاق المحلس العلمي علي قال: هو أحب إلينا الخ. (المصنف لعبد الرزاق المحلس العلمي علي قال: هو أحب إلينا الخ. (المصنف لعبد الرزاق المحلس العلمي علي قال: هو أحب إلينا الخ. (المصنف لعبد الرزاق المحلس العلمي المحلس المحلس العلمي المحلس المحلس العلمي المحلس المحلس العلمي المحلس ا

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱٫۷ ۱/۳۳۱ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۱رجها دی الثانیه ۳۳ ماه (فتو کانمبر:الف ۱۲۰۸۴/۱۱)

## بھائی کی اولا دیے اپنی اولاد کا نکاح

سوال[۵۲۲۳]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح زینب سے ۲۵ رسال قبل ہوا تھا، اس کیطن سے دولڑکے حسن، حسین اورایک لڑکی فاطمہ ہے، دوسال قبل اپنے بھائی کے انتقال کے بعد میں نے بھائی کی بیوی زاہدہ کیطن سے ان کی بیوی زاہدہ کیا میں اس مرحوم بھائی کی بیوی زاہدہ کیطن سے ان کی بیوی زاہدہ کیا میں اس مرحوم بھائی کی بیوی زاہدہ کیا میں اس میں اس میں اس میں ان اور خالد ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیامیری پہلی بیوی زینب سے جواولا دیہ س (حسن، حسین اور فاطمہ ان کا خاح بھائی کی اولا دجو زامدہ کے بطن سے ہیں ساجدہ عائشہ اور خالد ) سے کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ کیامیر ہے بھائی کی بیوی زامدہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے

یملی بیوی زینب کی اولا داور بھائی کی اولا دمیں حرمت آئے گی؟

المستفتى: اسراراللَّدْ سِنْي، حيدرا باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بھائی کی اولادیں جوزاہرہ کے طنسے پیدا ہوئی ہیں ان کا نکاح آپ کی ان اولا د کے ساتھ جائز اور درست ہے جواولا دآپ کی بیوی زینب کیطن سے پیدا ہوئی ہے،اور بھائی کےانقال کے بعدز اہدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کر لینے کی وجہ سے ان بچوں کے درمیان حرمت نہیں آئی ہے؛ بلکدان کے درمیان جواز نکاح کا سلسلہ بدستور باقی رہے گا، ہاں البتہ زاہدہ کے بطن سے جواولا دآپ کی پیدا ہوگی،ان میں حرمت کاسلسلہ جاری ہوجائے گا۔

وأما بنت زوجة أبيه، أو ابنه فحلال، وكذا بنت ابنها قال الخير الرملي: و لاتحرم بنت زوج الأم وأمه و لاأم زوجة الأب، ولا بنتها ولا أم زوجة الابن و لابنتها ولازوجة الربيب ولا زوجة الراب. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣/ ٣١، زكريا ١٠٥/٤) فقط والتدسيجا نه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۵رشعبان المعظم ۱۳۳۳ اه ( فتو کل نمبر:الف ۹ سار ۱۸۷ ۱۰۷)

## ایک بھائی کے لڑ کے کا دوسرے بھائی کی بوتی سے نکاح

سوال [۵۴۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہزیداورخالدایک باپ اور دوماں سے ہیں،زید کی پوتی اورخالد کے لڑکے میں آیاان دونوں کا نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ جورشتہ میں چچااور جینجی ہوتے ہیں۔ المستفتى: مامون رشيد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذكوره مين ان دونول كـ درميان عقد نكاح شرعاً صحح بوجائ گا-

قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤] وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسيري مظهري، زكريا ديوبند ٢٦/٢) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۱۸رمضان المبارك ۱۳۰۷ هه (فتوكی نمبر: الف۲۲۳/۲۳۳)

## سوتیلے بھا ئیوں کی اولا دکا با ہم نکاح

سوال [۲۲ ۵۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گل بہار کے چار بیوی ہیں، پہلی بیوی جیرامن اور آخری بیوی سکینہ ہے اور درمیان کی دو بیوی کے نام معلوم نہیں۔اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ جیرامن کا بیٹا اکبرا ورسکینہ کا بیٹا محی الدین ہے، یہ دونوں آپس میں سو تیلے بھائی ہیں،اب اکبر کے بیٹے ہر جہاں ہیں اور جہاں کر جہاں کہ بیٹا کہ دونوں کے بیٹے اللہ میں اور محی الدین کی بیٹی رضانہ ہے،ان دونوں یعنی اسلم اور رضانہ کا آپس میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ان دونوں کا رشتہ پھوپھی اور بھتیجہ کا ہے؟

المستفتى: محمر شمس الدين، كلكته

باسمه سجانه تعالى

البوابوبالله التوفيق: مَدُوره صورت مِين اکبراورگی الدین آپس مِین سوتیلے ..... بھائی میں ؛ لہذا مُحی الدین کی بیٹی رخسانہ کا نکاح اکبر کے بیٹے بر جہاں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اورا کبر کے پوتے اسلم کے ساتھ بھی جائز ہے ، ان کے در میان کوئی وجہ حرمت نہیں ہے۔ وأما عمة عمة أمه، وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه و عمته و خاله وخالته الخ. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣١/٣، و كريا ٢٠/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ارمحرم الحرام ۱۲۳۰ اهه (فتوی نمبر:الف ۹۷۳۸/۳۸)

## بھانجی کے لڑکے سے نکاح

سےوال[۵۴۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا پی لڑی کی شادی بھانجی کے لڑے کے ساتھ کرناچا ہتا ہے، تو نکاح درست ہے یانہیں؟

المستفتى: عبدالصمد، بلاسپور گيٺ، را مپور( يو پي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جي الإن يركا پيلا كي كي شادي بها جي كي الشرك كي ساتھ كرنا الله تعالى كے قول:

وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ . [سورة النساء: ٤ ٢]

کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے جائز اور درست ہوگا۔

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ أَي ما ورآء ماحرمه الله تعالى . (بدائع الصنائع،

ز کریا۲/ ۰۶ ه) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۲/۱۶ اه

۲ رُرمضان المبارک۱۳۱۳ه (فتوی نمبر: الف۳۵۷ م۳۵۷)

# پیوپھی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح

سوال[۵۴۶۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی پھو پھی زاد بہن کی لڑکی ہے بعنی بھانجی ہے، کیا اس سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ ملل ومفصل جواب سےنوازیں۔

المستفتى: شكيل احر، محلّه مقبره ، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زید کے لئے پھوپھی زاد بہن کی لڑکی کے ساتھ فکاح شرعاً جائز اور درست ہے کہ جس طرح پھوپھی زاد بہن کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح اس کی لڑکی کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح اس کی لڑکی کے ساتھ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرمت کی علت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد واحل لکم ماور آء ذلکم. [سورة النساء: ۲] کے اندرداخل ہے۔

وأحل لكم ماورآء ذلكم أي ماعدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال. (تفسير ابن كثير ٤٧٤/١) فقط والله سجمانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۱۳۱۲ ه (فتو یل نمبر الف ۲۷

# متوفی ہیوی کی بھانجی سے نکاح

سوال [۹۲۹۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقبول احمد کی بیوی کا انتقال ہوگیا، بیوی کی بھانجی ہے، سسرال والے اس کے ساتھ مقبول احمد کی شادی کررہے ہیں، کیابی شادی درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب بيوى كانقال موچكا ہے، توبيوى كانقال كانتقال كانتقال

ع بعد يون ها ن عبارة الشامي: ماتت امرأته له التزوج بأختها بعد يوم كما استفيد من عبارة الشامي: ماتت امرأته له التزوج بأختها بعد يوم من موتها. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٢٨/٣، زكريا ٢١٦/٤) ألا ترى أنها إذا ماتت فله أن يتزوج بأختها بدون انتظار. (الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر يروت ٤/٤/٥)

وليس للرجل أن يغسل أحداً من النساء وإن كانت امرأته؛ لأن بموتها انقطعت الزوجية؛ ولهذا حل له التزوج بأختها، وأربع سواها من ساعته. (حاشية چلبي على النبيين، باب الجنائز، امداديه ملتان ٢٥٥/١، زكريا ٥٦٢/١) فقط والسّريجا نهوتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه 2رذى الحجه ١٣١٥ هـ (فتو كانمبر:الف٢٣٩/٣٢)

## سرهن کےساتھ نکاح

سوال [۱۵۴۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد زامد نے اپنے لڑکے خالد کا نکاح ریحانہ ہیوہ ہے۔ محمد زامد اپنے بیٹے کی بیوی کی ماں ریحانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا ان دونوں کے درمیان بیز کاح درست ہے؟

المستفتى: فهيم الدين، برولان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: الخِارُكِ كَى بيوى كَى مال (سرهن)كِ ساتھ فكاح كرنا شرعاً جائز ہے۔ قال الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . [سورة النساء: ٢٤]

والاتحرم أم زوجة الابن. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات،

كراچي ٣١/٣، ز كريا ٥/٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ر۱۳۲۲/۴۷ ه

کتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رزیجالثانی ۱۴۲۲ه ه (فتوی نمبر:الف۵۹۲۳)

## داماد کی والدہ ہے نکاح

سوال[ا ٢٩٥]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا پی لڑکی کا نکاح ایسے لڑکے سے کرتا ہے، جس کی والدہ بیوہ ہیں اور پچھ زمانہ گذرنے کے بعد زیدا پنے داماد کی بیوہ والدہ سے نکاح کرکے اپنے گھرلے آتا ہے، تو کیا زید کا پیمل درست ہے؟

المستفتى: فهيم احمر، برولان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اپنی الرکی کی ساس جوکه داماد کی والدہ ہے

(سد هن )اس کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً جائز ہے۔(مستفاد: فناوی دارالعلوم دیو بندے/۳۰۳)

أما بنت زوجة أبيه، أو ابنه فحلال. (در مختار على الشامي، كتاب النكاح،

فصل في المحرمات، كراچي ٣١/٣، زكريا٤/٥٠١)

لابئاس بأن يتزوج الرجل المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها، أو أمها. (هندية، زكريا ٢٧٧/١، زكريا جديد ٣٤٢/١) فقطوالله سبحا نهوتعالى اعلم

اجواب ت: احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۴/۲۲ ه کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۶ ررئیجالثانی ۱۴۲۲ه (فتو کانمبر:الف۳۵ را ۱۹۷۷)

## استاذ کی بیوی سے نکاح

سوال[۲۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ استاذ کی بیوی سے جبکہ بیوہ ہو چکی ہواور اس کے بچے بھی ہوں اورشاگردکا پہلے سے اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تواستاذ کی بیوہ بیوی سے نکاح کرناشر عاً کیساہے؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المستفتى: دلشاد،محلّه انويوره،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: استاذكى بوه سے پہلے سے اگر كوئى خونى ر شتہ نہیں ہے، تو بلا تر د داس کے ساتھ شاگر د کے لئے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ. [سورة النساء:٤٢] فكن وماوراء ذلك فكن محللات. (بدائع زكريا ٣١/٢٥) وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في

الآيات السابقة. (تفسيري مظهري، زكريا ديوبند ٢/٦) وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ أي ماعدا من ذكرنا من المحارم هن لكم

حلال. (تفسير ابن كثير ١ /٤٧٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله عرم را ۲ م ا ص

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ے*رر* بیجالثانی۲۱ ۱۳ اھ

(فتوى نمبر:الف ۲۵۷۰/۲۵۷)

غيرمختون سے نکاح

سےوال [۳۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسّلہ

ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بارات آئی اوراس وقت معلوم ہوا کہ انجھی تو زید کا ختنہ بھی نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، تو بیز کاح کیسا ہوا؟ اوراس کے لئے نکاح کے بعد میں کیا شکل ہونی چاہئے آیا ختنہ دو بارہ ہوگا؟

المستفتى: مجرميم سيم پورى،مدرسهاسلامية قصبه، ککراله، بدايول باسمه سجانه تعالي

الجواب وبالله التوفيق: غير مختون آدمی کا نکاح بلاکرامت صحيح اوردرست ہے؟ لہذا جو نکاح ہوا ہے، وہ بلاتر دو صحيح ہوگيا ہے، اس پرکسی کواعتر اض کاحق نہیں ہے اور نکاح کے بعد اس کا دوبارہ ختنہ کرا نالا زم نہیں ہے، دل جاہے تو کرا لے، ور نہلا زم نہیں ہے؛ البتہ بحیب میں نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک اہم سنت سے محروم ہوگیا ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم میں نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک اہم سنت سے محروم ہوگیا ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۳/۲۹، جدید ذا بھیل ۱۲۴۰۰)

عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الاظفار ٨٥٥/٢، رقم: ٥٦٢٢، ف: ٥٨٩٠)

قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة فتختنه. (هندية، كتاب الكراهيته، باب التاسع عشر في الختان، زكريا ديوبند ٥٧/٥، زكريا حديد ٢/٥)

إن الاختتان ليس بضرورة يمكن أن يتزوج امرأة، أو يشتري أمة تختنه ، ان لم يمكن أن يتزوج المرأة، أو يشتري أمة تختنه ، ان لم يمكن أن يختن نفسه لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة الايمكن تركها. (شامي، كراچي ٢٧١/٦، زكريا٩ /٥٣٣) فقط والله بيجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب صحح:

٬ برابن. احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲/۳/۹ ه

۹ ررئیج الاول ۱۳۱۶ھ (فتو کی نمبر:الف۳۳۷ میسر ۳۳۷)

### اجنبیہ کو بہن کہنے کے بعداسی سے نکاح

سوال[۴۵۴۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہاکیک لڑکا جس نے ایک لڑکی کو بہن کہاا ورکہا بھائی بھی میں ہوں اور باپ بھی میں ہوں اوراس کے بعد نکاح کرلیا ہے، تو کیا بیز نکاح ٹھیک ہے؟

المستفتى: نعيم احركمبل كاتعزيه، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

بست بالمجواب وبالله التوفیق: نکاح سے قبل اجنبیہ لڑکی کو بہن کہنے سے وہ فیق المجنبیہ لڑکی کو بہن کہنے سے وہ فیق بہن کے حکم میں نہیں ہوتی ،اسی طرح اجنبی مردکو بھائی یاباپ کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس طرح کہنے کی وجہ سے وہ لڑکی نکاح سے مانع نہیں ہوئی؛ لہذا اس لڑکے کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، وہ شرعاً جائز اور درست ہے، یہ لڑکی اللہ تعالیٰ کے ارشاد: وَ أُحِلَّ لَکُمُ مَا وَرَ آءَ دَٰلِکُمُ. [النساء: ۲٤] کے اندرداخل ہوکر اس کے ساتھ حلال ہے۔

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ يعني ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسيري مظهري، زكريا ديوبند ٢/٢)

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ أي مـاعـدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال. (تفسير ابن كثير ١/٤٧٤) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ مر۸ ۱۹۸۸ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۹رجما دی الا ولی ۱۳۱۸ هه (فتویم نمبر:الف۳۸۸٫۳۳۵)

کسی کوسگی بہت یا بھانجہ کہنے کے بعداس سے نکاح

سوال [۵۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید نے اپنی زوجہ ُ ٹانی کے بھائی لیعنی اپنے سالے اور اپنی زوجہ ُ اول کے بطن سے تولدا پنی بیٹی کے درمیان غلط آشنائی دیکھ کر ایک موقع پر جہاں زوجہ ُ ٹانی کے اعزہ و دیگر افراد کثیر تعداد میں موجود تھے غلط معاملات کوختم کرنے کی غرض سے اپنے سالے سے اپنی بیٹی کا نام واضح طور پر کہلوا کر سب کے سامنے یہ کہلوایا کہ وہ میرے لئے مثل سگی بھا نجی کے ہے اور جس طرح میری سگی بہن مجھ پر حرام ہے۔ جس طرح میری سگی بہن مجھ پر حرام ہے۔ واقعہ مندرجہ بالا کے بعد مذکورہ دونوں نے راہ فر ارا ختیار کر کے کہیں جاکر نکاح کرلیا، جس میں مذکورہ بیٹی کا والدیا ساک جانب سے کوئی ولی مقرر نہیں تھا، والد نے صرف سنا کہ انہوں نے نکاح کرلیا ہے، والد نے اینی بیٹی واپنے مذکورہ سالے سے قطع تعلق کرلیا، مدت

زوجهٔ ثانی کے اعزہ کی جانب سے کافی دباؤ ہے کہ وہ تعلقات بحال کرلیں؛ کیکن زید ہیہ سمجھتاہے کہ وہ نکاح ہی درست نہیں ہوا اور کسی طرح بھی تعلقات بحال کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ مذکورہ حالات کی نوعیت برحکم شرعی کیا ہےوضاحت فرمائیں؟

المستفتى: ذبيحالرحمٰن، جإندپوري

باسمه سجانه تعالى

طویل گذرگئی بھی والداس پررضا منه نہیں ہوا کہ تعلقات بحال کر لے،اب بھی زید پراس کی

الجسواب و بالله التوفیق: آپس میں نکاح سے پہلے کسی غیرمرم کوسگی
بھانجی یاسگی بہن کی طرح کہنے ہے وہ نہ ہی سگی بھانجی کے حکم میں ہوئی ہے اور نہ ہی سگی بہن
کے حکم میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ شرعی طور پر نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے اور لڑکی کے باپ
کی دوسری بیوی کا جو بھائی ہے، وہ لڑکی کا حقیقی ماموں نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ بلا تر دد
نکاح جائز ہوجا تا ہے، حتی کہ باپ کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا شدہ لڑکا جو اس بیوی
کے دوسر ہے شو ہر سے پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوجا تا ہے، اگر دونوں کے درمیان شریعت کے ضابطہ کے مطابق گوا ہوں کے روبر و نکاح ہوا ہے، تو اس نکاح کے سیح
مونے میں کوئی شک و شبہ باتی نہیں۔

لہذازید کااس نکاح کو باطل سمجھ کرقطع تعلق کرنا درست نہیں ہے، ہاں البتہ اگر مہمثل ہے کم مہر باندھا ہوتو زید کواعتراض کاحق ہے۔

وَمَا جَعَلَ اَدُعِيَآئَكُمُ اَبُنَآئَكُمُ ذَٰلِكُمُ قَوُلُكُمُ بِاَفُواهِكُمُ . [احزاب:٤] أما بنت زوجة أبيه، فحلال، وكذا بنت ابنها بحر. (در مختار مع الشامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي٣/٣، زكريا٤/١٠٥)

وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها، أو يفارقها. (هداية، اشرفي ديوبند ٣٤٣/٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۲۹ ۱۳۳۳/۱۱۵ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رذی الحبه ۱۴۳۳ه (فتوکی نمبر:الف ۱۹۱۰/۱۹۱

### سونتلی سالی سے نکاح

سوال[۷۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کے بعد میری بیوی کے دواولا دیپدا ہوئیں، اس کے بعد ایک مہلک مرض میں مبتلا ہوگئی، میں نے اپنی بیوی کاعلاج بڑے ماہرڈاکٹر وں سے کرایا، مگرسب ڈاکٹر وں نے ایک ہی فیصلہ دیا کہ بیمرض بھی اچھانہیں ہوگا، نہ ہی یہ بھاری کام کاج کرسکتی ہے؛ بلکہ بیوی اجسامی حقوق سے بھی ہمیشہ کے لئے بیکا رہوگئی، اکر بھی اجسامی رابطہ قائم کیا گیا تو بھاری نقصان ہوگا؛ لہٰذا اس کا بیوی رہنایا نہ رہناد ونوں برابر ہے، آخر کار مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ شادی کے علاوہ دوسر اکوئی راستنہیں ہے، تو ہم نے بہتی کے معزز لوگوں سے مشورہ کیا کہ جوسو تیلی سالی ہے، اسی سے نکاح کیا جائے۔

(۲) آخر کاربستی والوں کی مدد سے میرا نکاح ہوگیا، نکاح کے چار مہینے کے بعد

ا چانک گاؤں والوں نے جوسو تیلی سالی سے نکاح کرایا تھا، اس کے بارے میں بیکھا کہ یہ نکاح درست نہیں ہوا؛ کیونکہ ایک ساتھ دو بہنوں کا رکھنا درست نہیں ہے، تب ہم نے علاقے

نکاح درست میں ہوا؛ کیونلہ ایک ساتھ دو بہوں کا رھنا درست میں ہے، تب، م بے علامے کے اچھے آ دمیوں سے ملنا شروع کیا اور دونوں ہیو یوں کی پوری حقیقت سنائی ، ان لوگوں نے بھی یہی رائے دی کہستی والوں نے جو کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے،انہوں نے کہا کہ جو پہلی ہیوی

بھی بہی رائے دی کہ بھی والول نے جو اہاہے ھیک ہی اہاہے، انہوں نے کہا کہ بوہ پری بیوں ہر طرح سے بیکار ہے، اس کوتم طلاق دیدو، تو ہم نے گھر میں آگر مشورہ کیا اور پہلی بیوی کو نہ سر سے بیکار ہے، اس کوتم طلاق دیدو، تو ہم نے گھر میں آگر مشورہ کیا اور پہلی بیوی کو

بعد ہم لوگ بکھڑا مدرسہ میں پہونچے اور مفتی صاحب سے دونوں بیویوں کا پورا قصہ سنایا تب مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپِ نے دل سے نیت کر کے زبان سے طلاق دی ہے، تو ہم نے

کہا کہ ہم کئی مرتبہ طلاق دے چکے ہیں ، تومفتی صاحب نے کہا کہ طلاق دیدی طلاق دینے کا عرصہ بہت لمباہوگیا ہے اور عدت بھی پار ہوگئ ہے؛ لہذا دوبارہ پوری مجلس میں طلاق دینا ہوگا

اور بات کو ظاہر کردینا ہوگا اور سالی ہے دوبارہ نکاح پڑھوا ناہوگا، تو لوگوں نے بیکہا کہ آپ گاؤں آ کرطلاق بھی دلواد بیجئے اور نکاح بھی پڑھواد بیجئے، تو مفتی صاحب اس بات پر راضی

ہو گئے ،ایک دن آ کر مفتی صاحب نے حدیث کے مطابق طلاق دلوا کر دوبارہ نکاح پڑھوا دیا ، پھر ہم نے مفتی صاحب سے کہا جس کو ہم نے طلاق دی وہ تو مرض میں مبتلا ہے اور ہم نے

مجبوری کی وجہ سے اس کوطلاق بھی دی ہے، ایسے حالات میں وہ کہیں دوسری جگہ نکاح کے لائق بھی نہیں ہے، تو وہ میرے بچوں کے ساتھ گھر پر رہے، یامیکہ میں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا

ہ ہی ہیں ہے۔ روز ہیں ہے ہیں ہے۔ سے جو کہ ہے یہ ہے۔ دونوں برابر ہے،اگر میکے میں رہے تو پھر بھی ہم وقتاً فو قتاً سسرال جائیں گے،تو کیا ہم اس کے ساتھ بھی بھی کھانا بینا کر سکتے ہیں یاتھوڑی بہت بات چیت بھی کر سکتے ہیں یاعلاج وغیرہ

ے ناکلاں کا صفوہ پیٹا رہے ہیں ہوں ہوں ہے ہیں۔ کراسکتے ہیں یانہیں؟ تو مفتی صاحب نے گاؤں والوں سے جانچ پڑتال کرکے کہا کہ آپ کو پردہ کرنا لازم ہوگا اور خاص طور پر آپ کے یہاں رہنے سے تو بعینہ سگی بہن کی طرح آپ کو

پردہ حرمالار مہوہ،درعا ک ور پر ہپ سے یہاں رہے سے دبھینہ ک بہاں رہ ہب باعزت رکھنا ہوگا،تب آپ ان کے ساتھ وقتاً فو قتاً کھانا بینا بات چیت کرنا یاعلاج وغیرہ کراسکتے ہیں، یہ بات مفتی صاحب نے پوری مجلس کے سامنے کہد سنائی، مفتی صاحب کی بات لوگوں نے مان لی، کچھ دن کے بعد ۱۹۸۵ء میں ایک جلسہ ہوا، جس میں دوعالم اور ستی کےمعز زحضرات شریک جلسہ ہوئے اور رانی پور کے ماسٹر صاحب وغیرہ نے شرکت کی جلسہ تمام ہوجانے پر ہم لوگ سب نے مل کر کے یہی فیصلہ جو مفتی صاحب نے میرے تق میں دیا تھا اس کا ذکر کیا،ساتھ ہی بھلواری شریف پٹنہ بہارا ڑیسہ کاایک فتوی بھی دکھایا گیا،جس میں مفتی محمد ہارون صاحب قاسمی کا فیصلہ کافی تائید کیا ہوا تھابرتن قرار دیا اورمجلس کے سامنے اس ا بحصٰ کور فع دفع کردیا، اس واقعہ کے بعد ہم آج دس سال سے آرام سے زندگی گذارر ہے تھے، اس درمیان جوہم نے سونتلی سالی سے نکاح کیا تھا، اس کیطن سے تین لڑکی بھی پیدا ہو گئیں ہیں اورجس کوہم نے طلاق دی تھی، فی الحال اس کی حالت پہلے سے اور بدتر ہے،اس کے لڑ کے کی عمر بھی اکیس سال ہو چکی ہے،اس بچے زمین جائیداد کا تھوڑ ابہت گھریلو جھگڑ اہونے کی بناء پر پچھلوگوں نے پھر کہنا شروع کیا کہ فقی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، الیں حالت برساج کے ساتھ میرازندگی گذارنادو بھر ہور ہاہے۔

نو ش: اس داستان کو بغور مطالعه فر ما کر جو بھی فیصلہ ہوتح بر فر ما کیں ، اگر مذکورہ مفتی سا حب کا جواب ٹھیک ہے، تو وہی جواب لکھ کر بھیج دیں اورا گرمفتی ہارون صاحب قاسمی کا فیصلہ اور جواب غلط ہے تو وہ بھی جلدا زجلد جواب سے نوازیں عین کرم ہوگا۔

المهستفتى: ابراتيم،راني پورشلع: پرليا( مغربي بنگال)

باسمه سجانه تعالى

ہ ہمہ الحقاق المسلم المتوفیق: جس بیوی کوطلاق دی گئی ہے،اس کوالگ رکھنا المجواب و بالله المتوفیق: جس بیوی کوطلاق دی گئی ہے،اس کوالگ رکھنا شرعاً واجب ہے،اگرآپ اپنے پاس رکھ کر اس کا خرچہ برداشت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیضروری ہے کہ اس کوالگ مکان میں رکھیں ایک مکان میں ساتھ رکھنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بالکل بیکار کیوں نہ ہوگئی ہو،ساتھ بیٹھ کر کھانا بینا جائز نہیں ہے، ہاں البت الگ پردہ میں ہوکر اس کی ضرورت کے متعلق دینی بہن ہونے کے اعتبار سے حالات معلوم کر سکتے ہیں؛

کیونکہ اب آپ کے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ نیز پہلی بیوی کو اولاً جوطلاق دی گئی تھی وہ شرعاً معتبر ہے اور اس کے بعد عدت گذرنے کے بعد سوتیلی بہن سے جوزکاح کیا گیاہے، وہ شرعاً صحیح اور درست ہے، اس پراعتر اض کرنے والے گنہگار ہوں گے۔ (مستفاد: فرادی دار العلوم ۷۷–۴۳)

وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً أي عقدا صحيحاً، ولو من طلاق بائن وتحته في الشامية: وأشار إلى أن من طلق الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن، فإن انقضت عدة الكل معا جاز له تزوج أربع، وإن واحدة فواحدة الخ. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا ١٦/٤، كراچي ٣٨/٣، مصري ٢/ ٩٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۵رشعبان المعظم ۱۳۱۱ هه (فتوكی نمبر:الف۲ ۲۳۲۹)



#### 191

## (۱۴) باب نكاح الحاملة والمزنية

## حاملہ سے نکاح

سوال[۵۲۷۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میر لڑکے فرزندعلی کی شادی ۲۸ رمئی ۱۹۹۰ء کو ہوئی تھی ،جس کو چار ماہ آٹھ دن کا عرصہ ہوگیا ہے؛ لیکن چھا کتو بر ۱۹۹۰ء میں بہوکولڑ کی پیدا ہوئی ، کیا الیسی حالت میں میر لے ڈکا کا نکاح ہوا تھا، یانہیں برائے کرم الجھن میں ہوں جواب سے آگاہ کریں۔

المستفتى: مهندى حسن مقرب بورمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: آپ كارْك فرزندعلى كا نكاح باقى ہے،اس نكاح ميں كوئى فرق نہيں آياہے؛ البتار كى نے جو حركت اور معصيت كرك پنامنه كا لاكياہے، اس كا گناه اس كو ہوگا،الله تعالى سے خالص تو ہواستغفار ضرورى ہے۔

وصح نكاح حبلي من زني الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا ٤١/٤١)

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن يتزوج إمرأة حاملاً من الزنا و لا يطؤها حتى تضع. وقال أبو يوسفُ لا يصح والفتوى على قولهما. (هندية، زكريا ٢٨٠/١، زكريا جديد ٣٤٦/١)

وصح نكاح حبلى من زنا عند الطرفين، وعليه الفتوى لدخولها تحت النص. (مجمع الأنهر، باب المحرمات، دارالكتب العلمية يروت ٤٨٥/١) وان تـزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع

حملها. (هداية اشرفي ديوبند ٢/٢ ٣١، قاضي حان على الهندية، زكريا ديوبندا /٣٦٦، حديد ٢/٢١، البحرالرائق، زكريا ١٨٧/٣، كوئنه ٦/٣، ١، تاتار خانية، زكريا ٤/٢٤، رقم: ٤٨٥ ٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رزیچ الاول ۱۲۹۱ هه (فتویل نمبر:الف۲۲۹/۲۱۹)

#### حمل والىعورت سے نكاح

سوال [۹ ک۵۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو ہوئے وصہ چھاہ گذرا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس حالت میں شرع شریف کا حکم بروایت فناوی جاری فرما ئیں، لڑکی بیمل دوسرے شخص کا بتاتی ہے۔ اب بیان کریں کہ نکاح درست وقائم ہے یا کیا صورت ہے؟ نکاح دوبارہ کیا جائے یا شرعاً کیا ممل کیا جائے گا؟ جواب کا بے چینی سے انتظار کیا جارہا ہے۔ کیا جائے گا کا جواب کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ المستفتی: مقسود علی، ڈید یور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: زناسے عالمه عورت سے شرعاً نکاح جائز ہے اور جب بوقت نکاح زنا کا ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی حمل ظاہر ہوا تھا اوراب نکاح ورخصتی کے چھ ماہ بعد نچہ پیدا ہوا تو وہ شرعاً اسی موجودہ شوہر کا بچہ ہے، اس کے اوپر حرامی کا الزام ناجا ئز ہے اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔

وصح نكاح حبليٰ من زنيٰ الخ (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا٤١/٤١،كراچي ٤٨/٣)

وان تزوج حبلي من زنا جاز النكاح. (هداية اشرفي ديوبند ٢/٢ ٣١)

وإن جاء ت به بستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه منه إعترف به الزوج، أو سكت؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة الخ (هداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب اشرفي ديو بند ٢/٢٣٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹ رمضان المبارک ۱۴۱ هه ( فتوی نمبر:الف۲۲۲۲۷ ۱۹۷)

## ا پنی چھِ ماہ کی حاملہ مزنیہ سے نکاح

سوال [۵۴۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد سمیر ولدایوب تمبا کو والان مراد آباد کا نکاح سرجون ۲۰۱۰ء کوروشنی بنت اکشن قائم کی بیریاں مراد آباد سے ہوا، اس سے چھ مہینے قبل لڑکے اورلڑ کی نے صحبت کرلی تھی جس سے حمل تھہر گیا، نکاح چھ مہینہ کے بعد ہوا تو یہ نکاح جائز ہوایا نہیں؟

المستفتى: محمراطهرتمبا كووالان،مرادآبا د(يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: محرسمبر اورروشی کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہوجانے کے بعد جوعقد نکاح ہواہے وہ شرعاً جائز ہا وراب ان دونوں کے لئے میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ رہنا بلاکسی کراہت کے اس لئے جائز ہے کہ لڑکی کا نکاح اسی زانی کے ساتھ ہوا ہے اور نکاح سے پہلے آپس میں جو بدکاری کی گئی ہے یہ گناہ عظیم ہے، اس گناہ سے دونوں کو سچے دل سے تو بہ کرلینا لازم ہے۔

عن ابن عباس في رجل وإمرأة أصاب كل واحد منهما من الأخو حداً، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لابأس، أوله سفاح، وآخره نكاح. (مصنف لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الرجل يفحر بالمرأة، ثم يتزوجها، رخص فيه، مؤسسه علوم القرآن

٩/٢٢٣، رقم: ٢٤ ١٧٠، سنن سعيد بن منصور، كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، دارالكتب العلمية بيروت ٢١٤/١، رقم: ٨٨٦)

لو نحكها الزاني حل له وطؤها اتفاقا و الولد له، ولزمه النفقة. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات كراچي ٩/٣ ٤، زكريا ٢/٤)

رأي الممرأة تزني فتزوجها جاز، وللزوج أن يطأها بغير استبراء على الخلاف المذكور. (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ١/٤٨٥)

إذا تزوج امرأة قد زنى هوبها وظهر بها حبل فالنكاح جائز عند الكل وله أن يط أها عند الكل وتسحق النفقة عند الكل كذا في الذخيرة. (هندية زكريا ١/٠٨٠) فقط والسُّر التراك المالم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۷ ۱۲۲۲ ۱۳۳۰

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ جما دی الثانیه ۱۳۳۱ هه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۱۰۹/۳۹)

### حبلي من الزناسے نكاح

سوال [۵۴۸۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ایک ماہ قبل ہوئی، ۲۰ رروز کے بعدزید کو ڈاکٹری معائنہ سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی شمینہ حاملہ ہے، اب عمر کہتا ہے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا؛ کیونکہ تہہیں فریب میں رکھ کریہ شادی رجائی گئی تھی آیا عمر اپنے قول میں درست ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جو ابتح ریفر مائیں۔

المستفتى: انوارالحق صديقى، جامع مىجد كچھن گڈھ، سير باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بيس روز مين عورت حامله وسكتى ساورا كركنً ماه

سے حاملہ ہے تو زنا سے حمل شدہ عورت کے ساتھ شرعی طور پر نکاح صحیح اور درست ہے اور عمر کا بیکہنا غلط ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔

وصح نكاح حبلي من زني الخ (درمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا٤١/٤، كراچي ٤٨/٣)

وصح نكاح حبلي من زنا عند الطرفين، وعليه الفتوى لدخولها تحت النص. (محمع الأنهر، دارالكتب العلمية يروت ٤٨٥/١)

وان تـزوج حبـلـيٰ مـن زنـا جـاز الـنـكـاح ولايـطؤها حتى تضع حملها. (هداية اشرفي ديوبند ٢/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲۸/۱۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رریخ الاول ۱۳۱۵ ه (فتویلنمبر:الف ۳۱ را ۳۹)

# حالت حمل ميں نكاح اور طلاق كا حكم

سوال [۵۴۸۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ حالت حمل میں نکاح پڑھا نا جائز ہے کنہیں؟ ایک عورت جومدت دراز سے کافروں کے قبضہ سے نکل کر مسلمانوں میں کافروں کے قبضہ سے نکل کر مسلمانوں میں آگئ اوروہ جب عرصۂ دراز تک کفار میں رہی تو یقیناً وہ صحبت شدہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو پچھ مہینے ہیں، وہ کسی حال سے ہے بقول عورت کے علم ہوا؛ لہٰذا اس صورت میں جو قاضی نکاح بڑھائے اس کا کیا حکم ہے؟ اس قاضی کے ساتھ کیا برتا وَرکھنا چاہئے؟ کیا اس قاضی کی اقتداء جائز ہے کہ ہیں وہ لائق امامت ہے یا نہیں؟

(۳) حالت حمل میں نکاح ہوسکتا ہے کنہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں معقول جواب عنابیت فرمائیں۔

المهستفتى: محمرً من الحق، امام متجدخور ددهنورى، مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: غير مسلموں كے پاس رہ كر جوحمل ہوا ہے، وہ ولد الزنا ہوگا اور زنا سے حمل والی عورت كا زكاح شرعی طور پر جائز اور درست ہے؛ لہذا زكاح پڑھانے والے قاضى پر شرعاً كوئى الزام نہيں اور اس كى اقتداء ميں نماز پڑھنے ميں كسى قتم كى قباحت نہيں۔ (مستفاد: فتاوى دارالعلوم ١٨١٧ء)، فتاوى حمود يہ قديم ١٢٠٣/١، جديد دُ اجيل ١١٧٨١)

يجوز نكاح الحامل من الزنا و لايقربها زوجها حتى تلد. (قاضي خال على الهندية، كتاب النكاح، باب في المحرمات، زكريا / ٦٦، زكريا جديد / ٢٢١، الهندية، زكريا / ٢٨، جديد / ٣٤٦، رد المختار على الدر المحتار، كراچي ٤٨/٣، زكريا ٤١/٤١، البحرالرائق، زكريا ١٨٧/٣، كوئته ٣/٦، ١، الهداية، اشرفى ديو بند٢/٢، التاتار خانية قديم ٣/٦، جديد زكريا ٤/٧٦، رقم: ٤٥٥)

(۲) حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

َ وَأُولَاتُ الْاَحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ. [طلاق: ٤]

وصح طلاقهن بعد الوطء. (البحرالرائق، كوئته ١/٣٤، زكريا ٢١/٣،

هيئة كبار العلماء ٢/٣٠٧، فتاوى عثيمين٢/٩٨٧)

(۳) حالت حمل میں بھی عورت کا نکال سیح اور درست ہوجاتا ہے؛ جبکہاس کا کوئی جائز شوہر نہ ہو۔ (مستفاد بحمود بیقد یم ۲۰۳۲، جدید ڈا بھیل ۱۱٬۵۱۱، فقاوی دار العلوم ۱۸۱۷، ۱۹۱۵) و صبح نکاح حبلیٰ من زفا. (الدر المدختار، کراچي ۴۸/۳، زکريا ۲۸۰/۱) در کريا ۲۸۰/۱، الهندية، زکريا ۲۸۰/۱، الهندية، زکريا ۲۸۰/۱، زكريـا جـديـد ٢/١، هداية، اشرفي ديوبند ٢/٢، التاتار خانية قديم ٦/٣،

جديد زكريا ٤ /٦٧، رقم: ٨٤٥٥) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸/۳/۸/۱۹۱۸ه

جـلـد-۱۳

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رریچ الاول ۱۳۱۸ ه (فتوکی نمبر:الف۳۳سر ۵۲۱۷)

#### زانيه حامله سے نکاح

سوال[۵۴۸۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہناصرہ حمل سے ہے اورابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے،اس کے والدین نکاح کرنا چاہتے ہیں،تو کیاناصرہ کا نکاح ہوجائے گایانہیں؟

المستفتى: صغيرالدين،مدرسه ثنابي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئوله میں ناصر ه کا نکاح اگراس لڑک سے ہور ہاہے، جس سے حاملہ ہوئی ہے تو نکاح اور وطی دونوں درست ہے اور اگر دوسر بے لڑکے سے شادی ہور ہی ہے، تو نکاح صحح ہے؛ لیکن وضع حمل تک وطی حرام ہے۔

عن ابن عباسٌ في رجل وإمرأة أصاب كل واحد منهما من الأخو حداً، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس، أوله سفاح، و آخره نكاح. (مصنف لإبن أبي شيبه، كتاب النكاح، في الرجل يفحر بالمرأة، ثم يتزوجها، مؤسسه علوم القرآن يروت ٢٢٣/٩، رقم: ٢٧٠٤)

قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن يتزوج إمرأة حاملاً من الزنا، و لايطؤها، حتى تضع. وقال أبو يوسف لايصح و الفتوى على قولهما الله عند إذا تزوج امرأة قد زنى هوبها وظهربها حبل، فالنكاح جائز عند الكل، وله أن يطأها عند الكل، وتستحق النفقة عند الكل. (هندية كتاب النكاح، الباب الثالث في المحرمات، القسم السادس، زكريا ديو بند ٢٨٠/١، حديد ٣٤٦/١)

وصح نكاح حبلي من زنيا..... وان حرم و طؤها حتى تضع لونكحها الني حل له وطؤها اتفاقاً. (شامي، زكريا٤١/٤١، كراچي ٤٨/٣) فقط والله بيجانه وتعالى المم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه الجواب بيجي: الجواب مسلمان منصور پورى غفرله احترام ١٣٢٢ه هـ (فتو كل نمبر: الف ١٣٢٥ / ١٤٨٥)

#### حامله مزنيه سے نکاح

سوال [۵۲۸۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے والد صاحب نے رینا عرف کو ثر جہاں کے ساتھ رشتہ قائم کیا، اسی دوران میرے پاس فون آیا کہ رینا کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا میرے والد اور والدہ وغیرہ رینا کے گھر پر گئے، رینا کی والدہ سے یہ بات کہی تورینا کی ماں نے کہا رینا سے پوچھو، گھر والوں نے سب لوگوں کی موجودگی میں رینا سے پوچھا کہ بٹی میشادی کی بات سے ہے یا غلط، تورینا نے قرآن کی قسم کھاتے ہوئے منع کیا، تب لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہوئے منع کیا، تب لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہوئے منع کیا، تب لوگ قرآن کی قسم پر ایمان لے آئے، پھر رینا کی شادی کی تاریخ رینا کی ماں نے کہی کردی اور شادی طے ہوگئی۔

بتاریخ ۱۸رجولائی ۲۰۱۲ء کوکوژ جہاں عرف رینا دخر صفدر حسین کی شادی میرے ساتھ ہوگئ، کچھ دنوں بعد کوژ جہاں عرف رینا کے پیٹ میں درد ہوا دوائی دلوادی گئی، دوسرے روز رات میں پھر درد اٹھا میچ کو پاس پڑوس کی عورتوں کے کہنے پر دائی کو بلوایا گیا، تو دائی بولیاس کے پیٹ میں تو بڑی گانٹھ ہے، آپلوگ اس کا الٹراسا وُند کر الو، تو اچھا ہوگا، ہم نے ڈاکٹر نی کو بلا کر الٹراسا وُنڈ ۲۲ راگست ۱۳۰۲ء کوکر ایا، اس میں ۱۸رہفتہ کا بچہ فکلا، ہم لوگ دنگ رہ گئے بید کیا ہوا، ہمارے بڑوں نے رینا کی ماں سے بات کی تورینا کی ماں بولی بیچ کوختم کرائے دیتے ہیں، رینا کی مال میرے گھر جمیلہ ڈاکٹر نی کو لے کر پہونچی رات میں میں کیا ہوئی دات میں دائے دیتے ہیں، رینا کی مال میرے گھر جمیلہ ڈاکٹر نی کو لے کر پہونچی رات میں

ڈا کٹرنی نے ۰۰۰ ۱۵رروپیدی مانگ کی اسی دوران ہمارے ماں باپ نے پوچھا کہ یہ سس کی اولا دہےاوروہ کون لڑکا ہے رینانے بتایا میں ساحل نام کےلڑ کے سے ملاکرتی تھی اسی کی بیہ اولا دہےاورہمیں سارے واقعہ کولکھ کربھی دیا اوراس بچہ کی ماں بھی بن گئی ،الیسی صورت میں میرا نکاح ناجائز تعلقات ہونے کی بناپر منعقد ہوایا نہیں ؟

المهستفتى: نظام ميان عرف آشا ،وار ثى نگرگى نمبر۵ رجامع مىجد مرا دآباد باسمە سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زناح مل شده عورت كما ته فكاح درست

موجاتا ہے؛ اس لئے كوثر جہال كے ساتھ آپ كا نكاح درست موكيا۔

وصح نكاح حبلي من زنا لامن غيره. تحته في الشامية: أي عندهما.

وقال أبويوسف الدر، كتاب نكاح، والفتوئ على قولهما. (شامي مع الدر، كتاب نكاح،

فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣؛ زكريا ٤١/٤، ونحوذلك في العالمگيرية،

ز كريا ٢٨٠/١، زكريا جديد ٣٤٦/١ ٣) **فقط والله سجانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۲۳۴۲مه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۹۸۸ تیج الثانی ۱۳۳۴ اهه (فتو کانمبر:الف ۴۸/۱۳ ۱۱۰)

## حبلی من الزناسے نکاح

سوال [۵۴۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکے کی شادی کنواری لڑکی سے چند ماہ بل ہوئی تھی قبل از وقت تقریباً چار ماہ کے بعد ہسپتال سنجل میں اس کے ایک بڑی کی ولادت ہوئی ، اس حالت میں لڑکا یہ سوال کرتا ہے کہ وہ میری ہیوی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں رہی تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ مسکلہ کا حل فر ماکر میکا موقع عنایت فرمائیں۔

المستفتی: حبیب اللہ، سری ، مرادآ باد

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: زانية ورت كساته جونكاح مواج، وه شرى طور پر سي اور درست ہے؛ لہذا وقت سے قبل بچہ پيدا ہونے كى وجہ سے نكاح پر كوئى اثر نہيں

یڑےگا ، نکاح اپنی جگہ پر بدستور باقی ہے؛البتہ عورت پراس فعل شنیع کا گناہ ہوگا۔

وصح نكاح حبلي من زنا الخ (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا٤ / ١٤، كراچي ٤٨/٣)

وصح نكاح حبلي من زناعند الطرفين، وعليه الفتوى لدخولها تحت النص.

(مـجمع الأنهر، دارلكتب العلمية بيروت ١/٥٨٥، هندية، زكريا١/٠٨٠، جديد ٢/١٤، هناية،

-اشرفي ديو بند ٣١٢/٢، قاضي خال على الهندية، زكريا ٣٦٦/١، جديد ٢٢١/١، البحرالرائق،

ر كريا٣/١٨٧، كو ئله ١٠٦/٣، تا تار حانية، زكريا٤/٧٧، رقم:٤٨ ٥٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۷/۲/۱۳۱۳ ه كتبه:شبيراحمدقاتمى عفاالله عنه ٣ رر جب المرجب ١٣١٣ هـ (فتو كانمبر:الف ٣٢٣٧ ر ٣٢٣٧)

#### دومهيينه كي حامله سے نكاح

سوال [ ۱۹۳۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا کی کڑ کی شادی ہوئی اور وہ شادی سے قبل دو مہینے کے حمل سے تھی اور شادی کے ایک مہینہ بعداس نے اپنا حمل ساقط کرادیا، توالی صورت میں اس کڑی سے نکاح صحیح ہوا تھا یانہیں؟

الممستفتى: شاكرحسين، دولت باغ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله مين نكاح سيح بوگيااور جباركي نے حمل ساقط كراديا، تواس سے استمتاع بھى جائز ہوگيا۔ وفي الفتاوى الهنديه يجوز أن يتزوج إمرأة حاملاً من الزنا، ولايطؤها حتى تضع. (عالمكيري، كتاب النكاح، الباب الثالث في المحرمات القسم السادس، زكريا ٢/٨٠/، حديد ٢/١٤، مجمع الأنهر، دارالكتب العلميه بيروت ٢/٥٠، هداية اشرفى ديوبند ٢/٢١، قاضي خال على الهندية، زكريا ٢/٦، جديد ٢/١١، البحرالرائق، زكريا ٤/١٦، وقم ٤٨٠، كو تئه ٣/٦٠، اتاتار خانية، زكريا ٤/٧٢، وقم ٤٨٠، ٥٥) فقط والله سجان وتعالى المم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رارزیجالثانی ۱۲۴ه ه (فتو کی نمبر:الف۲۹۳/۳۲۳)

### شادی کے دو ماہ کے بعد تین ماہ کی حاملہ

سوال[ ۱۳۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنے لڑکے پرویز عالم کارشتہ بتاریخ ۲ رسمبر کومحلّه پیرزادہ ، تالاب والی مسجد کے رہنے والے حافظ زاہد کی لڑکی ، خدیجہ بی سیکیا ، شادی کے تیرہ دن بعد لڑکی والوں نے دعوت کی اس میں لڑکی کی والدہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم آپ کو ایک خوش خبری سناتے ہیں کہ لڑکی حاملہ ہے ، ان کی اس خوش خبری میں ہم بھی خوش ہو گئے؛ لہذا لڑکی کورخصت کر دیا ، ہم اس کوایئے گھر لے آئے۔

اب ڈیڑھ مہینے بعداس کی ہمارے یہاں طبیعت خراب ہوئی، اس کوہم ہیں تال لے گئے،
وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سرمہینے اور بیس دن کے ممل سے ہے، اس کی ہم نے جانچ کرائی
تو اس میں نہیں آیا؛ جبکہ شادی کو ۲ رم ہینہ ہوئے تھے، لڑکی کے بھائی نے کہا کہ ہماری والدہ
نے شادی سے ۱۰ ردن پہلے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، یہ بات لڑکی کا بھائی بتار ہاتھا، اس بات سے
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کوسب کچھ معلوم ہوتے ہوئے انہوں نے لڑکی کا زکاح کر دیا، کیا
اس حالت میں یہ نکاح ہوایا نہیں؟

r+9

اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ پیدائش بہری ہے۔

المستفتى: عبدالسّار، كِإباغ ،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ڈاکٹر کے بتانے اور جائی میں قطعی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ آگے پیچے بھی ہوئی ہے اور شادی کو دومہنے ہوئے، بچہ بجائے تین مہنے کے دوماہ کا بھی ہوسکتا ہے؛ اس لئے بلاکسی ثبوت شرعی کے الزام قائم کرنا درست نہ ہوگا؛ لہذا اگر بچہشادی کے بعد چھ مہینہ کی مدت سے پہلے زندہ اور شیح سالم پیدا ہوتا ہے تب توالزام درست سمجھا جائے گا اور اگر شادی کے چھ مہینے کممل ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو بچہ کا نسب اس شوہر سے ثابت ہوگا اور لڑکی کے اوپر الزام لگانا درست نہ ہوگا اور نکاح بہر حال درست ہو چکا ہے، اس میں کوئی تر د زنہیں۔

وَالَّذِيُنَ يُؤُذُونَ المُؤُمِنِينَ وَالمُؤُمِنِاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا الْمُقَانَا وَاثِنُمًا مُبِينًا. [الاحزاب:٨٥]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. (الحامع الصغير ٢٢/٢، أبوداؤ د شريف، كتاب الأدب، باب في الغيبة، النسخة الهندية ٢٩/٢، دارالسلام رقم: ٤٨٧٦)

وصح نكاح حبلي من زنا، لاحبلي من غيره. (الدر المختارمع الشامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا ١٤١/٤، هندية، زكريا قديم ١٨٠/، زكريا جديد ٢/١٤١) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۲/۱۹۷۳ه

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۴۰۰ رمحرم الحرام ۲ ۳۲ اه (فتو كانمبر:الف ۱۸۲۰/۲۱۱)

## نکاح کے تین ماہ بعدولا دت ہونے والا نکاح صحیح ہے یانہیں؟

سوال [۵۴۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد رفیع کی شادی ایک عورت سے ہوئی اور شادی کے تین ماہ بعداس عورت سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ، تو محمد رفیع کا نکاح اس حاملہ عورت سے ہوایا نہیں؟

المستفتى: مُحدر فيع،سرائے كجھور،مرا دآباد

الجواب صحيح:

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۳۲/۷/۲۳ ه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شادى كتين ماه بعد محرر فع كى بيوى سے جومکمل بچہ بیدا ہوا ہے، وہ محدر فیع کا بچہ ہیں ہے،اس بچہ کواس کی ماں کی طرف منسوب کر دیاجائے گا محمد رفیع اس کا باپنہیں ہے؛لیکن محمدر فیع کا نکاح اسعورت کے ساتھ صحیح اوردرست ہے،اس کو بیوی بنا کرر کھنے کی گنجائش ہے؛اس لئے کہ حالت حمل میں بھی بے شوہر کی عورت کا نکاح درست ہوجا تاہے۔(متفاد: فآوی دارالعلوم کر، ۱۹مجمودیہ ۱۱، ۱۹۰) وصح نكاح حبلي من زنا لاحبلي من غيره أي الزنا وان حرم و طؤها و دواعيه حتى تنضع؛ لئلا يسقى ماء ٥ زرع غير٥. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا٤١/٤، هندية، زكريا قديم ٢٨٠/١ زكريا جديد ٢/١ ٣٤، قاضي خال على الهندية، زكريا قديم ٣٦٦/١، زكريا جمديد ١/١، ٢٢٠، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٨١، هداية اشرفى ديوبند ٢/٢ ٣١، البحرالرائق، كوئشه ١٠٦/٣، زكريا ١٨٧/٣، تاتار حانية، زكريا ٤ / ٦٧، رقم: ٨ ٤ ٥ ٥) فقط والتدسجان وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

۲۲رر جبالمر جب۱۳۲۳ه ( فتوکی نمبر:الف۳۳۸ (۵۷۷)

## لاعملی میں تین ماہ کی حاملہ سے نکاح

سوال [۵۴۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہزید کا عقد زید کی لاعلمی میں تین ماہ کی حاملہ لڑکی سے کردیا گیا ہے، توبہ جائز ہونے یہ دوسراعقد کرانے کی ضرورت ہوگی یانہیں؟ مہائز ہونے یہ دوسراعقد کرانے کی ضرورت ہوگی یانہیں؟ ادر کیا بچہ سے فارغ ہونے یہ دوسراعقد کرانے کی ضرورت ہوگی یانہیں؟ المستفتی: جہا تگیر بیگ سنجل محلّہ موٹا خاں

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: اگرنكاح كے چھ ماہ بعد بچه پیدا ہوا ، تو وہ شرعًا موجودہ شوہر ہى كا بچه ہوگا ، اس پركسى طرح كى تہمت درست نہيں ہے اور اگر چھ ماہ سے پہلے پیدا ہوجائے ، تو وہ بچہ نہ موجودہ شوہر كا ہوگا اور نہ شرعاً كسى دوسرے كا؛ بلكہ مال كى طرف منسوب كرديا جائے گا۔ (مستفاد: قادى دار العلوم ۱۱۷۲)

عن الحسن أن امرأة ولدت لستة أشهر فأتى بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم برجمها. فقال له علي : ليس ذالك لك، إن الله عز و جل يقول في كتابه: 'و حمله و فصاله ثلثون شهراً ' فقد يكون في البطن ستة أشهر ، والرضاع أربعة وعشرين شهراً ، فذالك تمام ماقال الله: ثلثون شهراً ، فخلى عنها عمر. (سنن سعيد بن منصور ، كتاب النكاح ، باب المرأة تلدلستة أشهر ، دارالكتب العلمية يروت ٢٠٢٢ ، رقم: ٢٠٧٤)

فولدت لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه لتصور الوطئ حالة العقد، ولو ولدت لأقل منه لم يثبت. (شامي، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة، كراچي ٩٤٤/٥، زكريا ١/٥)

وإن جاء ت به بستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج، أوسكت ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة الخ (هداية، اشرفي دو بند٢ / ٤٣٢)

نکاح جائز اور درست ہے، وضع حمل کے بعد دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ (متفاد: فقاوی دار العلوم ۷/۲۰۵۰)

وصح نكاح الحبلي من زنا الخ (الدر السمختار، كتاب النكاح، فصل في السمحرمات، كراچي ٤٨/٢، زكريا ١٤١/ ١٤١، كذا في الهندية ، زكريا قديم ٢٨٠/١، زكريا جديد ٢/١٦، هداية، اشرفي جديد ٢/١٦، هداية، اشرفي ديوبند ٢/١، هداية، اثريا ٤/٧٦، رقم: ٤٨٥، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية ييروت ٢/٥١، البحرالرائق، كوئته ٣/٦، ١، زكريا ٣/٧٨) فقط والترسيحان وتعالى اعلم ييروت ٢/٥٨، البحرالرائق، كوئته ٣/٦، ١، زكريا ٣/٨٨)

## مزنبيرحا ملهسے نكاح اوروطي كاحكم

سوال [۵۴۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ مناظر کا نکاح ہوا ہوی ناجائز تعلقات کی وجہ سے پانچ ماہ کی حاملہ تھی، پھر اس حمل کو ساقط کرا دیا گیا، تواب دریافت ہے کرنا ہے کہ بیز کاح منعقد ہوا یا نہیں؟ اور حمل کی صفائی کے بعد دونوں میاں ہیوی کی طرح رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتى: محرسليم كإباغ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

بہ مہ باہ ہاں و باللہ التوفیق: زنا سے حاملہ عورت کے ساتھ اکا حصیح السج التوفیق: زنا سے حاملہ عورت کے ساتھ اکا حصیح ہوجا تا ہے؛ البتہ زنا کی حاملہ سے جمہستری ممنوع ہوتی ہے اور حمل کی صفائی فی نفسہ گناہ کا کام ہے؛ لیکن صفائی ہوجانے کے بعد جس مرد کے ساتھ انکاح ہوا ہے ، اس کے ساتھ جمہستری جائز اور درست ہے اور دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گذار سکتے ہیں ، بس صرف نایا کی کے زمانہ میں جمہستری سے پر جمیز ضروری ہوتا ہے۔

و صح نكاح حبليٰ من زنا لاحبلي من غيره-عندهما وقال أبويوسفٌ لايصح، والفتوي على قولهما كما في القهستاني: و إن حرم وطؤها، و دواعيه حتى تنضع لئلا يسقى ماؤه زرع غيره، إذا الشعرينبت منه. (شامي مع الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، ز كريا٤١/٤، كـذا في الهندية، زكريا ٢٨٠/١، جديد ٣٤٦/١، وكذا قاضي خاں على الهندية، زكريا ٣٦٦/١، جديد ١/١،٢٢، وكذا مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/ ٤٨٥، وكذا هداية اشرفي ديوبند ٢/٢ ٣، وكذا في البحرالرائق، كوئته ٣١٠٦، زكريا ١٨٧/٣، وكذا في الفتاوي التاتار خانية، زكريا؛ ١٧/، رقم: ٤٨ ٥٥)

العلاج لاسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر، والظفر ونحوهما لايجوز. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٥/٥ ٣٥، حديد ٥/١٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۲ رر جبالمر جب ۴۳۴ اهه (فتوی نمبر:الف ۴۶/۴ ۱۱۱۷)

# حبلیٰ من الزنا کا زکاح اور زکاح پڑھانے والے کا حکم

سوال [۵۴۹۱]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہایک لڑکی جو قریب سات مہینہ کے حمل سے ہے، لڑکی کے عزیراسی محلّہ کے ایک لڑے پرالزام رکھ کرز بردستی نکاح کرادیتے ہیں کچھ ہی دن کے بعد قریب ایک مہینہ کے لڑی کے شکم سے ایک لڑی پیدا ہوتی ہے جو کہ موجود ہے، شرع کی رو سے بیز کاح درست ہوا یانہیں؟ نکاح پڑھانے والااسی محلّہ کی مسجد کا امام بھی ہے،اگر نکاح نہیں ہوا تو اس امام مسجد کے بیچھےنماز درست ہے یانہیں؟ جواب سے آگاہ کیجئے۔

المستفتى: اشفاق احمد ، محلّه گنورى سرسى ، مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورت ندکوره میں شرعاً نکاح صحیح ہو چکا ہے، نکاح پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز درست ہے؛ البتہ جولڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا نسب شوہر سے ثابت نہ ہوگا؛ بلکہ مال کی طرف منسوب کردی جائے گی، اس لڑکی کی پرورش کا خرچہ بھی شوہر پرواجب نہیں ہوگا۔

عن الحسن أن امرأة ولدت لستة أشهر فأتى بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم برجمها. فقال له علي: ليس ذالك لك، إن الله عزوجل يقول في كتابه: ''وحمله وفصاله ثلثون شهراً" فقد يكون في البطن ستة أشهر، والرضاع أربعة وعشرين شهراً، فذالك تمام ماقال الله: ثلثون شهراً، فخلى عنها عمر. (سنن سعيد بن منصور، كتاب النكاح، باب المرأة تلدلستة أشهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٦، رقم: ٢٠٧٤)

وصح نكاح حبلي من زنا لاحبلي من غيره الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا ١٤١/٤، الهندية، زكريا ٢٨٠/، حديد ركريا ٢٦٢١، قاضي خان على الهندية، زكريا ٢٦٢١، حديد ٢٢١/١، وقم: ٤٨٥٥) هدايه اشرفي ديوبند ٢/٢، البحر الرائق كوئته ٢/٢، زكريا ٢٨٧/٣، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية ييروت ١٨٧/١)

فولدت لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه لتصور الوطئ حالة العقد، ولو ولدت لأقل منه لم يثبت. (شامي، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة، كراچي ٤٧/٣ زكرياه /٢٤١)

إذا تــزوج الرجل إمــرأة فــجــاء ت بــالــولــد لأقل من ستة أشهر، منذ تزوجها لم يثبت نسبه الخ (عــالـمگيري، زكريا ٥٣٦/١، حديد ٥٨٨/١، محمع الأنهر دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٦/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاتهی عفاالله عنه ۱۲۸ رجبالمرجب ۴۸٬۹۱۵ (فتوکی نمبر:الف۲۸۲۲ ۸۰)

# حبلیٰ من الزناہیے شادی اوراس کا مہر

سوال [۵۴۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاکی کوزنا کے ذریع جمل کھم گیا جو۵م مہینہ کا ہے،اس کے بعداس کا نکاح کسی دوسر یے خص کے ساتھ ہوا؛کین شادی کے وقت حمل کا پیتہیں چلاتھا،اب بیزکاح سمجے ہوایا نہیں؟ مذکورہ صورت میں بیلڑکی اس لڑکے ساتھ ۵۸دن رہی اور بیلڑ کا اسے چھوڑ ناچا ہتا ہے، مذکورہ صورت میں بیلڑکی اس لڑکے ساتھ ۵۸دن رہی اور بیلڑ کا اسے چھوڑ ناچا ہتا ہے، اب اس کا دین مہروا جب سے یانہیں؟

المستفتى: محد سرفراز ،عيدگاه ،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زناسے مل شدہ لڑکی کا نکاح دوسے شخص کے ساتھ صحیح اور درست ہوگیا ہے، مگر بچہ پیدا ہوجانے تک اس سے ہمبستری جائز نہیں اور بچہ ہوجانے کے بعد ہمبستری جائز ہو سکتی ہے۔

وصح نكاح حبلى من زنى لاحبلى من غيره .....وان حرم وطؤها وحواعيه حتى تضع الخ (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا ٤١/٤)

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن يتزوج إمرأة حاملاً من الزنا و لايطؤها حتى تضع. وقال أبو يوسفُ لايصح. والفتوى على قولهما. (هندية، زكريا ٢/١، ٢٨، حديد ٢/١ ٣٤، هدايه اشرفي ديوبند ٢/٢) على قولهما. (٢) اس كوچيور ثالازم نهيں ہے؛ كيكن اگرچيور دے گاتو پورام براداكرنا ہوگا۔

ثم رأه منقولا عن الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطء إلا في حق تكميل المهر، ووجوب العدة - إلى - وفي تأكد المهرأي في خلوة النكاح الصحيح. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة،

كراچى ١١٨/٣، زكريا ٤/٥٥٢، هندية، زكريا ٣٠٣/، جديد ٣٧٠/١، جديد ٧/٠٧١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رجما دی الا ولی ۱۳۱۸ هه (فتو کی نمبر:الف ۵۳۰۷ س

# حبلى من الزناسية نكاح اورمهر وغيره كاحكم

سوال [۵۴۹۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہزید نے نکاح کیا ہندہ سے اور نکاح کے وقت ہندہ کو ممل تھا، اب زید کا کہنا ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا؛ کیونکہ ہندہ حمل سے ہے اور حمل سے ہونے کاعلم زید کو دو ماہ بعد ہوا، تو آیازید کا بیہ ناکہ ہندہ سے میرا نکاح نہیں ہوا ہے تھے ہے، اور زیدنے چارا فراد کے سامنے تح ریک طلاق نامہ بھی دیا اور مہرا دانہیں کیا، آیا مہر زید کے ذمہ ہے یانہیں؟

المستفتى: مختارا حمر، تاندُه رام يور

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: زناسة ممل شده ورت كاعقد تكاح غيرزانى كساته بهى فيح ورست به وجاتا بها وراس پرتكاح كاواز مات مهروغيره بهى لازم به وجات بيل وصبح نكاح حبلى من زنى المخ (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا ١/١٤١، كراچي ٤٨/٣، وكذا في الهندية، زكريا ١/١٨٠، حديد ١/١٤٣، هدايه اشرفي ديوبند ٢/٢١، قاضي خال على الهندية، زكريا ٢/١٨٠، حديد حديد ١/١٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۲۰رزى الحبی ۱۴۱۴ه (فتو یلنمبر :الف ۳۷۰/۳س)

# کیاسات ماہ کی حاملہ سے نکاح سیجے ہے؟

سوال [۵۴۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کو تقریباً سات ماہ کا حمل ہے، کیا اس کا نکاح اس وقت ہوسکتا ہے، حس لڑکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حمل اس لڑکے کا ہے، وہ لڑکا حلفیہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے او رلڑکی حلفیہ کہتی ہے کہ یہ حمل اس کا ہے، ایسی صورت میں کس کا قول تسلیم کیا جائے؟ اور اس وقت اس لڑکی کا نکاح درست ہے یا نہیں؟ لڑکی کے پاس اس لڑکے کی تحریب موجود ہے اور کچھ شہوت بھی ملتے ہیں۔

المهستفتى: محمر حنيف ولدعبرالمجيد، محلّه تجراتيان، جسپور،ادهم سنگه مُكر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرار كى كانكاح توبهرمال سيح بـ

اب اگر حمل اس لڑکے کا ہے جو کہ اس لڑکی اور لڑکے کوہی معلوم ہوسکتا ہے، تو دونوں کے لئے نکاح کے بعد جمہستری بھی جائز ہے اور حمل اس کا ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ وہ دونوں ہی کر سکتے ہیں اور اگر حمل اس لڑکے کا نہیں ہے، تو صرف لڑکی کا نکاح جائز ہے اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے جمہستری جائز نہیں۔ بچہ کی پیدائش کے بعد جمبستری جائز ہوگی۔

وصح نكاح حبلي من زنا لاحبلي من غيره -وان حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع ، لونكح الزاني حل له وطؤها اتفاقاً. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٨/٣ ٤، زكريا٤ / ١٤١، الفتاوى التاتار خانية، زكريا٤ / ٢٠، رقم: ٨٤٥٥، البحرالرائق، كوئٹه ٣/٣، ١٠ زكريا ٨٧/٣ ، هداية اشرفي ديوبند ٢/٢، ٣، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١٥٥٨، هندية، زكريا ٢/٢٨، حديد ٢/٢، ٣٤، قاضي خال على الهندية،

ز کریا ۳۶۶/۱، حدید ۲۲۱/۱) فقط والله سبحانه و تعالی اعلم کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۸ر جمادی الثانی ۱۳۲۲ اه احتر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتوکانمبر: الف ۲۱۸ (۲۲ ۲۲۸) ه

(فتویل نمبر:الف۲۹۵/۳۵) • م

## مزنیہ سے زائی کا نکاح

سوال [۵۴۹۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدنے ورزش سکھلانے سے قبل خالد سے کچھ وعدے کروائے ، خالد نے مسجد میں وعدہ کیا کہ میں آپ کو( زید ) کوکسی طرح کی دغانہیں دوں گا، میں آپ کےخلاف کوئی کام نہیں کروں گا، میں آپ کا ہر کہناما نوں گا، ورزش سکھنے کے دوران خالد نے زید کی لڑی سے حیار یانچ مرتبہ زنا کیازید کو پیۃ چلنے پر زید نے خالد سے کہا کہاڑی سے نکاح کرلو، خالدنے مسجد میں وعدہ کیا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کروں گا یاجب تک آپ کی لڑکی کا نکاح نہ ہوگا میں کہیں نکاح نہ کروں گا،ان وعدول کے بعد خالد نے زید سے کہا کہ میں نے جووعدے کئے ہیںسب ہےآ زاد کردو، ورنہ میںتم کو گولی ماردوں گا،زید کوخالد سے گھبراہٹ ہوگئ کہ خالد بھی بھی گولی مارسکتا ہے،زید نے خالد سے زبانی کہا کہ میں نےتم کوآزاد کردیا، زید کا کہنا ہے کہ میں نے زبان سے کہاہے دل سے آزاد نہیں کیا، تو صورت مذکورہ میں خالد ا پنے وعدوں سے آزا دہواہے یانہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جوابعنایت فرمائیں۔ (۲) خالد نے زید سے مسجد میں وعدے کرائے زید نے خالد سے کہا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح انشاءاللہ تم ہے ہی کروں گا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا زیدکوا پنی لڑکی کا نکاح خالد سے کرانا ضروری ہے یا نکاح کہیں بھی کراسکتا ہے؟ اگرزیدنے اپنی لڑکی کا نکاح خالد سے نہ کرتے ہوئے بکر سے کر دیا تو کیا شرعاً وعدہ کےخلاف کرنے والا کہا جائے گا؟ (۳)خالدنے زید کی لڑ کی سے حیاریا نچ مرتبہ زنا کیا، زید کو پتہ جیلنے پرزیدنے خالد

سے کہا کہ لڑکی سے نکاح کرلو، خالد نکاح کرنے کو تیار ہے خالد کا کہنا ہے کہ میرے والدین فی الحال کرنے کو تیار نہیں، وہ کچھ عرصہ کے بعد کرنے کو تیار ہیں، خالد کا کہنا ہے کہ فی الحال والدین کواطلاع دیئے بغیر دو چار خاص آ دمیوں کے سامنے نکاح ہوجائے اوراس بات کو پوشیدہ رکھا جائے، جب والدین شا دی کریں گے، پھر دوبارہ علانہ طور پر نکاح ہوجائے گا، تواس طرح کرنا قرآن وحدیث کی روشنی میں جائز ہے یانہیں؟

المهستفتى: سعیداحمد، پانفروش، ککڑی منڈی چورا ہم، جسپور (ادھم سنگھ نگر) باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوهنيق: سوال نامه ميں درج شده تمام معاملات فاسد اور خلاف شريعت بيں، وعده خلافی کرنا بڑا گناه ہے اور زنا کرنا گناه غظيم اور ستحق لعنت اور عندالله سخت ترین عذاب کا خطره ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو دونوں پر سوسوکوڑے لگائے جاتے، دونوں پر خالص تو بہ کرنا لازم ہے، تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہ خالد کواور زید کی لڑکی کو ملامت اور غیرت دلائیں۔ (متفاد: قاوی دارالعلوم جدید ۱۸۰۱)

قال الله تعالى: وَلا تَقُربُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. [بني اسرائيل: ٢٣] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِمُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. [سورة النور:٢] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله قال: آية المنافق ثلث إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا اؤتمن خان. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، النسخة الهندية ١/٠١، رقم: ٣٣)

خالد کے لئے زید کی مٰہ کورہ لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جا ئزہے۔

وصح نكاح حبلي من زنا. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا٤ / ١٤١، هندية، زكريا١ / ٢٨٠، جديد ٢٨٠) فقط والله سيحان وتعالى اعلم كراچي تثبير احمد قاسمي عفا الله عنه المجانب

اجورب سلمان منصور بوری غفرله ۲۳۳م ۱۹۹۷ ه

به ۲۳ رشوال المكرّم ۱۳۱۹ هـ (فتو كانمبر:الف۳۳ را ۵۹۰)

## اینی مزنیہ سے نکاح

سوال [۵۴۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا ایک لڑکی کے سے ناجا ئر تعلق تھا، جس کے نتیجہ میں اس لڑکی کوحمل گھہر گیا۔ اب دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایسی حالت میں وہ نکاح جائز ہوگایا ناجائز؟ اور اولا دجائز گھہر ہے گی یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: محمود حسين، محلّه سارے شيخ محمود، مرا دا باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: اگرزيد بى اس لاكى سے نكاح كرتا ہے، تو نكاح صحيح ہونے كے ساتھ ساتھ ہمبسترى فوراً جائز اور درست ہے اور جو بچه پیدا ہوگا وہ ثابت النسب ہوگا ورنان نفقه زید پر واجب ہوگا۔

ونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً، والولد له ولزمه النفقه الخ

(الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٩/٣)، زكريا ٢/٤١)

رأى امرأة تنزني فتنزوجها جاز، وللزوج أن يطأها بغير استبراء على الخلاف المذكور. (مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٥/١)

إذا تزوج امرأة قـد زنى هوبها وظهر بها حبل، فالنكاح جائز عند الكل، وله أن يطأها عند الكل، وتستحق النفقة عند الكل،كذا في الذخيرة.

(هندية، زكريا ٢٨٠/١، جديد ٣٤٦/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۲۱/۱۱۲۱ه ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷رذی الحجه ۱۴۱۲ه (نتویل نمبر:الف ۲۹۴۲/۲۸)

## زانی کااپنی مزنیہ سے نکاح

سوال[۵۴۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیازانی کا نکاح اپنی مزنیہ سے جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: احمر بادشاه، مدرسه شابي مرا دآباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: بی ہاں إزانی کا نکاح اپنی مزنیہ عورت کے ساتھ جائز اور درست ہے اور اگرزنا سے عورت حاملہ بھی ہوگی ہے، تب بھی جائز ہے اور زانی شوہر کے ساتھ فوراً رخصت بھی ہو سکتی ہے۔

وصح نكاح حبلي من زنا (إلى قوله) لونكحها الزاني حل له وطؤها التفاق والولدله ولزمه النفقة الخ (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٢٨٠/٤، زكريا ٢٨٠/١، حديد ٢٨٠١، وكذا في الهندية، زكريا ٢٨٠/١، حديد ٢٨١، وكذا في مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥/١) فقط والتسبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفاالله عنه المرذى الحبيما ١٩١٨ هذه الحبيما ١٩١٨ هذه الخبيما ١٩١٨ هذه المردى الحبيما ١٩١٨ هذه المردي العبيما ١٩١٨ هذه المردي العبيما ١٩١٨ هذه المردي العبيما ١٩١٨ هذه المردي العبيما ١٩١٨ هـ المردي النيام ١٩١٨ هـ المردي العبيما ١٩١٨ هـ المردي العبيما ١٩١٨ هـ المردي العبيما ١٩١٨ هـ المردي المبيما ١٩١٨ هـ المردي المبيما المردي المبيما المبي

## اپنی مزنیہ سے حالت حمل میں نکاح

سوال [۵۴۹۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہڑ کے لڑکی کوآپس میں اسقدر پیار ومحبت تھی کہ وہ ہوش وحواس کھوکر ہمبستر ہوگئے ،جس کی وجہ سے حمل قرار پاگیا اور چار ماہ بعد آپس میں شادی ہوگئی ،شادی کے پانچ ماہ بعد ایک لڑکا پیدا ہو، جوتین ماہ کی عمر میں وفات پاگیا۔

مندرجہ بالا حالات پرغور کرتے ہوئے ایسی ہی حالت میں نکاح جائز ہے یانہیں؟

اگریہ ناجائز ہے تو ان کا آپس میں نکاح دوبارہ کن حالات میں ہونا جاہئے؟ جبکہ موجودہ حالات میں دونوں شوہر بیوی کے رشتہ سے بخوشی زندگی بسر کرر ہے ہیں۔ المستفتی: محمدصما داحمہ،اصالت پورہ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سوال نامه میں درج شدہ صورت میں نکاح شرعاً درست ہوگیا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔

وصح نكاح حبلى من زنا لاحبلى من غيره الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٨/٣، زكريا ٤/١٤١، الفتاوى التاتار خانية، زكريا ٤/٢٠، رقم ٤٨٤، وهندية، زكريا ٤/٢٠، حديد ٢/١٤٣، قاضي خال على الهندية، زكريا ٢٨٠/١، محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥٨٤، هايه الشرفي ديوبند ٢/١٦، البحر الرائق كوئته ٣/٢٠، زكريا ٣/٧٨١) فقط والتسجان وتعالى اعلم الشرفي ديوبند ٢/٢١، البحر الرائق كوئته ٣/٢٠، زكريا ٣/٧٨١)

عبیه. برا مدفای طالعده ۲۵ رشوال المکرّ م ۱۴۰۸ ه (فتویل نمبر:الف،۲۸ ر۹۴۱)

# اینی مزنیه حامله سے نکاح

سوال[۹۹۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کرزیب النساء غیر شادی شدہ لڑی ہے؛ لیکن زیب النساء کوحمل قرار پاگیا، جس کی مدت چار ماہ کو پہو نچ گئی۔ اب زیب النساء اس حمل کی نسبت محمد زاہد کے جماع کرنے کہ میر اتعلق صرف محمد زاہد سے تھا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا اور محمد زاہد کے جماع کرنے سے ہی بیحمل قرار پایا ہے، اب محمد زاہد سے بوچھا گیا کہ زینب النساء اپنے قول مذکورہ میں صادقہ ہے یا کا ذبہ؟ محمد زاہد نے زیب النساء کے قول کی تصدیق کی کہ ذیب النساء صادقہ ہے

اورحمل مذکور مجھ سے ہی قراریایا ہے۔اب زیبالنساء کا نکاح محمدزامد سے کرادیا گیا ، پیر نکاح صحیح ہوایانہیں؟ نیز وضع حمل کے بل محمد زاہد کوزیب النساء سے وطی کرنا جائز ہے یانہیں؟ بحوالة قلمبندفر ماكرتسلي بخش جواب سےنوازیں۔

المستفتى: محمرخالدقاتمي،نماز تميني جماعة المسلمين ممبئ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذكوره مين زيب النساء كانكاح محمد زابد کے ساتھ شرعی طور پر بیچے و درست ہو چکاہے اور محمد زاہدے لئے زیب النساء کے ساتھ وضع حمل سے پہلے ہمبستری بھی جائز ہوگی اور بچہ جوزیب النساء کےبطن میں ہے، وہ محمد زاہد کا ہوگا اور محد زامدیرزیب النساء کے حقوق زوجیت اور نفقه ادا کرنا بھی لا زم ہوگا۔

وصح نكاح حبليٰ من زنيٰ ..... (وقوله) لونكحها الزاني حل له وطؤها **اتفاقاً و الولدله ولزمه النفقة الخ** (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، کراچی ۴/۸۲، زکریا ۲/۶)

إذا تــزوج امـرأة قد زنيٰ هوبها وظهربها حبل، فالنكاح جائز عند الكل، وله أن يطأها عندالكل، وتستحق النفقة عند الكل. كذا في **الذخيرة**. (هندية، زكريا١/٠٢٨،زكريا جديد ٣٤٦/١، مجمع الأنهر،دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٨١) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۲۲رذی الحجه ۱۴۱ه (فتو کی نمبر:الف۲۶/۱۲۹)

# زانی کااس کی مزنیہ سے نکاح

سوال[۵۵۰۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ گرام راجہ کا تاج پور، ڈاکخانہ خاص منطع بجنور میں ایک واقعہ ابھی حال ہی میں رونما ہوا ہے، جس میں فتوی کی ضرورت در پیش آئی ہے؛ لہذا برائے کرم تکلیف گوار ہ کرتے ہوئے عنایت فرمائیں۔

ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے ناجائز تعلق تھا، اسی تعلق کے دوران لڑکے سے اس لڑکی کے حاس لڑکی سے اس لڑکی کے حاس لڑکی کے حاس لڑکی کے حاس لڑکی کے حاس لڑکی ہے، اور لڑکا شادی شدہ بچوں دار ہے اور جوحمل لڑکی کے مظہرا ہوا ہے وہ بھی اسی لڑکے کا ہے جب ان دونوں کی بابت عام پبلک میں چرچا ہوگیا، تو برادری کی ایک میٹ ہوئی اور اس میں پنچایت نے یہ طے کیا کہ لڑکا کچھرو پید بطور جرمانہ لڑکی کے نام ڈاک خانہ یا بینک میں جمع کردے، پھر پنچایت کی اجازت سے لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کرادیا گیا ہے؛ لہذاد وران حمل میں جو نکاح ہوا ہے وہ جا ترزہے یا ناجا ترزہے؟

المهستفتى: مظفرحسين ولدعبدالعزيزانصارى،گرام راجه كاتاج پور، بجنور مرابع مناسب

الجواب وبالله التوفيق: دوران حمل كنوارى لركى كا نكاح زانى مردكساته صحيح اوردرست باورنكاح چونكه زانى كساته مهواب؛ اس لئے جمبسترى بھى جائز ہے۔

وصح نكاح حبلي من زنا (إلى قوله) لونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً، والولدله ولزمه النفقة الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات،

كراچى ٨/٣ ، زكريا ٢/٤)

رأى امرأة تزني فتزوجها، وللزوج أن يطأها بغير استبراء على الخلاف المذكور. (محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٥/١، هندية، زكريا قديم ٢٨٠/١، زكريا حديد ٣٤٦/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۱ر جمادی الثانیهٔ ۱۲۱ه (فتوکینمبر:الف۲۲/۲۷۱)

# اپنی مزنیہ سے نکاح اور وطی

سوال [۱۰۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاکیشخص نے ایک لڑکی سے پیار ومحبت کی ،اس کے بعد فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھا، تواب پی مزنیہ سے نکاح کرسکتا ہے یا ہیں ؟ مفصل جواب عنایت فرما کیں۔
المستفتی: بہلو، گوئیاں باغ ،مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: زانی اورمزنید دونوں عندالله سخت ترین گناه اورعذاب اللی کے مستحق ہوں گے الله تعالیٰ سے اپنے فعل شنیع سے خالص تو بہ کرنالا زم ہوگا۔ اوراب دونوں کا آپس میں نکاح کرلینااور نکاح کے بعد جمبستر ہونا جائز ہوگا۔

وصح نكاح حبلي من زنى (إلى قوله) لونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقًا الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٩/٣ ، زكريا ٢٨٠/، حديد ٢/٤٤، محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٤) فقط والله سبحا نهوتعالى اعلم كتبه: شبيراجم قاسى عفا الله عنه الجواب صحح:

معبه: برا ملمرق کا طفاللد شد. ۱۹رصفر المظفر ۱۴۱۲ه ها احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر:الف ۲۵۵۲/۱۲ (۲۵۵۲)

# ناجائز تعلقات کے بعد باہم نکاح اوراولا دکا حکم

سوال [۵۵۰۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاکیٹر کا جس کی عمر تقریباً ۱۳۰۰ سال ہے لڑکے کا نام جہانگیر عالم ایک لڑکی مہرین جہال سے پیار کرنے لگا، اسی درمیان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے قریب ہوگئے

اورہمبستر ہوگئے ، کچھ دنوں کے بعدان دونوں کی شادی کرادی گئی ، شادی کے چیم مہینہ کے بعد اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تواس بجی کواس کے رشتہ دار ریہ کہتے ہیں کہ یہ بجی حرام کی ہے، تو قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں کہ حرام کی ہے یا حلال کی اور پیز کا حصیح ہوایا نہیں؟ المستفتى: محمد فاروق، بإره درى برُا كنوال كَلَى نمبر٣ر،مرا دآ بإد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: جس لر كاورلر كى كورميان ناجائر تعلق ہوجائے،ان کے درمیان آپس کا نکاح شرعی طور پرجائز اور درست ہے؛ لہذا مٰدکورہ نکاح کیجے اور درست ہواا ورحمل کی مدت کم سے کم چھ مہینہ ہوتی ہےاور نکاح کے چھ مہینہ پورے ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نکاح کے بعد کے حمل کا شار ہوتا ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، وہ شرعی طور پر نکاح اور حلال کا ہے؛ اس لئے اس کے بارے میں چہ میگوئیاں کرناجا ئزنہیں ہے۔

وإذا تزوج الرجل امرأة فجاء ت بالولد لأقل من ستة أشهر منذيوم تـزوجها لـم يثبت نسبه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج، أو سكت. (تاتارخانية، قديم ٧٧/٤، زكريا حديد ١/٤)

وقـد اجـمـع أهـل الـفتـويٰ مـن الأمصار على أنه لايحرم على الزاني تزوج على من زني بها. (فتح الباري، كتاب النكاح، باب مايحل من السناء وما يحرم تحت رقم: ٥١٠٥، دار الفكر بيروت ٩/٧٥١، اشرفية ديوبند ٩٠/٩)

لـونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً، والولد له أي إن جاء ت **بعد النكاح لستة أشهو**. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ۴/۶، زكريا ۲/۶۱) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم

الجواب يحيح: احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله 218877110

ارجمادی الثانیه۲۲ ۱۳ اه (فتوی نمبر:الف ۸۰۷۰/۳۷)

كتبه :شبيراحمر قاسمي عفاالله عنه

# کیا زناہے حمل شدہ لڑکی کا نکاح زانی سے درست ہے؟

سوال [۵۵۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں عشق ہو گیا پھر دونوں نے زنا کرلیا، اس سے حمل قرار پاگیا، تو کچھ لوگوں نے ان دونوں کا نکاح آپس میں کردیا، تو شرعاً یہ نکاح ہو گیا یانہیں؟ اگر نکاح ہو گیا تو دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور ہمبستری جائز ہے یانہیں؟ شرعی حکم تحریفر ما دیں۔

المستفتى: يوسف على، جامع مسجد مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: شرعی طور پرزناسے حمل شده لڑکی کا نکاح زانی مرد کے ساتھ جائز اور درست ہے اور جب اسی مردسے حمل تھہرا ہے، تو نکاح کے بعددونوں کا ایک ساتھ رہنا اور جمبستر ہونا جائز ہے۔

وصح نكاح حبلي من زنى لا حبلي من غيره (إلى قوله) لونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً والولد له ولزمه النفقة. (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٤٩/٣، زكريا ٤١/٤)

إذا تزوج امرأة قد زنى هوبها وظهربها حبل، فالنكاح جائز عند الكل، وله أن يطأها عند الكل، وتستحق النفقة عند الكل. (هندية، زكريا ٢٨٠/١، حديد ٣٤٦/١، محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيورت ٤٨٥/١) فقط والترسيحا نهوتحالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۲۲رذى الحجه ۱۳۱۷ھ ( فتوى نمبر:الف۲٫۳۳سه ۵)

### ولدالزناسے نکاح

سوال [ ۲۰۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ابھی چندروز قبل میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ طے کیا ہے، لڑکا خوبصورت برسرروزگار آبعلیم یا فتہ فی الحال پنجوقتہ نمازی ہے میری لڑکی بھی دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ اور نمازی ہے؛ لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ لڑکے کے لڑکی کے ساتھ والدین کے شادی کرنے سے پہلے تعلقات تھے اور یہ بچہ نکاح سے پہلے پیدا ہوا تھا، یہ سن کرمیں بہت پریشان ہوں، السی حالت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ میری لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے درست ہوگا یا نہیں؟ السی حالت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ میری لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے درست ہوگا یا نہیں؟ المحسفتی: عبید اللہ بھا گھوری

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرار کی راضی ہے توباپ کی مرضی کے مطابق مذکورہ الرکے کے ساتھ نکاح جائز اور صحیح ہوجائے گا۔ (مستفاد: فناوی دارالعلوم ۲۱۲۸۸)

بعدم جوازہ و هذا إذا کان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد المرضا بعدہ، وأما إذا لم يكن لها ولي، فهو صحيح نافذ مطلقاً اتفاقاً. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٣١٥، زكريا ٤٧/٥١) فقط والله سبحان وتعالی اعلم كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٣١٥، زكريا ٤٧/٥١) فقط والله سبحان وتعالی اعلم كتبہ: شبيراحمدقا می عفا الله عنه

# زانی اور مزنیہ کے بیٹے اور بیٹی کا آپیس میں نکاح

( فتوی نمبر:الف۲۳۸/۳۲)

سوال [۵۵۰۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہزانی کے بیٹے اور مزنیہ کی بیٹی کایا اس کے برعکس مزنیہ کے بیٹے اور زانی کی

بیٹی کا آپس میں نکاح جائزہے یانہیں؟

المستفتى: مُمَّسِعِ اللَّهُ مِيرُهُي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: زانی کے بیٹے اور مزنیکی بیٹی کا اور اس طرح مزنیہ کے بیٹے اور زانی کی بیٹی کا نکاح آپس میں جائز ہے۔ (متفاد: محمودیہ میرٹھ ۱۲ سر۲۳۳، ڈائھیل ۵۱۸ ۲۲، فقادی حقانیہ ۲۲/۲۲، کتاب الفتادی ۳۲۹/۳)

ويحل الأصول الزاني، وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (شامي، زكريا٤/٧٠، كراچي ٣٢/٣)

ولابأس بأن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج إبنه أمها، أو بنتها. (مجمع الأنهر /٤٨١) فقيه الأمت هندية ١/٧٧، زكريا هندية اتحاد ٤٨١/١)

و لاتحرم أصولها، وفروعها على ابن الواطي وأبيه كما في المحيط السرخسي. (محمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ١/ ٤٨١) فقط والله سبحا ندوتعالى المم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رر میجالاول ۱۴۳۵ه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۷۷/۱۳)

## زانىيوزانى كى اولا د كاباتهم نكاح

سوال [۲-۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: که زید کے ناجائز تعلقات زاہدہ سے تھے، زید اور زاہدہ دونوں شادی شدہ تھے، دونوں صاحب اولا دبھی ہیں، پھر زید کے لڑکے خالد کے تعلقات زاہدہ کی لڑکی فرزانہ سے ہو گئے، خالد نے چیکے سے گواہان کی موجود گی میں فرزانہ سے نکاح کرلیا۔ اب یہ دریافت کرنا ہے کہ لڑکی سے نکاح صحیح ہوایا نہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ چونکہ خالد کے والد کے ناجائز تعلقات فرزانہ کی والدہ سے تھے ہوسکتا ہے کہ بیر انہیں کے نطفہ

## سے ہو؟اس لئے نکاح درست نہیں تو شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتى: محمرعرفان،امرو ہه، جے پی نگر

#### باسمه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: زانيكاولادكى دوشكين بين:

(۱) زانیه غیرشادی شدہ ہے اوراسی زمانہ میں بدکاری کے ذریعہ سے بچہ پیدا ہوا، تواب اس بچہ کا نکاح زانی کی اولا د کے ساتھ جائز نہیں ہے، اسی طرح زانیہ شادی شدہ ہے، مگر زانیہ کا شوہر سالوں سے گھر سے غائب ہے اوراسی درمیان میں زنا کے نطفہ سے زانیہ سے بچہ پیدا ہوا تو شرعی طور پر یہ بچہ زانیہ کے شوہر کا شار ہوگا؛ لیکن زنا کے نطفہ سے پیدا ہونے کا یقین ہے؛ اس لئے اس بچہ کا نکاح بھی زانی کی اولا د کے ساتھ جائز نہیں ہے۔

(۲) دوسری شکل بیہ ہے کہ زانیہ شادی شدہ ہے اور شوہر ہی کے ساتھ رہتی ہے، اسی اثنا میں غیر مرد کے ساتھ ناجا ئر تعلق کا سلسلہ بھی ہے، تو الیسی صورت میں زانیہ کا بچہ ہر اعتبار سے شوہر ہی کا شار ہوتا ہے، محض زانی کے نطفہ ہونے کے شبہ کا اعتبار نہیں ہے، تو الیسی صورت میں زانیہ کے لڑکے کا نکاح زانی کی لڑکی سے اسی طرح زانیہ کی لڑکی کا نکاح زانی کے لڑکے میں تو صورت ہے وہ یہی صورت ہے؛ اس کے ساتھ جائز اور درست ہے؛ لہذا سوال نامہ میں جو صورت ہے وہ یہی صورت ہے؛ اس لئے خالد کا نکاح زاہدہ کی لڑکی فرزانہ کے ساتھ شرعی طور پر جائز اور درست ہے۔ (متفاد: فتادی دارالعلوم کے ۲۲۸۰، سے اللہ کا م ۲۲۲۸، احسن الفتاوی ۲۲۸۵)

ويحل لأصول الزاني وفروعه، أصول المزني بها و فروعها. (شامي،

كراچي ٣٢/٣، زكريا٤/٧٠، هكذا في البحرالرائق، زكريا٣/١٧٩، كوئته ٣/١٠١)

و لاتــحرم أصولها وفروعها على ابن الواطي وأببيه. (الموسوعة الفقهية الكويتيه ٢١٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۹رجما دی الا ولی ۴۲۲ اھ (فتو کانمبر:الف ۲۰۷۳ (۸۰۹۸)

# زانی کی اولا د کامزنیه کی اولا د سے نکاح

سوال [٥٥٠]: كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ك بارے میں: کمزامد نے عابد کی بیوی سے زنا کیا، زانی اور مزنیہ دونوں شادی شدہ ہیں دونوں کی اولا دیں ہیں۔ابز انی اپنے لڑ کے کی شادی مزنیہ کی لڑ کی سے کرنا چاہتا ہے، تواس طرح نکاح کرنا شرعاً جائزہے یانہیں؟

المستفتى: فياض احر، بها گپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زانی اپناڑ کے کی شادی مزنیکی لڑکی سے کرنا <u> چاہے تو شرعاً جائز ہے۔</u>

ويحل لأصول الزاني وفروعه، أصول المزني بها و فروعها. (البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كوئته ١١٠١٪ زكريا ٩/٣١،

شامی، ز کریا ۲/۷،۲، کراچی ۳۲/۳)

**و لاتــحـرم أصولها و فروعها على ابن الواطي وأبيه**. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۰۱/۱۹/۵/۲۰

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ۲۰ رجمادی الاولی ۱۳۱۹ ھ ( فتوى نمبر:الف٣٣٣ ٥٧٥)

## زانی اور مزنیہ کے فروع کا نکاح

سوال [۵۵۰۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکرنے ایک بالغدلڑ کی کی بیتان کو بہ شہوت چھوا یعنی مس کیا جماع نہیں کیا، اس کیلڑ کی کا نکاح بکر کے فرزند سے جائز ہے کہیں؟ المستفتى: محمروسيم كانكى ناره

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالٹ التو فیق: مستفتی کے توجد لانے کابہت بہت ممنون اوراحسان ہے۔ ۲۹رذی الحجہ ۱۳۳ ھے کھے ہوئے جواب میں احقر کو مغالطہ ہوا ہے؛ اس لئے نئے سرے سے دوبارہ جواب کھا جارہا ہے، جواب کا حاصل بیہ ہے کہ زانی اور زانیہ اورلامس اور ممسوسہ کی حرمت مصاہرت کے بارے میں حکم شری بیہ ہے کہ زانی اور لامس کے اصول و فروع حرام ہوجاتے ہیں، اسی طرح زانیہ اور ممسوسہ کے لئے زانی اور لامس کے اصول و فروع حرام ہوجاتے ہیں؛ لیکن ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہے اور لامس اورزانی کی دوسری شوہر کی اولاد کے لئے زانیہ اور ممسوسہ کیطن کی دوسرے شوہر کی اولادوں کے درمیان حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی؛ بلکہ ان کے درمیان آپس میں مناکحت جائز اور درست ہے۔

حتى لوزنا بامرأة حرمت عليه أصولها، و فروعها، وحرمت المزنية على أصوله وفروعه، ولاتحرم أصولها و فروعها على ابن الواطي وأبيه. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، درالكتب العلمية يروت ٤٨١/١، قديم ٣٢٦/١)

وفي تجنيس خواهرزاده: ولايحرم على ولد الواطي، ولا على أبيه ولد الموطؤة، ولا أمهاتها. (تاتاخانية، زكريا ٤/٩٤، رقم: ٩/٤)

ويحل لأصول الزاني وفروعه، أصول المزني بها و فروعها. (شامي، زكريا ٥٧/٤) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم ٥٧/٤، كراچي ٣٢/٣، البحرالرائق، كوئته ١٠١/٣، زكريا٣/ ١٧٩) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمر قاسمی عفاالله عنه البدعنه الجواب صحیح: ۲ رزیج الاول ۱۳۳۱ه اه احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر:الف ۹۹۱۰/۳۷/۱۹

کیازانی مزنیہ کے فروع کا آپس میں نکاح درست ہے؟

سے ال [۵۵۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَله ذیل

کے بارے میں: کہ خالدہ نے شاکر کے نکاح میں رہتے ہوئے زید سے ناجائز تعلقات
کر لئے ،جس کے نتیج میں ایک لڑکی بیدا ہوئی، جب بیلڑ کی بڑی ہوئی توزید نے جوزانی ہے
اپنے لڑکے سے اس مزنیہ خالدہ کی اس زنا سے بیدا شدہ لڑکی سے نکاح کر دیا معلوم بیکر نا ہے کہ کیا بید نکاح درست ہے ؛ جبکہ شاکر منع کرتا ہے کہ بیہ میرے نطفہ سے نہیں ہے ، اگر چہ خالدہ میرے نکاح میں ہے اور خالدہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس ناجائز زیدسے تعلقات کی وجہ سے بیلڑکی پیدا ہوئی ہے ، ان حالات میں خالدہ مزنیہ منکوحہ کی لڑکی کا نکاح زیدزانی کے سے درست ہے ؟

(۲) زناسے پیداشدہ بچہ کانسب جبکہ مزنیہ شادی شدہ ہے، کس سے ثابت ہوگا۔

رس) شاکر جب اپنی بیوی سے پیدا شدہ بچہ کا انکار کرتا ہے، تو کیا لعان کا حکم ہوگا اور کیا ہندوستان میں لعان ہوسکتا ہے؟

المستفتى: مُحَمِّن بَهُور، بَجنور ( يو يي )

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: (۱) خالده اورزید کے درمیان میں بدکاری کا جو واقعہ پیش آیا ہے، جس کے دونوں اقراری بھی ہیں، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو دونوں کو سنگسارکر کے جان سے مارنے کا حکم دیدیا جاتا اور بیواقعہ خالدہ کے شاکر کے نکاح میں رہنے کے درمیان میں پیش آیا ہے؛ اس لئے خالدہ سے جولڑ کی پیدا ہوئی ہے وہ شرعاً شاکر ہی کی لڑکی ہوگی اورزید کا جولڑ کا اس کی بیوی سے پیدا ہوا ہے اس کا نکاح خالدہ کی ندکورہ لڑکی کے ساتھ شرعاً جائز اور درست ہے؛ اس لئے کہ زانی اور مزنیہ کی اولا دوں کے درمیان حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی اور ان کا آپس میں نکاح جائز ہے، ہاں البتہ خود زانی کے لئے مزنیہ کے اصول وفروع اور اس طرح مزنیہ کے لئے زانی کے اصول وفروع حرام ہیں۔ موفی تہ جنیس خوا ہر زادہ: و لایحرم علی ولد الواطی، و لا علی أبیه وفی تہ جنیس خوا ہر زادہ: و لایحرم علی ولد الواطی، و لا علی أبیه

ولد الموطؤة، ولا أمهاتها. (تاتار خانية، جديد زكريا ٤٩/٤، رقم: ٩٨٩ ٥، الفصل السابع في اسباب التحريم، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨١/١)

حتى لوزنا بامرأة حرمت عليه أصولها، و فروعها، وحرمت المزنية على أصوله وفروعها على ابن الواطي وأبيه. (محمع الأنهر، قديم ٢٦٦/١)

ويحل لأصول الزاني و فروعه، أصول المزني بها وفروعها. (شامي، زكريا ديو بند ٤ /١٠٧، كراچي ٣٢/٣)

(۲) اگر مزنیہ سے شادی کے چھ مہینے کے بعد مذکورہ بچہ بیدا ہوا ہے تو شرعاً وہ بچہ اس شوہر کا شار ہوگا، اس سےاس کا نسب ثابت ہوگا۔

عن عائشة كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال: ابن أخي عهد إلى فيه فيه فيه معلى عبد بن زمعة، فقال اخي و ابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (بخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش ٢٩٩٩، وقم: ٢٩٤٦، ف: ٢٧٤٩)

(۳) لعان کے جاری کرنے کے لئے بہت می شرائط ہیں، جن میں سے ایک اہم شرط دار الاسلام کاہونا ہے؛ لہذا ہندوستان جیسے ملک میں لعان کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔

ويشترط في القاذف خاصة-إلى قوله- وكونه في دارالإسلام.

(شامي، كتاب الطلاق، باب اللعان، كراجي ٤٨٣/٣، زكرياه / ١٥٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

ا بوابن. احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۸ر ۷راس۱۹۱۳ه کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸رر جبالمرجب ۱۳۳۱ هه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۱۳۲/۳۹)

# ممسوسہ کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرنا

سوال [۱۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بکر اور ہندہ کے جسم سے بارے میں: کہ بکر اور ہندہ کے درمیان نا جائز تعلق قائم تو نہیں ہوا، مگر بکر ہندہ کے جسم سے لطف اندوز ہوا، بوس و کنار کیا۔ اب بکریہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نکاح ہندہ کی لڑکی سے کردے، تو کیا ہے نکاح درست ہے یا غلط؟

المستفتى: افتخارا حمر، ارريه (بهار)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بکرکے ہندہ کے جسم سے لطف اندوز ہونے اور بوس و کنار ہونے کے نتیج میں بکر کے لئے ہندہ کے اصول وفر وع اور ہندہ کے لئے بکر کے اصول وفروع توحرام ہوگئے؛لیکن بکر کے بیٹے کا نکاح ہندہ کی لڑکی کے ساتھ جائز اور درست ہے۔

في الشمامية: ويحل لأصول الزاني وفروعه، أصول المزني بها وفروعها. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات كراچي ٣٢/٣، زكريا ١٠٧/٤)

ولايحرم على ولد الواطي، ولا على أبيه ولد الموطؤة، ولا أمهاتها. (تاتاحانية، زكريا ٤٩/٤)، رقم: ٩٨٤ ٥، مجع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/١٨٤، البحرالرائق كوئنه ١/٣٠ ، زكريا ١٧٩/٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤/٣، وقط والله ١٠٤٠ نوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۲/۲۱ ه

كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۵ارریج الاول ۱۳۲۹ھ (فتو کی نمبر:الف ۳۸ (۹۵۱۵)

# زانیہ بیوی کور کھنے اور اس کے مل واسفاط کا حکم

سوال[۱۱۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کو بارے میں: کہ زید کی بیوی کاکسی غیر آ دمی سے ناجا نز تعلق ہوگیا ہے، زید نے اپنی بیوی کو اس غیر آ دمی کے ساتھ سینما میں بیٹھے ہوئے دیکھا زید نے اپنی بیوی سے اس غیر آ دمی کے ساتھ تعلق کے بارے میں پوچھا تب بیوی نے بھی تعلق ہونے کا افر ارکیا، زیداور اس کی بیوی کو غیر آ دمی کے حمل ہونے کا امکان ہے، ایسی صورت میں زیدا پنی بیوی کو اپنے نکاح اور اپنے ساتھ رکھ کر از روئے شرع گنہ کا رتو نہیں ہوگا؟

(٢) مندرجه بالأحمل كوضائع كرناجا ہے يانہيں جوكه يقيني غير مخص كاہے؟

المستفتى: رياست حسين خال، محلّه جمنى، قصبه اسلام نگر، بدايوں (يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زید کے اوپر لازم تھا کہ بیوی کوسینما جانے سے روکے بیوی کواس طرح آزاد چھوڑنے کی وجہ سے زید بھی گنہگار ہوگا۔

مذکورہ حالات میں زیداپنی بیوی کوشرعاً اپنی زوجیت میں رکھسکتا ہے، جواولا دیبیدا ہوگی، وہ شرعاً زید کی ہوگی حدیث میں آتا ہے۔

عن عائشةً -قال النبي صلى الله عليه وسلم: .....هولك يا عبد بن زمعة،

الولد للفراش، وللعاهر الحجر. الحديث (بحاري٢/٩٩-٢٤٩٢، ف:٩٧٤٩)

لہذازید پر بیوی کا نان ونفقہ واجب رہے گا اور جو بچہ پیدا ہو گااس کی پرورش کا انتظام بھی اس پرواجب ہوگا ،وہ شرعاً زید ہی کا بچہ ہے۔

(٢) حمل كاضائع كرناجا ئزنېيىر \_ (متقاد: امدادالفتادى ١٩٥٨)

يكره أن تسقي لإسقاط حملها (إلى قوله) قبل التصور وبعده. (شامي،

كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع، كراچي ٦/٩ ٤٢، زكريا٩ (٦١٥)

العلاج لا سقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر، و الظفر و نحوهما لا يجوز. (هندية، زكرياه/٥٦، حديد ١/٥) فقط والترسجان وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۹رشوال المعظم ۱۳۰۷ء (فتو كانمبر:الف۲۸۲۸۲)

## مزنیسالی کی لڑکی سے زانی کے لڑکے کا نکاح

سوال [۵۵۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے اپنی سالی سے تعلق کی وجہ سے ایک لڑکا ہوا ہے، تو کیا زیدا پنی حقیقی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرسکتا ہے؟

دوسرے رشتہ داروں کو چونکہ بیمعلوم نہیں کہ بیاڑ کا اورلڑ کی ایک مرد کے نطفہ سے ہیں؛ اس لئے ان کواسی رشتہ پراصرارہے؛ جبکہ زیداوراس کی سالی حقیقت سے واقف ہیں؛ اس لئے وہ اس شادی سے راضی نہیں؛ لیکن رشتہ داروں اور بڑوں کے دباؤسے اس رشتہ پر مجبور ہیں۔ کیا شرعاً پر رشتہ درست ہے؟

المستفتى: محمروتيم كانكى ناره

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: زيدنا پني سالى سے جوزنا كياس سے جوار كا پيدا ہوا ہے، اس اڑككا نكاح زيدكي حقيق بيٹي سے درست ہے۔

إن البنت من الزنا لا تحرم على عم الزاني، وخاله-إلى قوله-وأما التحريم على آباء الزاني، وأو لاده، فلاعتبار الجزئية، ولاجزئية بينها و بين العم، والخال. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراجي ٢٩/٣، زكريا٤ /١٠٣)

ولا يـحـرم عـلـي الـواطي ولا على أبيه ولد الموطوء ة ولا أمهاتها

الخ. (تاتار حانية، حديد ٩/٤)، رقم: ٩٨٩٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

۲ رر بیج الاول ۳۱ ۱۴ هـ (فتویل نمبر:الف ۳۸ (۹۹۱ )

### مكره على الزناسية نكاح

سے ال [۵۵۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑی جس کی عمر تقریباً ۱۷رے اسال ہوگی ،اس سے ایک بات سرز دہوگئ (زنابالجبر) کیاالیی عورت کے ساتھ نکاح درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حمل گرا دیا گیا کیا ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں؟ اس کا جواب مدل ومفصل تحرير فرمائييں۔

الممستفتى: قارىمچرميال جان القائمي، گھوسيال توپ خاندرو ڈ، گھوسي والي مبجد، رام پور باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: العورت عن كاح شرعاً درست اور يح ب و صح نكاح حبليٰ من زنا لاحبليٰ من غير ٥. (در محتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٨/٣٤، زكريا٤ / ١٤١)

وصح نكاح حبلي منزنا، عند الطرفين وعليه الفتوي لدخولها تحت النص. (محمع الأنهر، باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٥٥)

وان تـزوج حبـلـيٰ مـن زنـا جـاز النكـاح. (هـداية، اشـرفـي ديـوبند ٣١٢/٢، هـنـدية، زكرياقـديـم ٢٨٠/١، زكريـا جديد ٢/١، قاضي خان على الهندية، زكريا ٧٦٦/١، حديد ٧٢١/١، البحرالرائق، كوئشه ٧٠٦/٠، ز کریا۳/۸۷/ ، تا تار حانیة ، ز کریا ۶ / ۲ ، رقم: ۸ ۵ ۰ ۰ ) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۳۰۸ م ۱۸۰۸ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۲ سر۱۹۱۳)

# بہنوئی سے حاملہ سالی کا بھائی سے نکاح

سوال [۵۵۱۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا پنی بیوی کی بہن فاطمہ سے صحبت کر لیتا ہے، اور فاطمہ کواس صحبت سے حمل تھہر جاتا ہے، پھر زیدا پنی سالی فاطمہ کا نکاح اپنے بھائی بکر سے کر دیتا ہے، تو کیااس طرح سے فاطمہ کا نکاح بکر سے درست ہے؟

المستفتى: محدمرتضى اعظمى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگر فاطمہ کوزنا سے تمل کھہر گیاہے، تواس حال میں بکر کے ساتھ شرعاً نکاح درست ہوگا؛ البتہ وضع حمل سے پہلے پہلے بکر کے لئے فاطمہ کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

وصح نكاح حبلي من زنا لاحبلي من غيره-إلى الزاني لثبوت نسبه الخ

(در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي٣/٨٤، زكريا٤١/٤١)

وصح نكاح حبلي من زنا، عند الطرفين وعليه الفتوي لدخولها

تحت النص. (محمع الأنهر، باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٥٥)

وان تزوج حبليٰ من زنا جاز النكاح، ولايطأها حتى تضع حملها.

(هـداية، اشـرفـي ديوبند ٣١٢/٢، هندية، زكريا ٢٨٠/١، جديد ٣٤٦/١، قاضي خان

على الهندية، زكريا ١ / ٣٦٦، جديد ١/١ ٢٢، الفتاوى تاتار خانية، زكريا ٤٧/٤،

رقم: ٥٥ ، البحرالرائق، كوئله ٢٠٦/٣ ، زكريا ١٨٧/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ٢ رئيج الاول ١٩١٠ه (فتوى نمبر:الف ١٢٥-١٤١)

### حالت حيض ميں نكاح

سوال[۵۵۱۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چیش کی حالت میں نکاح کرانا درست ہے یانہیں؟ حیض کی حالت معلوم ہویا نہ ہوبہر دوصورت جومسئلہ ہوجواب سے سرفراز فرمائیں۔

المستفتى: عابرحسين،محلِّه نيوستىانصاركلان،قصبهزولى،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حيض كى حالت مين بلاكرابت اور بلاشبذكاح

منعقد ہوجا تاہے؛ کیوں کہ چض صرف مانع جماع ہے، مانع نکاح نہیں ہے۔

فَاعُتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيُضِ . [بقره: ٢٢ ]

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاء ت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها

فنكحت. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب واولات الأحمال أجلهن أن يضعن

حملهن، النسخة الهندية ٢/٢ ، ٨، رقم: ٩١ ، ٥، ف: ٥٣ ٢) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم كتيم: شبيراحمد قاسمي عفا التدعنه الجواب صحيح:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

اارصفرالمظفر ۱۳۱۳ه (فتویانمبر:الف۲۸/۱۷)

اار۲ ۱۳۱۲ ه

### حيض كي حالت مين نكاح

سوال [۵۵۱۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک لڑکی کے منع کرنے پر کہ ابھی نکاح کی بیتاریخ مت رکھئے؛ کیونکہ اس کو ایم سی ہورہی ہے، اس کی والدہ نے وہی تاریخ رکھدی اور دوران ایم سی اس کا نکاح پڑھا دیا گیا، کیا نکاح ہو گیایانہیں یا اب کیا کرنا چاہئے؟

المستفتى: محدثا ہنواز، چندوى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرايم سي مراديض اور ما مواري ب، تو حالت حيض مين عقد نكاح كرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ (متفاد: فتاوی محمود به قدیم ۲۷۸۷۳، جدید دُاجھیل ۱۱۷۱۱)

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاء ت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، النسخة الهندية ٢/٢، ٨، رقم: ١٩، ٥، ف: ٣٥٥) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم كتبه: شيراحم قاسى عفا الله عنه ١٨٠ جادى الاولى ١٩٠٣هـ (فتو كانبر الف ١٨٥ م ١٨٥)



# (١٥) باب من لا يحل نكاحه

# غیرمقلد کے ساتھ حنفی لڑکی کا نکاح

سوال [2012]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جولوگ پہلے سے غیر مقلد ہیں یعنی ہوی والے غیر مقلدین ہیں اور جن سے شری و فروی مسائل میں بہت سخت اختلافات ہوتے رہتے ہیں ،ان کے ساتھ رشتے ناطے منگنی بیا ہوغیرہ کرنا کیسا ہے؟اس طرح خواہش نفس کے تابع ہو کر مسلک کی تبدیلی جائز ہے یا نہیں؟مفصل جواب مع دلائل مطلوب ہے۔

المستفتى: ليا قت على ٹانڈ ەبادلى ضلعرا مپور(يويي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: غير ملقدين كے ساتھ حنى لڑكى كا نكاح نہيں كرنا چاہئے ورنہ بعد ميں مختلف پريشانياں اٹھانى پرٹى ہیں اور وہ حنى كے ہم كفونهيں ہے، اس طرح خوا ہش نفس كے تابع ہوكر غير مقلد بن جانا شريعت كامذاق اڑا ناہے، ييز بردست گناه ظیم ہے۔ (متقاد: احسن الفتاوى ۱۹۸۶)

ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه. (شامي، كتاب الطلاق، باب التعليق، كراچي ۴۸/۳، زكريا٤ / ٥٩٨) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رصفرالم ظفر ۱۳۱۳ هه (فتو کی نمبر:الف ۲۹۷۲۹ ۲۸)

### غيرمقلدعورت سے نکاح

سوال[۵۵۱۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ غیر مقلدین کی عورت سے نکاح جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محرآ فاب عالم

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ہرايمان والى عورت سے زکاح درست ہے اور غير مقلد عورت سے زکاح درست ہے اور غير مقلد عورت سے بھی زکاح کرنا جائز ہے؛ ليکن شريعت نے آپس ميں جو کفو کا اعتبار کيا ہے، وہ آپس ميں نبھاؤ کے پیش نظر ہے؛ اس لئے مقلد کے گھر میں غير مقلد عورت کا نبھاؤ ہو سکے گایا نہیں خودصا حب معاملہ اس سلسلہ میں سوچ لیں۔

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم. (ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، النسخة الهندية ١/١٤، دارالسلام رقم: ١٩٦٨، المستدرك، كتب النكاح، قديم ١٦٣/٢، مكتبه نزار مصطفىٰ رقم: ٢٦٨٧)

عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن المرأة تنكح على دينها، و مالها، و جمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. (ترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال، النسخة الهندية ٢/٧، دار السلام رقم: ٢٠١، مسند الدارمي، دار المغني ٣/٧٣، ومرة ٢٢١) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمي عقا الله عنه ٢٠١٥ وفقط والله عنه ٢٠١٥ وفقط والله عنه (فق كانم رائد قاسمي عقا الله عنه (فق كانم رائد الف ١٠٢٣٥)

# حنفی المسلک کا شبعہ سے نکاح

سوال[۵۱۹]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زینب مٰد ہباً اہل سنت و حنفی المسلک ہے ،اس نے ایک شیعہ اثنا عشریہ خض

مسمی محمود سےمطابق مذہب ہل سنت نکاح کرلیا۔ اورلکھنؤ کےمطبوعہ نکاح نا مہمصد قہ فرنگی تحل کی خانہ پوری کر کے دونوں نے اس پر دستخط کر دیئے تھے، پھرایک سال تک تعلقات زن وشوہر قائم رہے،اس دوران مساۃ زینب کوخلفاء ثلا ثہ کے خلاف کتب شیعہ محمود لا کر دیتا ر ہا اور پڑھنے کی مدایت کرتا رہا اور کچھے نہیں کہتا،مسما ۃ زینب کومحمو د کی بیہ باتیں سخت نا گوار ہوتیں،اسی دوران جب ایک عالم صاحب سے معلوم ہوا کہ علاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شیعہ اسلام سے خارج ہے، تو مسماۃ زینب نے محمود سے قطع تعلق کرلیا اور اینے شو ہر محمود سے طلاق لینے کی کوشش کرتی رہی ،مگرمحمود طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہور ہاہے ،اس قطع تعلق کا عرصة تين سال كا ہو گيا ہے؛ اس لئے دريا فت طلب امريہ ہے كەمسا ة زينب شي المذہب كا نکاح مسمی محمود کے ساتھ جو ہوا تھا، وہ شرعاً منعقد ہوایا نہیں اورا گرشرعاً منعقد ہوا، تو فتخ نکاح کے لئے کسی شرعی عدالت میں مسماۃ زینب رجوع کرے، نو شرعی عدالت کواس نکاح کو فشخ کرنے کا اختیار ہے یانہیں؟اگرمساۃ زینب کامحمود کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، تو کیا بدون فنخ نکاح وخلع وطلا ق حاصل کئے بغیرکسی دوسر ہے سی الممذ ہب سے نکاح کر لے، تو وہ نكاح عندالله جائز اورتيح هو گايانهيں؟

المستفتى: محمر يوسف معرفت كيمرج مثن بإئى اسكول، تنگهى والى نخاص كهنؤ (يو پي) ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شيعها ثناعشريه بإجماع امت كافراور مرتدين؛

اس کئے زینب سنیہ کا نکاح شیعہ محمود کے ساتھ شرعاً منعقد نہ ہوا؛ لہذا زینب بدون طلاق وخلع حاصل کئے دوسرے سنی لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے۔ ( مستفاد: فناوی دارالعلوم کرا ۲۰، فناوی رشید یہ تدیم ۴۲۹، جدیدز کریا ۴۲۵، امداد الفتاوی ۲۲۷/۲)

مگرفتنہ وفساد سے بیخنے کے لئے عدالت میں جاکر نکاح فٹنح کرایا جائے تا کہ آئندہ کسی فتم کے فتنہ وفساد کا اندیشہ ہی نہ رہے۔(متقاد: جواہر الفقہ قدیم ارا ۲، جدیدزکریا رہے دار متقاد: جواہر الفقہ قدیم ارا ۲۲۹، جدیدزکریا رہے دار

أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في على أوأن حبرئيل غلط في الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في على أوأن حبرئيل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة، فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (رد المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي 3/٣، زكريا ٤/٥/٤)

نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنها، أو أنكر صحبة الصديق، أو اعتقد الألوهيه في علي أو أن جبرئيل غلط في الوحي، أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن. (شامي، كتاب الحهاد، باب المرتد، كراچي ٢٣٧/٤، زكريا ٢/٢٧٨، هندية، زكريا ٢ /٢٧٨، هندية، زكريا ٢ /٢٧٨، هندية، زكريا ٢ /٢٧٨، حديد ٢٧٦/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۱۷ م۱۴۱۸

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۷رجها دی الثانیه ۱۸۱۸ اهه (فتویل نمبر:الف ۵۳۵۸/۳۳)

## سنی لڑکے اور شیعہ لڑکی کا نکاح

سوال [۵۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکاسٹی ہے اور ایک لڑکی شیعہ ہے، ان دونوں کے درمیان نکاح جائز ہے یانہیں؟ کیا دونوں کو اپنی اپنی حالت پر رہتے ہوئے از دواجی زندگی گذارنا جائز ہے یا شیعہ لڑکی کوشنی بنتا پڑے گا؟

الممستفتى: عبرالجيدمشاق منزل كيوركمپنى ،مرا دآباد باسمەسجانەتغالى

الجواب وبالله التوفيق: جمارے ہندوستان میں جتنے شیعہ ورافضی رہتے ہیں، وہ سب کے سب غالی شیعہ ورافضی کہلاتے ہیں، ان کے عقائد باطلہ کی بنایران کوفرقہ

ضالہ میں ثنار کیا گیا؛ اس لئے اہل سنت والجماعت کے اکثر فقہائے نے ان کے عقا کد باطلہ کی بنایران کے ساتھ رشتے نا طےاوران کے ساتھ نکاح کو ناجائز اور فاسد لکھاہے؛اس لئے شیعہ لڑکی کے ساتھ سنی لڑ کے کا نکاح اس وقت تک درست نہ ہوگا؛ جب تک کہ وہ شیعہ لڑکی سنی نہ بن جائے اور سنی بننے کے بعد آ پس میں نکاح درست ہوجائے گا۔

الرافضي إذا كان يسب الشيخين، ويلعنهما "العياذ بالله" فهو كافر الخ و يجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الا موات إلى الدنيا إلى آخره، وهو لاء القوم خارجون عن ملة الإسلام، وأحكامهم وأحكام المرتدين. (عـالـمگيري، كتـاب السيـر، التـاسع في أحكام المرتدين، مطلب موجبات الكفر أنواع، ز كريا ٢ / ٢٤ ٢، جديد ٢ / ٦ ٢٧ – ٢٧٧) فقط والله سبحا **نه وتعالى اعلم** 

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

۳۱رجمادی الثانیه ۲۲۷اه (فتوکی نمبر:الف ۹۰۳ ۲۸۳۸) ۳۱/۲/۲۲۱۱۵

# شیعه لرکی کوستی سمجھ کرنکاح کرنا

سوال [۵۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کے محمد ناصر نے ایک سال قبل دوران ملازمت دہلی میں ایک لڑ کی سے سنی مسلمان سجصتے ہوئے نکاح کیااوراس سال ماہمحرم میں پتہ چلا کہ وہ شیعہ ہے، دریا فت طلب امریہ ہے کہ ناصر کا اس لڑکی سے نکاح درست ہوا یا نہیں؟ اورا ب محمد ناصراس لڑکی کے ساتھ رہ سکتاہے یانہیں؟

المستفتى: معظم على جإندوالي مسجد، مرادآباد

الجواب وبالله التوفيق: جن لرك سي آپ نيسي مسلمان مجهر

نکاح کیاتھا، وہ اگر شیعہ تفضیلی ہے، تو اس سے نکاح درست ہو گیا؛کین اگر وہ شیعہ غالی ہے لیخی حضرت علیٰ کی الوہیت، حضرت ابو بکر وعمر ﷺ پرسب وشتم اور حضرت عائشہ صدیقہ ؓ پر تہمت لگاتی ہے، تو اس سے نکاح ہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے؛ لہٰذااس سے فوراً علیحدگی حاصل کرلی جائے۔

وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبر ئيل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أويقذف السيدة الصديقة، فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما إذاكان يفضل علياً ويسب الصحابة، فإنه مبتدع لاكافر. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٢/٣٤، زكريا ٤/٣٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۸۵/۵۳۱ه

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۱ ررئیجالثانی ۱۳۳۵ه (فتوی نمبر:الف ۱۳۸۳/۸۳)

# سنی لڑ کے کا جبر اغالی شیعہ کی لڑ کی سے نکاح کا حکم

سوال [۵۵۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا یک شی لڑکے کا نکاح شیعہ اثناء عشری لڑکی کے ساتھ کر دیا گیا؛ حالانکہ نکاح کے موقع پرلڑکے کے والدین موجود نہ تھے اور نہ ہی انہیں کسی بات کاعلم تھا اور نہ ہی انہیں بلوایا گیا ، لڑکی کے ورثاء نے اپنی مرضی سے نکاح کر دیا، تو کیا یہ نکاح از روئے شرع ہوایا نہیں؟ مسئلہ کی شرعی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں فرمادیں۔

المستفتى: محمرعبدالرحمٰن، هر دوئي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرشيعه غالحا ثناعشريه بين، جوحضرت صديق اكبراً

اورحضرت عمرٌ رلِعنطعن کریں اوران دونوں کی صحابیت کا انکارکریں اور حضرت عا کشہٌ پر تہمت کے قائل ہوں،تو بیمملاً نص قطعی کا بھی انکار ہے،جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کی لڑ کیوں کے ساتھ مسلمان سنی لڑ کے کا نکاح درست نہیں ہے؛ لہذاا گر وہ لڑ کی شایعیت سے تو بہ کر کے سنی**ں می**ں داخل ہو جاتی ہے ہتو اس کے بعد نکاح درست ہوسکتا ہے ، اس کے بغیراس لڑکی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے؛ لہذا اس لڑکے کواس لڑکی کے ساتھ رہنا درست خہیں ہے۔(مستفاد: فتاوی محمود میرڈ ابھیل ۱۱ ۸۳)

نعم لاشك في تكفير مِن قذف السيدة عائشةً، أو أنكر صحبة الصديقٌ، أو اعتقد الألوهية في عليّ، أو أن جبرئيلٌ غلط في الوحي، أو نحو **ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن**. (شامي، كتاب الجهاد، باب المرتد، كراچى ٢٣٧/٤، زكريا٦/٣٧٨)

أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين و يلعنهما فهو كافر. (شامي، كراچى، ٢٣٧/٤، زكريا٦/٣٧٧)

ولايجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة، ولاكافرة أصلية، و كمذا لايجوز نكاح المرتد مع أحد. (هندية، زكريا قديم ٢/١، ٢٨ ، زكريا جديد ٧/٧١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمرسلمان منصور بورى غفرله ۵/۵/۲۳۲۱۵

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢ر جمادي الأولى ١٣٣٢ ھ (فتوى نمبر:الف٢٠٢٧)

## کیا شیعہ سے تن کا نکاح ہوسکتا ہے؟

سوال[۵۵۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیاموجودہ دور کے شیعہ حضرات سے اپنی لڑکی اور اپنالڑ کا یا شیعہ لڑکا سنی لڑکی کااز دوا جی رشتہ ہوسکتا ہے یانہیں؟مفصل ومدل جوابتحریر فر مائیں۔ المستفتى: نجم الحن، دُبل پيا ئك، رامپوررودُ، مراداً با د

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فيق: شيعول ك جن فرقول ك عقائد كفريه بيل مثلاً حضرت ابو بكرٌ وعمرٌ كي تكفير كا عقيده يا حضرت عائشٌ پرتهمت كوسچا بيمضا يا حضرت جرئيلٌ مثلاً حضرت ابو بكرٌ وعمرٌ كي تكفير كا عقيده يا حضرت عائشٌ پرتهمت كوسچا بيمضا يا حضرت جرئيلٌ كي بارے ميں غلطي كا اعتقاد ركھنا وغيره كفريه عقائد تو ايسے شيعه بلا شبه كا فر بيں اور ان سے شي لڑك لڑك كا نكاح جائز نهيں ہے اور اگر عقائد كفريه بينہ ہوں ، جيسے حضرت على كو حضرت ابو بكر ، عمرٌ سے افضل سمجھنا وغيره عقائدتو ايسا شيعه كا فرنهيں ؛ بلكه فاسق و گمراه ہے اور اليے شيعه كے ساتھ مسلمان سنى لڑك لڑك كا نكاح منعقد ہوجا تا ہے ؛ كيكن نكاح كرتے و قت رشته ميں دين دارى كا خيال ركھنا نها بيت ضرورى ہے اور شريعت نے آيس ميں جو كفؤ كا مسكدر كھا ہے ، دارى كا خيال ركھنا نها بيت ضرورى ہے اور شريعت نے آيس ميں جو كفؤ كا مسكدر كھا ہے ، اس لئے اگر نبھا ؤنہ ہونے كا خطره ہوتو ہم مسلك لوگوں ہى ميں اولا دكار شته كرنا چاہئے ۔

أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين و يلعنهما فهو كافر. (شامي، كتاب الحهاد، باب المرتد، كراچي، ٢٣٧/٤، زكريا٦٧٧/٦)

نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة، أو أنكر صحبة الصديق، أو اعتقد الألوهية في علي، أوأن جبرئيلٌ غلط في الوحي، أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن. (شامي، كراچي٤ /٣٧٧، زكريا ٣٧٨/٧)

ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، فلايجوز إنكاح المسلمة الكافرة. (بدائع الصنائع، زكريا٢/٥٥، دارالكتب العلمية يبروت، ٣/٥٥) لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة. (بدائع الصنائع، زكريا٢/٢٥٥، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٨٣)

الكفاء ق معتبرة في باب النكاح .....والخامس: التقوى، و الحسب حتى لا يكون الفاسق كفواً للعدل عند أبي حنيفة. (الفتاوى التاتارخانية ١٣١/٤ - ١٣٧، رقم: ٥٧٥٣،٥٧٣٣)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. (ابن ماحة، كتاب النكاح، باب الأكفاء، النسخة الهندية ١/١٤١، دارالسلام رقم: ١٩٧٨) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ١٥رصفرالمظفر ٢٣٣١ھ ( فتو کی نمبر اُلف ۱۰۲۸۱/۳۹)

# شیعه عورت سے نکاح ،اس سے بیداشدہ بچوں کے نسب اور وراثت کا حکم

سوال [۵۵۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ کیا شیعہ عورت سے زکاح جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تواس سے پیدا شدہ بچوں کا کیا حکم ہے؟ اور جس محیح العقید ہ اہل سنت والجماعت سے وہ بچے پیدا ہوئے ہیں ،اس کے مال میں ان کاحق ہے یا نہیں؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مندوستان مين جتني شيعدرت بين وهسب شیعه غالی اور تبرائی ہیں، جوحضرات شیخین گومرتد کہتے ہیں (نعوذ باللہ من ذلک) اورگالیاں دیتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کے قائل ہیں،جس سے قر آن کریم کی نص قطعی کا انکار لازم آتا ہےاوریہ شیعہ اثناءعشریہ ہیں ، جوغالی تیرائی ہیں ،ان کے ساتھ سنی مردوعورے کا نکاح فاسد ہوجا تا ہے؛ کیکن ان سے جواولا دہوتی ہے وہ شرعاً ثابت النسب ہوتی ہے اوروہ اولا دسیٰ باپ کے تابع ہوجائے گی؛ اس لئے کہاولا دخیر الا بوین کے تابع ہوتی ہے،اگر مرد شیعہ ہے اور عورت سنی ہے، تو پھر اولا د مال کے تابع ہوجائے گی اور بیہ اولا دسنی ماں باپ کی وارث بھی ہوجائے گی۔(متفاد: باقیات فقادی رشیدیہ۲۲۲)

نعم لاشك في تكفير من قذف السيدة عائشةٌ، أو أنكر صحبة الصديقُّ،

أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن. (شامي، كتاب الجهاد، باب المرتد، كراچي٤ /٢٣٧، زكريا٦ /٣٧٨)

بخلاف ما إذا كأن يفضل علياً أو يسب الصحابة، فإنه مبتدع لا كافر. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي٤٦/٣، زكريا ديوبند ١٣٥/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹۲۷ تجالا ول ۱۴۳۴ ه (فتو کانمبر:الف ۱۰۹۹۲)

# قادیانی کاسن عورت سے نکاح اوراولا د کا حکم

سے ال [۵۵۲۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہا گرم د قادیا نی ہے اورعورت قادیا نی نہیں ہے، توان کا نکاح آپس میں درست ہے یانہیں؟

(۲) نیزان سے پیداشدہ اولا دکیسی ہے؟

(۳) اگران سے پیداشدہ لڑکا یہ کے کہ میں قادیانی نہیں ہوں ؛کین اپنے باپ سے میل جول رکھے اور ان کے قادیانی ہونے کی وجہ سے ان سے قطع تعلق ندر کھے؛ بلکہ کھانے پینے ،رہنے کاروبارسب میں شریک رہے ،تو آیا اس لڑکے کی بات مانی جائے گی یا نہیں ؟ پینے ،رہنے ہو اگر اس لڑکے سے کسی سنی لڑکی کی شادی کی جائے تو زکاح درست

ر میں ہوجائے گایا نہیں؟ موجائے گایا نہیں؟

المهستفتى: محمدارشدالقاتمى، مدرسه رحمانيه مىجدسرائ پخته فيض آباد،مرا دآباد باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) قادياني المسنت وجماعت كفتوى ك

(۲) الرُكاجب بيكهدر مائي حكمين قادياني نهيس مول، تواس كى بات معتبر مانى جائے گی اگر چه باپ كے ساتھ مذكور ه امور ميں شريك كيول نه ہو۔ (متفاد: قاوی محمود بيقديم ١٠٠٥س، جديد دُا بھيل ١١٠/٣)

(۳) سنی لڑکی کا اس صحیح العقیدہ لڑکے سے زکاح صحیح ہوجائے گا۔ (مستفاد: فہاوی محمودیہ قدیم ۱۰ (۳۳۰، جدید ڈابھیل ۱۱۷۲۶) فقط والند سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۱/۱۹۱هه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۸رذ ی الحبه ۱۳۱۳ه (فتو کی نمبر:الف ۳۷۵ ۲/۳)

# اہل قر آن کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۵۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ماں اپنے لڑکے کا نکاح ایک اہل قرآن صاحب کی لڑکی سے کرانا چاہتی ہیں ہلڑکے و ماں کی بات ماننی چاہئے یانہیں؟

المستفتى: رئيسه بيكم، محلّه كثار شهيد، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسالله المتوفیق: شریعت میں مال کی بات ماننااور مال کوراضی رکھنالڑ کے پر ضروری ہوتا ہے؛ کین بعض معاملات میں شریعت نے مال کی بات پرلڑ کے کی مرضی کوفوقیت دی ہے،ان میں سے ایک نکاح بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکی مال کو پسند ہے اورلڑ کے

کو پسند نہیں ہے، تو لڑ کے کی پسند کوفوقیت دی جائے گی اور مال کی پسند کور دکر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِسَآءِ مَثُنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ سورة النساء٣: ] مردا في پندست شادى كرے گا ورحديث ميں آيا ہم واڑى كونوود كير پندكرسكتا ہے۔ عن السمغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. (سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ماحاء في النظر إلى السخطوبة، النسخة الهندية ٢٠٧١، دار السلام رقم: ١٠٨٧) فقط والله سجانہ وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۴ رذى الحجها ۱۹۱۵ (فتو كل نمبر:الف ۲۲/۲۹۲)

## عیسائی رسم ورواج کے مطابق شادی کرنا

سوال [2012]: کیافرہ اتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید میری ہیوی کا بھائی (سالا) ہے جو کہ پیشہ کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہے اور سردست سعودی عربیہ میں نوکری کرتا ہے، سال گذشتہ ممبئی میں ایک عیسائی لڑی (کر سچن) کومسلمان کرانے کے بعد مولا نامنصورصا حب کے ذریعہ سے نکاح پڑھوایا، پھر دو چارروز کے بعد ہی اسی کر سچن لڑی سے (شایدلڑی کے والدین کی خوشی کے فاطر) دوبارہ عیسائی رسم و رواج وطور وطریقہ سے شادی ہوئی۔ اب اس صورت میں کیاوہ دونوں مسلمان کہے جاسکتے ہیں؟ اور کیا ان کا نکاح قائم ہے؟ اور اب ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے؟ اور اگران سے کوئی اولا دہوئی، تو کیا کہا جائے گا؟ نیز ایس حالت میں ہم میاں ہیوی زید اور ان کے منکوحہ سے رشتہ داری ہر قرار رکھے یا نہیں؟

جواب باصواب دیکرعندالله ما جور ہوں وعندالناس مشکور ہوں۔

المستفتى: محمر حبيب ولدحاجي محمرا يوب نيا كودام

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التو فیق: اگر مذکوره الرکی حالت اسلام میں شرعی نکاح ہوجانے کے بعد مرتد ہوکر عیسائی نہ ہوئی ہواور نہ ہی زید مرتد ہوکر عیسائی ہوا ہے؛ بلکہ صرف لڑکی کے عیسائی والدین کوخوش کرنے کے لئے عیسائی طریقہ پر نکاح کو اختیار کیا ہے، تو دونوں شرعاً مسلمان ہیں اور دونوں کا شرعی نکاح بھی باقی ہے، ان سے دینی اور عرفی را بطرر کھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ (مستفاد: فناوی محمودیہ قدیم ۹ سرا ۱۸۳۷، جدید

دُ الجميل ۱۰ (۸۸۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۳ را ۱۹۱۲ه

سبه: ۰یرو مدف ک تصاملد سه ۴مررنیجالا ول۱۱۴۱ه (فتوی نمبر:الف۲ ۲/۲۵۰)

#### شيعه سےرشة منا كت قائم كرنا

سوال [۵۵۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ اہل سنت والجماعت کی لڑکی کاعقد نکاح کسی شیعہ جو تینوں خلفاء (ابو بکر ؓ، عثمان ؓ) کی خلافت کامنکر ہے اس سے جائز ہے؟

(۲) اسی طرح ان کی لڑ کی سے اہل سنت والجماعت لڑکے کا عقد نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ نیزاس کےعذاب وثواب سے بھی آگاہ فرمائیں۔

المستفتى: شخ علاءالدين، كُلُّهر ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (١/١) هندوستان مين جوشيعه ريت مين، وه

سب غالی شیعہ ہیں اور شیعہ غالی کے ساتھ سی لڑکی کا عقد نکاح صحیح نہیں ہوتا، اس طرح ان کی لڑکی کے ساتھ سی لڑک کے ساتھ سی لڑکے کا عقد نکاح تو بہ کے بغیر جائز نہیں ہے، اس کے عذاب و ثواب کے بارے میں تمام علماء امت نے ان کو کا فر کہا ہے، اگر نکاح جان بوجھ کر کیا جائے گا تو سخت عذاب کا مستقل ہوگا ہمیشہ حرام کاری ہوگی۔ (مستفاد: فقادی دار العلوم جدید ۲۳۸/۸،۲۳۳۸، فقادی محودیہ ڈائجیل ۱۱۷۲ ۲۵۸)

ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يجوز إنكاح المؤمنة للكافر. لقوله تعالى: ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، اسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، زكريا ٢/٢٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۰۰-۱۸۹۱ه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۹ رشوال المكرّ م ۱۳۱۹ هه (فتو يل نمبر:الف ۳۳ را ۵۹۱۱)

#### نومسلمه کا اسلام لانے کے بعد نکاح

سوال [۵۵۲۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ہندو مال باپ کے بارے میں: کہ ایک ہندو رائی ہے، جو مسلمان ہوگئی ہے؛ لیکن وہ اپنے ہندو مال باپ کے ساتھ رہتی ہے، وہ کسی طرح نماز، روز وہ کلمہ وغیرہ حجیب کرادا کرتی ہے، میرے ذریعہ اس لڑکی نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہے، ہم دونوں میں محبت بھی ہے؛ لیکن وہ صرف مسلمان میں محبت بھی ہے؛ لیکن وہ صرف مسلمان ہوگئی ہے تو اس کی شادی کسی مسلمان شخص سے ہوسکتی ہے؟ اورا گرکسی سے اس کی شادی نہ ہوسکتی کی اس کی محبت سے ورنہ اس کا مسلمان رہنا بہت مشکل ہوجائے گا، رائر کی کے ماں باپ اس کی محبت سے واقف ہیں، وہ مسلمانوں میں صرف مجھ سے ہی اپنی رائی کی شادی کرنے کے لئے راضی ہیں۔

کیااب میرے لئے اس سے شادی کرناضروری ہے؟ اس میں شرعی حکم کیا ہے وضاحت فرما کیں؟ المستفتى: محمرشارق

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال ناممين مٰدکوره لڑی نے سائل کے ہاتھ یرا یمان قبول کرلیا ہے اوروہ سائل سے شادی کرنا جائتی ہے اوراس پر ماں باپ بھی راضی ہیں، تو سائل کواس سے نکاح کرلینا چاہئے ، بیر نکاح بہت بڑے اجروثواب کا باعث ہوگا۔ اللدرب العزت كاياك ارشادس:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان. [ مائده: ٢] فَاِنُ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤُمِنَاتٍ فَلا تَرُجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمُ وَلَا هُـمُ يَحِـلُّـوُنَ لَهُنَّ وَآتُوهُـمُ مَا أَنُـفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اَنُ تَنْكِحُوهُنَّ إذَا اتَيْتُمُو هُنَّ أُجُورَهُنَّ . [الممتحنة:١٠]

لیکن احتیاطی تدامیرلازم ہیں؛ اس لئے نکاح سے پہلے دیوانی عدالت سے لڑکی کی خود مختاری حاصل کرلی جائے، جس کو کورٹ میرج بھی کہا جاتا ہے تا کہ بعد میں کسی قشم کی قانونی گرفت میں آنے کا خطرہ باقی ندر ہے۔ فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۱۹رجمادی الاولی ۱۴۲۳ه (فتوکی نمبر:الف ۲۵۴/۳۲) احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

نومسلمہ شادی کے لئے کتنے چیض گزارے گی؟

س وال [۵۵۳۰]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ك بارے میں: کہا یک مسکلہ بہشتی زیورکمل و مدل مکتبہ تھا نوی ۸۵٫۷۸ پر کھھا ہے کہا گرعورت مسلمان ہوگئ اور مردنہیں ہوا،تواب جب تک پورے تین حیض نہآ ویں دوسرے مرد سے نکاح درست نہیں؟ اس مسّلہ کو دیکھ کر بندہ نے ایک ضرور تمند سائل کو یہ جواب دیدیا کہ نومسلمہ ہے آپ حیض گذرنے پرنکاح کر سکتے ہیں ،اس کے بعد مزیر تحقیق کے لئے مندرجہ ذیل کتابیں دیکھیں۔ فتا وی رحیمیه ۱۴۱/۱۴، فتاوی محمودیه ۲۱۹۷، فتا وی دارالعلوم ۱۹۲۷، تو معلوم هوا که چه حیض گذار ناضروری ہے امید کہ رہنمائی فرما کرممنون فرمائیں گے۔

المستفتى: اسراراحمر، نجيب آبادى ، بجنور

الجواب وبالله التوفيق: نوسلمه عناح كرنى كي كي صورتين نكل على بير-ایک صورت یہ ہے کہ عورت قید ہوکر دارالحرب سے دارالاسلام آئی ہو، توالیمی صورت میں بالا تفاق عدت گذارے بغیرنکاح جائزہے۔

دوسری صورت ہیہ ہے کہ کافرہ دارالحرب سے دارالاسلام ہجرت کر کے آئی ہو، تو بلاعدت گذارےاس سے نکاح جائز ہےاوراس میں بھی کسی کا ختلاف نہیں ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ دارالحرب میں رہتے ہوئے کوئی عورت مسلمان ہوجائے اور اس کا شوہرمسلمان نہ ہو،تو تین حیض گذر نے کے بعد وہعورت بائنہ ہوگی اور بائنہ ہوتے ہی بلاعدت کے سی مسلمان سے اس کا نکاح امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست ہے ، کیکن صاحبین کے نز دیک بائنہ ہونے کے بعد مزید تین حیض گذار ناضر وری ہے۔اس سے پہلے کسی مسلمان ےان کا نکاح صحیح نہ ہوگا، گو یاصاحبین کے نز دیک چھ بیض گذار نا ضروری ہےاورصاحب بح الرائق وغیرہ نےصاحبین کے قول کواختیار کیا ہے۔ نیز فتاوی دارالعلوم ۴٫۸۸ ساور فتا دی محمود بیرڈا بھیل• اراا۵رمیںاسی پرفتو ی دیا گیاہے اور حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانو کُ نے جو تین حیض گذرنے پر نکاح کو چیج قرار دیا ہے وہ شایداسی وجہ سے ہے کہ حضرت کےنز دیک امام ابو حنیفته گا قول را جح ہوگا۔

ومن هاجرت إلينا مسلمة، أو ذمية حامِلاً بانت بلاعدة، فيحصل

تزوجها أما الحامل فحتى تضع على الأظهر. (شامي، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، كراچي ١٩٣/٣، زكريا ٣٦٥/٤)

ولو أسلم أحدهما ثمة أي في دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر (وفي الشامية) وهل تجب العدة بعد مضى هذه المدة، فإن كانت المرأة حربية، فلا لأنه لا عدة على الحربية، وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا، فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما بدائع، هداية، وجزم الطحطاوي بوجو بها ....وينبغى حمله على اختيار قولهما. (شامي، كراچي ١٩٢، ١٩٢، زكريا ٢٦٢/٤ تا ٣٦٣) فقطوالله بحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ بر بر ۱۷۸۸ م کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲/۸رجبالمرجب ۱۸۱۸ه (فتویل نمبر:الف ۵۳۸۵/۳۳)

#### نومسلمه کنواری لڑکی کا نکاح فوری طور برکرنا

سوال[۵۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک نومسلمہ کنواری لڑکی ہے اور مسلمانوں کے پاس آگئی ہے ، تو اب اس کو مسلم لڑکے سے شادی کے واسطے کتنے حیض گزار نے لازم ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جونومسلمه کنواری لڑکی مسلمانوں کے پاس آگئی اور اب کسی مسلم لڑکے سے شا دی کرنا جا ہتی ہے تواس کو شادی کے لئے کوئی حیض گذار نالا زم نہیں بغیر استبراءرحم کے اس کے لئے فکاح کرنا جائز ہے۔ (مستفاد: الما دالفتاوی ۲۰۲۰ کمودید میرٹھ ۲۲۸۷۱۸) ليست بعدة لدخول غيرالمدخول بها. (درمختارمع الشامي، زكريا٤/٣٦٣، كراچي٣١/٣)

وسبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وماجرى مجراه من موت، أو خلوة أي صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء وشرطها الفرقة. (در مختار، زكرياه/١٨٠ كراچي مع الشامي ٤/٣)

تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق، أو الموت، أو الفسخ،أو اللعان كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/٢٩)

والعدة تجب على المطلقة وكذا بالفرقة بالنكاح الفاسد، وكذلك بالوطئ بشبهة النكاح، أو بالخلوة الصحيحة. (تاتارخانية، زكرياه/٢٢٦، رقم: ٧٧٢٢)

وإنسا تجب هذه العدة لاستبراء الرحم وتعرف براء تها عن الشغل بالولد؛ لأنها لو لم تجب و يحتمل أنها حملت من الزوج الأول فتزوج بزوج آخر وهي حامل من الأول فيطأها الثاني فيصير ساقيا ماء ه زرع غيره وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماء ه زرع غيره. (بدائع الصنائع، زكريا ٣٠/٣، كراچي ١٩١/٣) فقط والله من تانونها للماعم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رصفرالمظفر ۱۴۳۵ه (فتو کی نمبر:الف ۱۱۴۳۰٫۸۰

نومسلمة نكاح كے لئے تين حيض گزارے يا چيو حض؟

سوال [۵۵۳۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ ایک نومسلمہ عورت دارالحرب سے اسلام لا کرمسلمانوں کے پاس آگئی۔ اب اس کے لئے مسلم لڑ کے سے شادی کے واسطے کتنے حیض گزارنا لازم ہیں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ بیعورت شادی شدہ تھی؟

المستفتى: محرشعيب، ميرخم

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جوشادی شده نومسلمه عورت اسلام لاکر مسلمانوں کے پاس آگئی اور اب وہ کسی مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تواس کوشادی کے واسطے ۲رجیض گزارنے لازم ہیں۔ تین حیض شوہر سے جدائیگی کے اور تین حیض عدت کے؛ للمذا جب تک چھیض نہ گزارے اس وقت تک وہ کسی مسلم سے شادی نہیں کرسکتی۔ (مستفاد: الحیلة الناجزه ۱۸۲۲، جواہر الفظہ ، زکریا ۲۲،۲۹۲، قادی محمود بیڈا بھیل ۱۷۱۱، قادی محمود بیشر ٹھ

اورا گرمسلمانوں کے پاس بغیر شوہر کے اتن کمبی مدت گزار نے میں فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو،تو حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے قول کے مطابق صرف۳ رحیض گزار نے کے بعد مسلم مرد کے ساتھ نکاح کرنیکی گنجائش ہے۔

ومنها إسلام أحد الزوجين في دار الحرب؛ لكن لا تقع الفرقة في الحال؛ بل تقف على مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض -وإذا وقعت الفرقة بعد مضى هذه المدة هل تجب العدة بعد مضيها بأن كانت المرأة هي المسلمة فخرجت إلى دار الإسلام فتمت الحيض في دار الإسلام لا عدة عليها عند أبي حنيفة وعندهما عليها العدة. (بدائع الصنائع، زكريا ٢/٢٥٦-٥٠٧، كراچي ٣٣٨/٢)

ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثة فإذا حاضت ثلاثاً بان؛ لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر

تصور الولاية، ولابد من الفرقة دفعاً للفساد فأقمنا شرطها وهي مضى الحيض مقام السبب. (البحرالرائق، كوئثه ٢٧٠/٣، زكريا٣/٠٣، هداية، اشرفى بكذَّيو و ديوبند ٣٦٦/٢)

إذا أسلم أحد الزوجين و تختلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. (المغني، مكتبه دارالفكر بيروت ١١٨/٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸رصفرالمطفر ۱۳۳۵ هه (فتو کی نمبر:الف ۴۸ را ۱۱۴۳)

#### غیرمسلم بیوہ یامطلقہ کا اسلام لانے کے بعد مسلمان سے فوراً نکاح

سوال [الف:۵۵۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کے غیر مسلم ہیوہ عورت ہے،اس کواس کے رسم و رواج کے اعتبار سے طلاق دیدی گئی ہے اوروہ ہیوہ ہونے کے یا طلاق کے گئی سال بعد مسلمان ہوگئی۔ اب نکاح کرنے کے لئے استبراء رحم کرنا اور عدت گذار نالا زم ہے یا استبراء رحم کے بغیر نکاح درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوعورت حالت كفريس بيوه ہوگئ اور بيوه ہونے كا بعد عدت كازمانہ بھى گذرگيا ہے يا طلاق كے بعد چندسال گذار چكى ہے، تواباس كے اسلام لانے كے بعداس سے نكاح كرنے كے لئے از سرنوعدت گذار نالازم نہيں ہے ؛ بلكہ اسلام قبول كرنے كے فوراً بعداس سے نكاح درست ہے ؛ كيونكماس كاستبراءر حم ہو چكا ہے۔ اسلام قبول كرنے كے فوراً بعداس سے نكاح درست ہے ؛ كيونكماس كاستبراءر حم ہو چكا ہے۔ عن أبي يوسف قال: إذا تيقن فواغ دحمها من ماء البائع، فليس عليه

فيها استبراءٌ واجبٌ؛ لأن الاستبراء كاسمه تبين فراغ الرحم وقاس بالمطلقة قبل الدخول؛ أنه لايلزمها العدة؛ لأن المقصود من العدة في حال الدخول تبين فراغ الرحم. (مبسوط سرحي، دارالكتب العلمية ييروت ٢/٦٤١) فإن مات عنها زوجها واعتدت عدة الوفاة ولم تحض ولابأس بأن يطأها لما بينا أن العدة أقوى من الاستبراء فعند ظهور العدة لايظهر حكم

**الاستبراء**. (مبسوط سرحي، دارالكتب العلمية بيروت٣٨/٨٥١) **فقطوالله سجانه وتعالى اعلم** 

كتبه : شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رصفر المنظفر ۱۲۳۵ هه (فتو کل نمبر :الف ۱۱۲۲۹/۲۱)

# غیرمسلم کے ساتھ رہ کر تین بچے بھی ہو گئے ان کے نسب کا کیا حکم؟

سوال [ب:۵۵۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہوگئی چندسال اس کے ساتھ رہی سار بچ بھی ہوگئے اب وہ لڑکا ایمان قبول کرتا ہے معلوم بیر کرنا ہے کہ بیتین بی کیا ان بچوں سلم لڑکے سے کفر کی حالت میں ہوئے ہیں کیا ان بچوں کا نسب اس لڑکے سے فارک میں ہوئے ہیں کیا ان بچوں کا نسب اس لڑکے سے فاری ارشاں لڑکے کے ہوں گے، شرعًا کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسلمان لڑی کاغیر مسلم لڑے کے ساتھ فرار ہوجانے کے باتھ فرار ہوجانے کے باتھ فرار ہوجانے کی وجہ سے اس مسلمان لڑی سے جو تین بچے ہوگئے ہیں، ان کا نسب اس غیر مسلم لڑے کے ایمان قول کر لینے کے بعد اس سے ثابت نہیں ہوگا؛ بلکہ یہ سب بچ بدکاری کے بچشار ہوں گے اور نہ ہی اس نومسلم خص کے وارث بنیں گے۔

نكاح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه و لاتجب العدة؛ لأنه نكاح باطل. (شامي، زكريا ٢٥٥٠، كراچي ٥٥٥٣)

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت النسب بالزنا مطلقا فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا أحد من أهل العلم بالزنا نسبًا. (الموسوعة الفقهية ٢٣٨/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۱۲۳۷ه هه (فتو کانمبر:الف ۱۲۳۳۱/۱۲

#### زانیہ کے ساتھ نکاح اور چھ ماہ سے بل ولا دت کا حکم \_\_\_\_\_

سوال [ج: ۵۵۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاکی زانی نے زانیہ سے نکاح کرلیا اور نکاح سے چھے مہینے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا اور زانی بیا قرار کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کیا شرعًا اس بچہ کا نسب اس زانی سے ثابت ہوگا؟ اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے یا بچہ حرامی ہی کہلائے گا اور کیا یہ بچہ اس زانی کی میراث کا مستحق ہوسکتا ہے؟

المستفتى: عبدالرشيدقاسي،سيُرها

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبزانی نے زانیہ ہے نکاح کرلیا ہے اور نکاح سے چومہینے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا ہے اور بیزانی اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ بچہاس کا ہے تو الیں صورت میں اس بچے کا نسب اسی زانی سے ثابت ہوجائے گا اور بیہ بچہاس کا وارث بھی بنے گا۔

رجل زنمي بامرأة وحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زني بها فالنكاح جائز .....وإن جاء ت به أي الولد لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب و لا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد منى ولم يقل من الزنا. (الفتاوى التاتار خانية ٤/٥ ٣١، رقم: ٣٩٥٦، المحيط البرهاني ١٧٢/٤ - ١٧٣، رقم: ٣٩٥٦)

لو زنسى بامراة فحملت ثم تزوجها فولدت إن جاء ت به لستة أشهر فصاعدًا ثبت نسبه وإن جاء ت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه. (الهندية، قديم زكريا ١٠/١ ٥٠ زكريا حديد ١/١ ٥٩)

رجل زنى بامرأة فحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الزاني ولم يطأها حتى ولدت النكاح لا يثبت ولدت النكاح لا يثبت ولايترث منه إلا أن يقول الرجل هذا الولد مني ولا يقول من الزنا. (خانية على الهندية زكريا ٢٧١/١) فقط والله المرجل هذا الولد مني ولا يقول من الزنا. (خانية على الهندية ركريا ٢٧١/١) فقط والله سيحان وتعالى المم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۱۳۳۷ه (فتوی نمبر:الف ۲۱ (۱۲۳۳۲)

# غيرسلم شادى شده عورت سے ناجا ئز تعلقات اور بچوں كاحكم

سوال [د: ۵۵۳۳]: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت سے ناجا سُز تعلقات بنا کرر ہنا سہنا شروع کر دیا، اس غیر مسلم عورت کا شوہر باہر رہتا ہے بھی کبھارآ تا ہے زید سے اس عورت کے اسی حالت میں دو بچے بھی ہو گئے، کسی نے دونو ال کو سمجھایا کہ بیٹورت اگر مسلمان ہوتے ہی نکاح کر سکتا ہے یا سے نی جاؤگے، وہ عورت مسلمان ہوگئی، اب کیا زیداس کے مسلمان ہوتے ہی نکاح کر سکتا ہے یا اس حالت میں بھی زید کے ساتھ رہتے ہوئے نفر کی حالت میں اس عورت سے ہوئے ساتھ رہتے ہوئے نفر کی حالت میں اس عورت سے ہوئے میں کیا وہ دو و بچے زید کے ساتھ رہتے ہوئے نفر کی حالت میں اس عورت سے ہوئے ہیں کیا وہ دو و بچے زید کے کہلائیں گے ایا اس غیر مسلم مرد ہی کے کہلائیں گے؟

#### باسمه سجانه تعالى

جـلـد-١٣٠

الجواب وبسالله التوفيق: عورت كاسلام لانے سے پہلے ناجائز تعلقات کے ذریعہ سے جودو بچے ہوچکے ہیں، وہ دونوں بیجے اسعورت کے غیرمسلم شوہر کے ہی شار ہوں گےان کا نسب زید سے ثابت نہ ہوگا اور اسعورت کے اسلام لانے کے بعدزید کے ساتھ نکاح کے لئے عدت گذار نالازم ہے اورعدت کی شکل ہندوستان جیسے ممالک میں یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد تین ماہواری گذرجائے تو امام ابو حنیفہ کے نزد یک عدت پوری ہوتی ہے اور صاحبین کے نزد یک تین ماہواری کے ذریعہ سے فرفت ثابت ہوتی ہے، پھراس کے بعد مزیدتین ماہواری عدت کے نام سے گذارنا لازم ہے اور پہلی تین ماہواری مسلمان قاضی کے سامنے شو ہر کے اباء اسلام کے قائم مقام ہے ، دوسری تین ماہواری عدت کے لئے ہے،احتیاط صاحبین کےقول پرہے؛کیکنامام صاحبؓ کے قول پر بھی عمل کرنا جائز ہےاور مذکورہ مسکلے میں اس وقت تک دونوں قولوں کے اعتبار سے اس نومسلمہ کا نکاح زید کے ساتھ درست نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان ہونے کے بعد مستقل طور پرتین ماہواری کے ساتھ عدت نہ گذرجائے۔

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم تبين من زوجها..... وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها، وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة خلافًا لهما قال ابن الهمام: فالحاصل أنه لا عدة بعد البينو نة عند أبي حنيفة في الصور تين وعند هما إذا كانت هي المسلمة فعليها العدة وهكذا ذكر شمس الأئمة وكأنه أخذه من قول محمد في السير فيما إذا أسلمت المرأة في دار الحرب بعد أن ذكر الفرقة بشرطها وعليها ثلاث حيض أخرى بعد الثلاث الأول وهي فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليها مادامت في العدة في الثلاث الحيض الأواخر.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت النسب بالزنا مطلقاً فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا أحد من أهل العلم بالزنا نسبًا. (الموسوعة الفقهية ٢٣٧/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۱۲۳۷ه (فتو کی نمبر:الف ۴۱ (۱۲۳۳۳)

## غيرمسلم كنوارى لزكى سے ناجائز تعلقات اور جار ما جمل كى حالت ميں نكاح

سوال [ه: ۵۵ ۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان لڑکے نے ایک غیر مسلم کنواری لڑکی سے کالج کی تعلیم کے دونوں دوران ناجائز تعلقات بناکر زناکاری شروع کردی ،اس وقت لڑکی چار ماہ کی حاملہ ہے دونوں فرار ہیں، لڑکی نے ایمان قبول کرلیا ہے ، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس غیر مسلم لڑکی سے جو حاملہ ہے یہ مسلمان لڑکا لڑکی کے قبول ایمان کے فورا بعد نکاح کرسکتا ہے اور یہ بچہ جو ہوگا حالانکہ اس لڑکے کا کہلائے گایا جو رامی ہوگا تو کیا یہ بچہ اس لڑکے کا کہلائے گایا حرامی ہوگا ؟ اورنسب اس سے ثابت ہوگا یا تہیں؟ اگراجازت ہوتو نکاح کرا دیں؟

المستفتى: عبدالرشيدقاسمى،سيُرها بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كالح كزماني مين مسلمان لركادر غير مسلم كورغير مسلم كورى كورم الله التوفيق كالح كوران كالتركي ك

بچہ اسی کا ہے، تو الیں صورت میں اس بچے کا نسب اسی مسلم لڑ کے سے ثابت ہو جائے گا اور وہ بچہ اس مسلم لڑ کے کا وارث بھی بن جائے گا۔

رجل زنى بامرأة وحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز .....وإن جاء ت به أي الولد لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد منى ولم يقل من الزنا. (الفتاوى التاتارخانية ٤/٥ ٣١، رقم: ٦٢٨٥، المحيط البرهاني ١٧٢/٤ - ١٧٣، رقم: ٣٩٥٦)

لو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت إن جاء ت به لستة أشهر فصاعدًا ثبت نسبه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه. (الهندية زكريا ١/٠٤٥، حديد ٥٩١/١)

رجل زنى بامرأة فحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الزاني ولم يطأها حتى ولدت النكاح لا يثبت ولدت النكاح لا يثبت ولايرث منه إلا أن يقول الرجل هذا الولدمني ولا يقول من الزنا. (حانية على الهندية زكريا ٢٧١/١) فقط والد المرجل هذا الولد مني و المربع ١٤٣٤٠) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۳۷ ۱۲ ه (فتوی نمبر:الف ۲۲ (۲۳۳۲)

#### شادی شدہ غیر سلمہ ورت کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سے نکاح کے لئے عدت

سوال [و:۵۵۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شادی شدہ غیر مسلم عورت نے اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اسلام قبول کرلیا؛ جبکہ بیعورت حاملہ ہیں ہے کیا نکاح ایمان قبول کرتے ہی فورا کرسکتی ہے یااس کو بھی سرچض عدت گذار کرنکاح کرنا چاہئے؟ ہمارے یہاں ایک عورت شادی شدہ غیر مسلم ایمان قبول کر کے فوراً ایک مسلمان سے نکاح کر کے رہنے گئی دو بچے بھی ہو گئے ،اب ایک صاحب نے کہا یہ نکاح سیجے نہیں ہوا عدت گذار ناضر وری تھا، آپ سے معلوم کررہے ہیں اب کیا کریں جبکہ دو بیچ بھی ہو چکے ہیں،ا گر نکاح نہیں ہوا تو دوبارہ نکاح کریں اور یہ بیچے کیا ولدالزنا کہلائیں گے؟ میراث کے ستحق ہوں گے یانہیں؟

المستفتى: عبدالرشيد قاسمى،سيْدها بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب ثادى شده عورت في ايمان قبول كرايا تواس کے لئے مسلمان مرد سے نکاح کرنے کے واسطے تین حیض گذار نالازم ہے اورغیرمسلم حکومت میں تین حیض گذر نے کے بعدامام ابوحنیفہ کے نزدیک مزیداستبراءرحم کے بغیر مسلمان مرد سے نکاح کرنا جائز ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک تین حیض گذار نے کے بعد پھر سےاستبراءرحم بھی لا زم ہے ؛لہذا مٰدکورہ واقعہ میںاسعورت نےفو رامسلمان مرد سے جو نکاح کرلیا ہے،و ہ نکاح شرعاً درست نہیں ہوا؛ بلکہ فاسد ہوا، اور نکاح فاسد میں ہم بستری کے بعد جواولا دیپدا ہوتی ہے، وہ وطی بالشبہ کے درجہ میں ہوکر ثابت النسب ہوتی ہے اوریپہ دونوں بیجے اسی مسلمان مرد کے کہلائیں گے اور اس کے وارث بھی بن جائیں گے، مگر مسئلہ معلوم ہونے کے بعدان دونوں کے درمیان دوبارہ شرعی طریقے پر نکاح کردینالازم ہے۔

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر .....لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم تبين من زوجها..... وإذا وقعت الفرقة والـمرأة حربيةفلا عدة عليها، وإن كانت هي مسلمة فكذلك عند أبي حيفةٌ خـلافًا لهـما و تحته في فتح القدير : فالحاصل أنه لا عدة بعد البينونة عند أبي حنيفة في الصورتين وعند هما إذا كانت هي المسلمة فعليها العدة. (فتح القدير، زكريا ٩٨/٣ ٢ - ٩٩٩)

لو أسلم أحدهما ثمة أي في دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثًا

قبل إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة مقام السبب (در مختار) قال الشامي: وهو مضى هذه المدة مقام السبب وهو الإباء؛ لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض وقد عدم العرض لانعدام الولاية، ومست الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلم و إقامة الشرط عند تعذر العلة جائز فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي. (شامي، زكريا مصت هذه المدة صار مصيها بمنزلة تفريق القاضي. (شامي، زكريا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوطء بشبهة يثبت النسب لأن ثبوت النسب هنا إنما جاء من جهة ظن الواطي. (الموسوعة لفقهية ٤/٢٣٧) فقط والتسجانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمي عفا الله عنه هنا إنما ما محمر الحرام ١٣٣٧ه هـ ١٩٣٥ه وفقى غير: الف ١٣٣٥م العرام ١٢٣٣٥)

# غیر مسلم کنواری لڑکی کے قبول اسلام کے بعد بغیر استبراءرحم کے نکاح

سوال [ز:۵۵۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک غیر مسلم نوجوان کنواری لڑکی نے اسلام قبول کیا ایک ہفتہ بعدا یک مسلمان نے اس سے نکاح کرلیا کیا بیز کاح درست ہے یا اس لڑکی کو ایمان قبول کرنے کے بعد سرحیض انتظار کر کے پھر نکاح کرنا چاہئے؟ اگر ایسا ہے تو جو زکاح کرلیا گیاوہ کا لعدم ہوگا۔ المستفتی: عبدالرشید قائی سیڈھا بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: جس غير سلم كنوارى لاكى نے ايمان قبول كرليا ہے، اس كے لئے كسى مسلمان لاكے سے نكاح كے لئے عدت يا استبراء رحم كى ضرورت نہيں؛ اس لئے كه استبراء رحم شا دى شدہ عورت پر ضرورى ہوتا ہے اور يہال يه كنوارى لاكى شادى شدہ نہيں ہے؛ اس لئے اس كا نكاح بغير استبراء رحم كے درست ہوگيا۔

لا يجب الاستبراء لأن الاستبراء طلب براء ة الرحم وفراغها عما يشغلها ورحم البكر برية فارغة عن الشغل فلا معنى لطلب البراء ة والفراغ. (بدائع الصنائع زكريا ٩١٣/٣)

فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوج (وقوله) هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بها فإن كانت غير المدخول بها فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما إذ لا عدة عليها. (الحامع لاحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي ٥/١٨) وقط والترسجان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۳۷ ۱۲ه (فتو کانمبر:الف ۲۸ ۱۲۳۳)

#### دورحاضرمیں باندی کے ساتھ بیوی جبیبا سلوک

سوال [۵۵۳۴]: کیافرہاتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیااس دور میں باندی کے ساتھا پنی ہیوی جیسا سلوک کر سکتے ہیں یاحرام ہے؟ المستفتہ: عبداللہ

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اس دور میں باندی کا کہیں وجوز نہیں ہے؛اس کئے اس کے ساتھ بیوی جبیبا سلوک کرنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا؛ کیوں کہ جس عورت کو بھی اس طرح رکھا جائے گاوہ اجنبیہ ہوگی اوراجنبیہ کے ساتھ تنہائی جائز نہیں۔

**الـخلوة بالأجنبية حرام الخ**. (در مـختار مع الشامي كراچي ٣٦٨/٦، زكريا ٩/٩ ٥ ٥) **فقط والتّدسجا نــوتعالى اعل**م

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹رزی قعده ۱۲۱۸ه (فتو کی نمبر:الف ۵۵۲۴/۳۳)

## باندی سے نکاح کرنے کا حکم

سوال[۵۵۳۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیوی اور باندی کے علاوہ دوسری جگہ شہوت پوری کرنا جائز نہیں۔ کیا باندی سے نکاح کیا جائے گا اور اس کی کیا صورت ہے؟ پہلے باندی سے نکاح کیا جاتا تھایا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بانديوں سے نکاح کرنے اور باندی کے نام سے کسی عورت کورکھنے کی اس زمانہ میں کوئی صورت باقی نہیں ہے؛ اس لئے اس زمانہ میں تمام انسان آزاد ہیں کوئی بھی غلام اور باندی نہیں ہے؛ البتہ پہلے زمانہ میں جبکہ باندیاں موجود تھیں تو نکاح کیا جاتا تھا وہ دوسر کی باندی سے کیاجا تا تھا اور یہ جائز تھا۔ اپنی باندی سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی؛ بلکہ بغیر نکاح کے اس سے وہی کام کرنا جائز تھا، جو نکاح کے بعد جائز ہوتا ہے جس کی صراحت قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ واللہ بھی اُو مَا مَلَکَتُ اَیُمَانُهُمُ فَیْرُ مَلُومِیْنَ . [سورة المؤمنون: ٥ - ٦] فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ الجواب حی اللہ علم کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ الجواب حی اللہ علم کتبہ نافی اللہ عنہ اللہ علم اللہ عنہ الحواب می عفا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علم اللہ علم اللہ عنہ اللہ علی اللہ علی اللہ علم اللہ علی اللہ



#### (١٦) باب استبراء الرحم

#### کنواری باندی ہے ہمبستری کے لئے استبراءرحم لازم نہیں؟

سوال [۷۵۳۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت علیؓ نے حضرت خالد بن ولید کے اکٹھا کئے ہوئے مال غنیمت میں سے خمس نکا لئے کے بعدایک با ندی اپنے لئے منتخب کر لی تھی اور رات ہی میں اس کے ساتھ ہمبستری بھی کر لی ، تواب سوال یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس نکا لئے کے بعدان کو باندی لینے کا حق تھا؛ لیکن بغیر استبراء رحم کے اس کے ساتھ ہمبستری کرنا کیسے جائز ہوگیا؟ او روہ باندی کنواری تھی تو کیا کنواری باندی سے ہمبستری کے لئے استبراء رحم لازم نہیں ہوتا ہے؟

المستفتى: محرتو فيق،منگلور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جوباندی کنواری ہوادراس کے رحم کے خالی ہونے کا پورایقین ہو، تو اس کے ساتھ ہمبستری کے لئے استبراءرحم لازم نہیں؛ لہذا فدکورہ صورت میں حضرت علیؓ نے جو کنواری باندی لی اور بغیر استبراءرحم کے اس کے ساتھ ہمبستری کی توان کا پیمل جائزاور درست ہے۔

عن أبي يوسف قال: إذا تيقن فراغ رحمها من ماء البائع، فليس عليه فيها استبراء واجب؛ لأن الاستبراء كاسمه تبين فراغ الرحم وقاس بالمطلقة قبل الدخول، أنه لا يلزمها العدة؛ لأن المقصود من العدة في حال الدخول تبين فراغ الرحم. (المبسوط، دارالكتب العلمية بيروت ٣ / ٤٦/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۳۸ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۰۱۲ (۱۱۲۲۸)

## کیا ہند ورسم ورواج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟

سوال [۵۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ میر بے لڑکے کی عمر ۲۳ رسال ہے، اس نے ایک غیر مسلمہ لڑکی کے ساتھ جس کی عمر ۱۸ رسال کی ہے، مسلمان بنا کے ایک مستندعا کم دین کے ذریعہ نکاح کرلیا ہے اور سول میرج بھی احتیاطاً کر لی ہے بعد نکاح اسلامی طریقہ سے تقریباً ایک ماہ سے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں اور فیصلہ پر قائم ہیں، لڑکی کے والدین ایک باعزت اور ساج میں اہم مقام کے حامل ہیں، اپنی لڑکی کے مذہب کو جو اس نے قبول کرلیا ہے بخوشی منظور کرتے ہیں؛ لیکن ایپ عزیز واقارب کی نگاہوں سے گرنا بھی نہیں چا ہے ؛ اس لئے ان کی تجویز ہے کہ تقریب منعقد کر کے ہندو طریقہ پر شادی اپنے اقارب کے سامنے کردی جائے تو کیا پہلڑکا ان کی منظور شدہ مرضی کے مطابق ہندو طریقہ پر شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ منظور شدہ مرضی کے مطابق ہندو طریقہ پر شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ المستفتی: رئیں احمد بھائے کروں، نیا کنواں ، مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب اسلامی طریقہ سے با قاعدہ نکاح ہو چکا ہے، تو دونوں شرعی طور پر میاں ہو ی ہو چکا ہے، تو دونوں شرعی طور پر میاں ہو کے ہیں، اس کے بعد ہندوانہ طریقہ پر سادھو کے ہاتھ سے شادی کرنے میں کفراوراغیار کی اہم مشابہت لازم آئے گی؛ اس لئے دوبارہ ہندوطریقہ پر شادی کرنا جائز نہ ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے۔

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم

فهو منهم. (ابوداؤ د شريف، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، النسخة الهندية ٢/٥٥، دارالسلام رقم: ١٠٥، ٢٠٥، مسند أحمد بن حنبل ٢/٥، رقم: ١٥، ١٥، ١٥، ٥١٥ ٢٥، ١٥ ٢٥، المصنف لإبن أبي شيبة، كتاب فضل الجهاد، مؤسسه علوم القرآن بيروت ٢٧٢/٠، رقم: ٢٧٢/٠ رقم: ٢٧٢/١، المصعجم الأوسط

للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ١٥١/٦، رقم: ٨٣٢٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه الجواب على:

. احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ را ۱۷ ۱۴۱ه ۲۲ رمحرم الحرام ۱۲۱۷ هـ (فتو کانمبر :الف۳۳۰۳/۳)

#### ارتداد کی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم

سوال [۵۳۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان عورت ہندہ کا مسلمان مرد بکر سے نکاح ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت ایک غیر مسلم مرد کے ساتھ فرار ہوگئ اور سابقہ شوہر سے الگ ہوکراس غیر مسلم مرد کے ساتھ بیوی بن کر رہنے گئ ،اس در میان اس عورت کو پیڈت کے یہاں لے جاکر وہ تمام افعال کرائے جو ہندو ساج میں نکاح کے وقت ہوتے ہیں اور وہ ہندوا نہ رہم ورواح کے ساتھ آٹھ نو ماہ تک زندگی گذارتی رہی ،عورت سے معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا پھر سے اپنے پرانے نہ ہب اسلام پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور وہ بھی تھی کہ اب وہ الی ہی رہتی ہی رہتی ہوگئی ،اس در میان اس کو ممل بھی قرار پاگیا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں ایک موت ہوگئی ،اور اس کو جلا دیا گیا یہ منظر دیکھ کر اس پر ہیبت سوار ہوگئیا س کے بعد اس نے دو بارہ مذہب اسلام کی طرف لوٹے کا ارادہ کیا اور موقع پاکر وہ مسلمانوں میں آگئی۔ دو بارہ کو بی بزرگ کے ذریعہ با قاعدہ مسلمان کیا گیا، اس کے بعد اس کے سابقہ شو ہر سے اور اس کو ایک بزرگ کے ذریعہ با قاعدہ مسلمان کیا گیا، اس کے بعد اس کے سابقہ شو ہر سے اور اس کو ایک بزرگ کے ذریعہ با قاعدہ مسلمان کیا گیا، اس کے بعد اس کے سابقہ شو ہر سے اور اس کو ایک بزرگ کے ذریعہ با قاعدہ مسلمان کیا گیا، اس کے بعد اس کے سابقہ شو ہر سے اور اس کو ایک بزرگ کے ذریعہ با قاعدہ مسلمان کیا گیا، اس کے بعد اس کے سابقہ شو ہر سے

اس کے نکاح کی پیش کش کی گئی، اس نے جواب دیا کہ میں اس کوکسی قیمت پڑہیں رکھوں گا،
اس کے بعد اس کے بچہ کی پیدائش کے جہم ردن کے بعد اس کا نکاح ایک مسلمان مرد کے
ساتھ کر دیا گیا، صورت مذکورہ میں اس عورت پر سابقہ شوہر کا کوئی حق یاحق زوجیت اسی
طرح اس عورت کا سابقہ شوہر کے ذمہ کوئی حق لیعنی مہر باقی ہے یانہیں؟ اور دوسرا نکاح
درست ہوایا نہیں؟ اور ان کو بہتی زیور، در مجتار اور بہار شریعت وغیرہ کے حوالہ دیئے جاتے
ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتا ہیں ضعیف ہو بھی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ۔ قرآن وحدیث کی
رشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتى: عليم الدين، نينى تال (يوپي)

إسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں درج شدہ حالت سے واضح ہوتا بے کہ عورت مرتد ہوکراسلام سے خارج ہو چکی تھی ،اور جب دین اسلام چھوڑ کر ہندو بن گئ تو اس کا نکاح مسلمان شو ہر سے ختم ہو چکا تھا؛ جبکہ شو ہر نے مفارقت کے الفاظ بھی کہے تھے بعد میں اسلام پرلوٹ آنے سے ختم شدہ نکاح لوٹ کر نہیں آسکتا؛ البتہ اگر شو ہر اول سے شروع ہی میں ہمبستری ہوئی تھی تو مرتدہ عورت کا پورامہر ادا کرنا وا جب ہے۔(مستفاد: امداد الفتادی ۲۲۹/۲۰، قادی دارالعلوم ۲۷۵/۸٬۳۷۰)

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونه بينهما (إلى قوله) وإن كانت ارتدت بعد الدخول فلها جميع المهر. (الحوهرة النيره ٩٣/٢، هداية، اشرفي ديوبند ٨٣/٢، فتاوى عالمگيري، زكريا ٨٣٩١، حديد ٨٥/١، البحرالرائق كوئته ٢١٤/٣، زكريا ٣٧٣/٣)

لہذا بعد میں اسلام قبول کرنے پر شو ہراول نکاح کے لئے راضی نہیں ہے، تو عورت کا کسی دوسر مے سلمان مرد سے نکاح کرلینا شرعاً درست ہے۔ نیز بہشتی زیور، درمختار، بہار شریعت وغیرہ کو ضعیف پرانی کہد کرنہ ما ننامو جب فسق ہے؛ لہذاتو بہ کرلینا ضروری ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۱ مرمحرم الحرام ۱۴۰۸ه (فتوکی نمبر:الف۲۰/۱۷۲)

# غیرمسلم کےساتھ فرار ہونے والی لڑ کی کےاحکام

سوال [۵۵۳۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہوگئی دوسال سے رہ رہی ہے، بچہ بھی غیر مسلم سے پیدا ہوا ہے؛ لیکن چند مسلمانوں نے فکر کرکے اس مسلمان لڑکی کواس غیر مسلم گھرانے سے نکال لیا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ بیہ بچہ ہندو ہے یا مسلمان؟ اس ہندولڑکی کا ایک مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہ ہندولڑکی کا ایک مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اس لڑکی کوعدت گذارنا ضروری ہے یافوراً نکاح کردیں اور دوسال غیر مسلم کے یہاں رہنے کی وجہ سے کیا اس لڑکی کا ایمان باقی رہایا تجدید ایمان ضروری ہے؟

المستفتى: شمشاداحمه خال، دها مپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حسب تحریر سوال ایک مسلمان لڑی کاغیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوسال میاں بیوی کی طرح رہناز ناکاری اور حرام کا ری ہے، لڑکی پر سیح دل سے تو بہ واستغفار لازم ہے، دونوں میں علیحدگی کرا دینے کے بعد بچہ ماں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ماں کودیدیا جائے گا اور مسلمان کہلائے گا؛ البتة اب کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کرنے کے لئے اس لڑکی پر عدت گذار نالازم نہیں ہے؛ بلکہ علیحدگی کے بعد جب جا ہے نکاح کرسکتی ہے۔

أجمع العماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء

كان مشركا، أو من اهل الكتاب. (فقه السنة ٩٨/٢)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة، أو أمة فالولد ولدالزنا. (ترمذى، أبواب الفرائض، باب ما جاء في الرجل يسلم على يدى الرجل، النسخة الهندية ٢١/٣، ٣١، دارالسلام رقم: ٢١ / ٢١)

الزنا حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك و القتل. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩/٢٤)

لاعدة من الزنا. (شامي، كراچي ٢٣/٤، زكريا٣٢/٥) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح: ١/ربع الثانى ١٣٣١ه احق احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله (فتوكل نمبر:الف ١٠٠٢٥/١١) ١/١٨١ه

### کیاغیرمسلم کے ساتھ بھا گنے والی عورت کا نکاح ختم ہوجا تاہے؟

سوال [۴۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان شادی شدہ عورت اپنے ایک غیر مسلم نوکر کے ساتھ فرار ہوگئ، پولیس نے ایک مہینہ کے بعداس کو برآ مدکرلیا معلوم بیکر ناہے کہ کیااس شادی شدہ عورت کا نکاح اپنے شو ہرسے قائم ہے یاغیر مسلم کے ساتھ بھاگ جانے کی وجہ سے نکاح ختم ہوگیا؟ کیا تجد یدا یمان وتجد ید نکاح ضروری ہے؟

المستفتى: شمشاداحمه خال، دها مپور، بجنور "

باسمه سجانه تعالى

البحسواب و بسائسله التوفیق: شادی شده مسلمان عورت غیر مسلم نوکر کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد جتنے دن اس کے ساتھ رہی ہے اسنے دن زنا کاری اور بدکاری ہوئی ہے اورزنا کی وجہ سے نکاح اپنے شوہر سے ختم نہیں ہوتا؛ بلکہ بدستور باقی رہتا ہے؛ البتہ اگراسلامی حکومت ہوتی توسنگسارکر کے انہیں ختم کر دیاجا تا ؛کیکن یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے؛ اس لئے ان پریہ سزا عائد نہیں کی جاستی ہے؛ اس لئے عورت پر لا زم ہے کہ سچے اور خالص دل سے تو بہ کر کے اپنی اس حرکت پر نادم ہوا ورتجدیدا یمان کی بات اس وقت تک نہیں کہی جاسکتی جب تک کہاس عورت کی طرف سے کسی کفریڈل کی بات واضح نہ ہو جائے۔

وَلَا تَقُرَ بُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا. [بني اسرائيل:٣٦] والمزني بها لاتحرم على زوجها. (شامي، زكريا ٤٤/٤، كراچي ٥٠/٣) لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا. (شامي، كراچي ٣٤/٣، زكريا ٤٩/٤)

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لاالله الاالله، ثم مات على ذلك إلادخل الجنة قلت وإن زنى، وإن سرق، قال وإن زنى، وإن سرق (قالها ثلاثاً). (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، النسخة الهندية، ٢/٧٢ ٨، رقم: ٩٨ ٥٥، ف: ٢٧ ٨٥، مشكوة ١/٤١، مستفاد: فتاوى دارالعلوم قديم ٧/٣٥) فقطوالله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸ ارم براسها ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۷رزمج الثانی ۱۳۳۱ هه (فتوکی نمبر:الف ۱۰۰۲۵/۳۹)

غیرمسلم کےساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے نکاح کا حکم

سوال [۵۵۴۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے محلّہ کی ایک لڑکی جس کا نام وحیدہ خاتون بنت حاجی محملّقی ہے ممبئی شہر میں بھونڈی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، اس لڑکی کی عمر سترہ سال اور شادی شدہ

ہے، وحیدہ خاتون کے والدین اور پڑوسی غیرمسلم میں کچھ جھگڑا ہوگیا، جس کی وجہ سے دونوں فریق کو چوٹ لگ گئی۔ اور پولیس کیس قائم ہوا، غیرمسلم پڑوسی کو کیس ختم کرانے کے لئے اچھی خاصی رقم -/15000 روپیہ پولیس والوں کو دینا پڑااس کابدلہ لینے کے لئے ان لوگوں نے حاجی محمد تقی صاحب اوران کے گھر والوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اوروحیدہ خاتون اوران کے والدین اورگھر کے دیگرافراد سے تعلقات خوب خوشگوار ہو گئے۔ اور ظاہراً برانی عداوت قصهٔ پارینه بن کرختم هوگئ اوردل میں بسی هوئی پرانی عدوات بغض کی شکل میں ظاہر ہوئی؛ چنانچہ غیرمسلم پڑوی نے اینے لڑ کے کوآ مادہ کیا کہ وحیدہ خاتون یا جا جی محمد تقی صاحب کے کسی لڑ کے یالڑ کی کواغوا کر کے لاپیۃ کردیا جائے؛ چنانچہ پورے گھر والوں نے وحیدہ خاتون کے اغوا کرنے میں اہم رول وا کیا اس کے لئے پولیس والوں کورقم دی گئی محلّہ کے اوباش غنڈ وں کاسہارالیا گیا مزیدایک اورلڑ کی کوساتھ دینے کی غرض سے رقم دی گئی؛ چنانچے تین جار ماہ تک لڑ کی غائب رہی، غیرمسلم پڑوی کالڑ کابڑو دہ کے دیہی جنگلات میں لے کرفرار ہو گیااور تین حیار ماہسلسل اپنی ہوں کا شکار بنا تار ہا،ایک دوما ہ میں و ہلڑ کااس لڑکی کوفر وخت کر نے والاتھا كەقدرت كى مشيت وەلڑ كى مل گئى۔

اب دریافت طلب امریہ ہے (۱) کہ وحیدہ خاتون ایک شا دی شدہ لڑکی ہےاور دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گذار نا چاہتی ہے، ایسی صورت میں شرعی شکل کیا ہوگی؟ تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا کوئی اورشکل ہے؟

(۲) اگراس کڑی نے اپنی مرضی سے غیر مسلم کڑکے کے ساتھ فرار کی راہ اختیار کرلی، جبیبا کہ بعض معاندین کا کہنا ہے کہ لڑکی اورلڑ کا دونوں اپنی مرضی اورخوشی سے بھاگ گئے تھے؛ جبکہ گھروالے مندرجہ بالاتفصیلات بتارہے ہیں، بہر حال اگر برضا یہ معاملہ ہوا ہو، تو شرعی شکل کیا ہے؟ کیاالیں شکل میں کلمہ وغیرہ پھرسے پڑھا ناضروری ہے؟

(٣) غيرمسلم لركا أكراسلام قبول كرتا ب، تواس سے رشته كرنا شرعاً كيسا ہے؟

14.

#### (۷) حاجی محرتقی اوران کے اہل خانہ پر بھی کچھٹر عی مؤاخذہ ہے یانہیں؟

المستفتى: عبدالله

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: (۱۷۱) وحیده خاتون غیر کے ساتھ خواہ مرضی سے بھا گی ہویاز بردستی دونوں صورتوں میں وحیدہ خاتون پہلے شوہر کی بیوی رہے گی اور جس کے ساتھ بھا گی ہے اس سے بدکاری ہوئی ہے، اسے اپنے اصل شوہر کے ساتھ رہ کر زوجیت کے حقوق اداکر ناچا ہئے۔

والمزني بها لاتحرم على زوجها. (شامي، كراچي ٥٠/٥٠، زكريا ١٤٤/٤، هـ ديد ٢/١٥)

(۳) اورجس غیرمسلم کے ساتھ بھا گی ہے، وہ اسلام لے آئے تب بھی اس کی ہیوی نہیں بنے گی۔

لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره. (عالمگيري، زكريا ٢٨٠/١)

(۴) وحیدہ خاتون کے والدین کوشرعاً دیوث کہا جائے گا؛اس کئے کہ انہوں نے

ا پنی لڑکی کوغیرمحرم کے ساتھ اختلاط میں آزا دی دی ہے، ایسوں کوحدیث میں دیوث کہا گیا ہے؛لہذاان کوبھی تو بہ کرنالا زم ہے۔

عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلى قوله امامد من الخمر فقد عرفناه فما الديوث من الرجال قال الذي لايبالي من دخل على أهله. الحديث (شعب الإيمان، باب في الغيرة والمذاء، دارالكتب العلمية

دحل على اهمه. الحديث (شعب الإيمان، باب في الا يبروت ٤١٢/٧، رقم: ١٠٨٠٠) فقط والتدسيحانه وتعالى أعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رشعبان المعظم ۱۳۲۵ هه (فتویل نمبر:الف ۸۵۲۸٫۳۷)

### مسلمان لڑ کے کا ہندولڑ کی سے شادی کرنا

سوال [۵۵ ۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلم لڑکے نے ایک ہندولڑ کی سے شادی کر لی اور ہم لوگوں کوشادی کے بی دنوں کے بعد پنة چلا کہ اس نے یہاں پرشا دی کر لی ہے اور وہ لڑکا شادی کے بعد اس کے گھر میں چیار، پانچ سال رہا، تو کیا وہ لڑکا مسلمان رہایانہیں؟

المستفتى: محمرمجابدعالم بُشْثِيره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

ہ ہمہ الحدواب و باللّٰه المتو فیق: اگر ہندوکی مذکورہ لڑکی نے اندرونی طور پراسلام قبول کرلیا ہے، تو نکاح صحیح ہوگیا ہے اورا گراس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے اوراسی حالت میں مسلمان لڑکے نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا ہے، تو شرعی طور پر نکاح منعقد نہیں ہوا ہے، وہ آپس میں میاں بیوی نہیں ہیں اوراس لڑکے نے اگر اسلام کونہیں چھوڑ اہے با قاعدہ ایمان و اسلام پر باقی ہے، بس صرف ہندولڑکی سے نکاح کرلیا ہے، تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا؛ البتہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ . [البقره: ٢١]

وحرم نكاح الوثنية بالإجماع. وفي الشامية: نسبة إلى عبادة الوثن.

(در مختار مع الشامي، كراچي ۴٥/۳، زكريا٤/٥٠) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سارشوال اکمکرّ مهمهم اهر

(فتو یل نمبر:الف اسر۳۱۵۹)

### مسلم لڑ کے کا کا فرہ لڑکی سے نکاح

سے ال [۵۵ ۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ میرالڑکا ڈاکٹر ہے ہندولڑ کی اس سے شادی کرناچا ہتی ہے، کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوجاؤ تگی ،میرالڑکا کہتا ہے کہ میری مال کی مرضی نہیں ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہول گی میں شادی نہیں کروں گالڑکی کانام ہیلی ہے، اس کے مال با پ اس کے مسلمان ہونے پر راضی ہیں ، اس روشنی میں آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ بیر شتہ مناسب ہے یا نہیں؟ میرا دل اس بات پڑ ہیں گھرر ہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی چال ہو، جو پوشیدہ ہے، ایس بات سے ڈرلگتا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا کیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا کیں کہ کیا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا کیں کہ کیا کرنا جا کرنا جا سے درخواست ہے کہ آپ فتوی دے کر کے مجھے بتا کیں کہ کیا کرنا جا کہ بیاں دو کرنا جا کرنا جا کرنا جا کرنا جا کرنا جا کرنا جا کہ دو کرنا جا کہ کرنا جا کرنا ہے کر

المستفتى: شيرين سهيل

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: مسلم لرك كا نكاح غير مسلمه سے جائز نہيں؟ البتة اگر لركى مشرف باسلام ہوجائے تو اس سے نكاح بلاشبہ جائز اور درست ہوجائے گا۔ اوراس سے نكاح مناسب ہے يانہيں؟ توبيآ پ كا گھريلوا ور ذاتى معاملہ ہے،جس ميں ہم كو رائے دینے كاكوئى حق نہيں۔

قال الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ. [البقره: ٢٢] ومنها: أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلماً فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة. (بدائع الصنائع، زكريا ٢/ ٥٥، كراچي ٢٧٠/٢)

إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى المحافظة الم

، جواب . احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ راار ۱۳۳۵ ه

۲۵رز ی قعده ۱۴۳۵ھ (فتو کی نمبر:الف ۱۲/۴ ۱۱۷۵)

### مرتد کا نکاح کسی سے منعقد نہیں ہوتا

سوال[۵۵۴۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کدایک لڑی فیر سلم ہے وہ ایک مسلم لڑکے سے شادی کرنا جا ہتی ہے لڑکی نے اس کو غیر مسلم بنا کرشادی ہندوانی رواج کے مطابق کرلی، پھر چارسال کے بعد دونوں مسلمان ہوگئے ، تواب نکاح دوبارہ ہوگایا وہی نکاح برقر اررہے گا؟

المستفتى: محراحر

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: ہندودھرم اختيار کرنے کی وجہ سے مسلم لڑکا مرتد بن گيا تھاا ورمرتد کا نکاح کسی سے بھی نہيں ہوسکتا ؛ اس لئے پہلا والا نکاح شرعاً ہوا ہی نہيں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ نکاح ضروری ہے۔

ولايصلح أن ينكح مرتد، أو مرتدة أحدا من الناس مطلقاً أي مسلماً، أو كافراً، أو مرتداً. (در مختار مع الشامي، زكريا ٢٧٦/٤، كراچي ٢٠٠/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۳/۵

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رر تیجالا ولی ۱۳۲۰ه (فتو کی نمبر:الف۲۰۲۰/۳۸)



#### (١٤) باب المحرمات

### کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟

سوال [۵۵۴۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ تفصیل مطلوب ہے تا کہ بآسانی سمجھا جاسکے کہ بیعورت فلاں مرد پرحرام ہے۔

الممستفتى: شمشاداحمرالاعظمى ، چندن بوره، كو پا گنج، مئو

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مردك لئ مندرجه ذيل عورتول سے نكاح كرناحرام ہے۔

- (۱) اینے اصول سے لینی مال، دادی، پردادی، او پر تک۔
- (٢) اینے فروع ہے یعنی بیٹی، پوتی، پڑ پوتی وغیرہ نیچ تک۔
- (٣) اینےاصول قریب کی فروع مؤنث مثلاً بہن بھیتجی، بھانجی اور بھیتیے، بھانج کی لڑ کی ۔
  - (۴) اپنے اصول بعید کی فروع قریب مثلاً کھو بھی، خالہ۔
    - (۵) موطؤه بیوی کی اصول اوراس کی فروع۔
      - (۲) اینے اصول وفر وع کی بیوی۔
      - (۷) رضاعی مال کےاصول وفر وع۔
- (۸) مذکورہ عورتوں سے جس طرح نسبی رشتہ کی صورت میں نکاح جا ئزنہیں،اسی

طرح اگر رضاعی رشتہ ہوتب بھی ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔اس کے علاوہ مزید

(مزنیه وغیره کی اصول وفر وع سے متعلق) دیکھنا ہوتو کتب فقہ سے مراجعت فر ما کیں۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَحَالَاتُكُمُ

وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخُتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّآتِي اَرُضَعَنَكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ مِنَ اللَّآتِي اَرُضَعَنَكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ مِنَ اللَّآتِي فِي حُجُورِكُمُ مِنُ اِسَآئِكُمُ اللَّآتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنُ اِسَآئِكُمُ اللَّآتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنُ اِسَآئِكُمُ اللَّآتِي وَخَلُتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيُكُمُ وَحَلَائِلُ اللَّآتِي وَخَلُتُمُ اللَّآتِي وَخَلَتُمُ اللَّهُ اللَّ

حرم تـزوج أمـه، و بـنتـه، وإن بعد تا وأخته، وبنتها، وبنت أخيه، وعـمتـه، وخالتـه، وأم امـرأته، و بننه، وابنه، وابنه، وإن بعدتا والكل رضاعاً. (كـنز الدقائق، كتاب النكاح، مكتبه محتبائي ديوبند ٩٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ارس ۱۷۲۹ ۱۸ کتبه:شبیراحمرقاتمی عفاالله عنه ۲۹ رمحرم الحرام ۲۹ ۱۳ هه (فتو یانمبر:الف ۹۳۳۱/۳۸)

#### بیٹے کی مطلقہ سے نکاح

سےوال[۷۵۴۲: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ باپ اپنے بیٹے کی مطلقہ عورت سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ باحوالہ جواب عنایت فرما ئیں۔

المستفتى: عبدالرحن، محلّه لالباغ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: باپ کے لئے اپنسلی بیٹے کی مطلقہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اگر کرلیا تو نکاح منعقد ہی نہ ہوگا اور کسی بھی حالت میں اس کی بیوی نہ ہوگا۔

قال الله تعالىٰ: وَحَلَائِلُ اَبُنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنُ اَصَلابِكُمُ . [النساء: ٣٣]

عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء وحلائل أبنائكم الرجل ينكح المرأة لايراها حتى يطلقها أتحل لأبيه؟ قال هي مرسلة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. (مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب وحلائل أبنائكم، المجلس العلمي ٢٨٠/٦، رقم: ١٠٨٣٧)

حدثنا وكيع ابن جراح عن ابن طاؤس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها، أولم يدخل الحديث (مصنف ابن أبي شيه، كتاب النكاح، في الرجل يملك عقد المرأة، أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها؟مؤسسه علوم القرآن /٩٤/٩ وقم: ٢٦٤٦)

وزوجة أصله، و فرعه مطلقاً ولو بعيداً دخل بها، أو لا. (در محتار مع الشامي، زكريا ٤/٥، ، كراچي ٣١/٣) فقط والله سبحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۷ررجب المرجب ۱۳۲۲ه (فتوکی نمبر:الف۸۸۹۰/۳۸

#### باب كى منكوحه سے زكاح

سوال[۷۵۴]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص بشیراحمہ جس کی عمر تقریباً ۵۷ رسال ہے، مبحد کا متولی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا ہے، اس کے نکاح میں جوعورت ہے، وہ اس کے باپ کی منکوحہ وموطو وہ ہے بایں طور کہ بشیر احمہ کے باپ نے اس عورت سے نکاح کیا اور پچھ دن تک اس کے ساتھ میاں ہوگی کی طرح زندگی گذاری، پھر بشیر احمہ کے والد کا انتقال ہوگیا، پھر پچھ دن کے بعد بشیر احمہ نے باپ کی اس ہوگی سے نکاح کرلیا۔ اور آج تک مید دونوں میاں ہوگی کے مارح زندگی گذارر ہے ہیں، ان کے ایک لڑکا اور لڑکی بھی ہے، جو دونوں شادی شدہ ہیں اور ایک بوتی کی شادی بھی ہوچکی ہے۔

اب دریافت به کرنا ہے کہ باپ کی منکوحہ یا موطؤ و سے نکاح کرنا جائز ہے؟
اگر درست نہیں ہے، تو کیاا ہے بھی ان دونوں کے درمیان تفریق ضروری ہے؟ کیاا تناکا فی ہے
کہ بشیراحمداس عورت سے بیوی والا تعلق ختم کردے اور جس گھر میں اس وقت رہ رہے ہیں،
اس میں ہی ایک ساتھ رہتے رہیں یا دونوں کا بالکل الگ الگ رہنا ضروری ہے؟ ان دونوں کا
لڑکا انہی کے قریب اپناالگ گھر بنا کر رہتا ہے، یہ عورت بشیراحمہ سے جدا ہوکرا پنے اس لڑک کے
کے گھر میں رہ سکتی ہے؟ اگر یہ دونوں مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی علیحدگی اختیار نہ کریں تو کیا
ان سے اور ان دونوں کا ساتھ دینے والوں سے قطع تعلق ضروری ہے؟ اور مسجد میں نماز پڑھنے
آنے سے بشیراحمد کوروک سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتى: محمراكرم، خوشحال پوري

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: بشراحمد نے جواپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا ہے، وہ نکاح باطل اور حرام ہوا اور اس کے ساتھ جمبستری زنا کاری کے مرادف ہے؛ لہذا فوری طور پران کوالگ کردینالازم ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُمُ مِنَ النِّسَآءِ. [النساء: ٢٢]

عن البراء قال مرّبي خالي أبي بريرة ابن نيار و معه لواء فقلت: اين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه. (ترمذي، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، النسخة الهندية /٢٥٢، دارالسلام رقم: ١٣٦٢)

اور اگرعورت کو کہیں رہنے کے لئے سہارانہیں ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے گھر میں رہ سکتی ہے اور بشیراحمد کومسجد میں آنے سے تو نہیں روکا جائے گا؛ البتہ اس کے ذمہ سے مسجد کی تولیت ختم کردینالا زم ہے؛ اس لئے کہ و چھن شرعاً فاسق اورخائن ہے۔اور کسی متبع شریعت باشرع مسلمان کومتولی بنانا ضروری ہے یا باشرع لوگوں کی کمیٹی کے زیر بخت مسجد کا نظام چلانا ضروری ہے اورا گرمسکلہ معلوم ہونے کے بعد بھی دونو ںساتھ رہتے ہیں اورلوگوں کے ہر طرف

سے نرمی اور شختی سے سمجھانے کے باوجود بازنہیں آتے ہیں تو علاقہ کے لوگوں کو چاہئے کہ ان قطع تعان<sup>یں</sup> رین این اللہ میں مہایہ این میں ہوتے ہیں میں میں

الجواب سيحج: احقر مجمه سلمان منصور پوری غفرله کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۲رجها دی الثا نیه ۱۳۲۳ ه (فتو کی نمبر:الف۲۲/۱۳/۷

#### قبل الدخول طلاق شده باپ کی منکوحه سے نکاح کاعدم جواز

سےوال [۵۵۴۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرزید ہندہ کوقبل الدخول طلاق دیدے، تو طلاق کے بعد زید کے بیٹے کے لئے ہندہ سے نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟واضح فرمائیں۔

الجواب وبالله التوفيق: زيد كے بيٹے كے لئے ہندہ سے نكاح كرناجائز نہيں؛ كيونكہ باپ كى منكوحہ بيٹے برخض عقد ہى سے حرام ہوجاتی ہے۔

ولا بامرأة أبيه وأجداده. لقوله تعالى: ولاتنكحوا مانكح ابائكم من النساء، اعلم أن امراة الأب والأجداد تحرم بمجرد العقد عليها. (فتح القديرا شرفيه ٢٠٢٣)

أما حليلة الأب. فقوله تعالى: ولاتنكحوا ما نكح آبائكم من النساء.....فتحرم بمجرد العقد عليها. (البحر الرائق، زكريا ٦٦/٣١، كوئته ٩٤/٣٥) أما منكوحة الأب فتحرم بالنص وهو قوله: ولاتنكحوا مانكح

آبائكم من النساء والنكاح يذكر ويراد به القعد، وسواء كان الأب دخل بها، أو لا لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما. (بدائع الصنائع، زكريا ٢٥/٢٥) فقط والله سجما نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رر بیچالاول ۱۴۳۵ هه (فتو کینمبر:الف۴۵ (۱۴۷)

## باپ کی سونتلی بہن سے نکاح

سوال [ ۵۵ ۲۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا کیشخص کی دو ہیوی ہیں، پہلی ہیوی سے ایک لڑکا اور دوسری ہیوی سے ایک لڑکی، پہلی ہیوی کا لڑکا شادی شدہ ہے اور ایک لڑکے کا باپ ہے، جوس بلوغ کو پہو کچ گیا، شخص مذکور کی دوسری ہیوی سے ایک لڑکی اور پیدا ہوئی وہ بھی بالغ ہوگئی۔ اب اس شخص کا لوتا اپنی اس بالغ ہوئے والی پھو بھی سے پیار کرتا ہے، وہ بھی پیار کرتی ہے اور دونوں آپس میں نکاح کرنا چا ہے ہیں، تو کیا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى: محمرعارف، دبلي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: باپكى سوتىلى (يعنى علاقى) بهن سنكاح

شرعاً ناجائز اور حرام ہے؛ کیونکہوہ فقیقی پھوپھی کے درجہ میں ہے۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ . [النساء: ٢٣] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ محرم الحرام ۱۳۲۲ه (فتوی نمبر:الف ۲۲۰٫۳۵ ک

#### خالهسےنکاح

سوال [ - ۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بھا نجے نے اپنی حقیقی خالہ سے نکاح کیا ،اس نکاح کے نتیجہ میں جواولاد پیدا ہوئی جو کہ نیک اور دینی مزاج رکھتی ہے، اس اولا دسے تعلقات رکھنے اور اس کے گھر کے کھانے پینے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ براہ کرم آگاہ فرما کیں۔

المستفتى: محمرفرمان

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خاله سے نکاح کے نتیج میں جواولا دپیدا ہوئی ہے وہ ناجائز ہے؛ کین اس اولا دسے تعلقات رکھنے اور ان کے گھر کا کھانے اور پینے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ ان اولا دول کے نا جائز اولا دہونے میں خودکوئی ان کا قصور نہیں ہے وہ مسلمان ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں سارا گناہ ان دونوں کے سر ہوگا، اگر آج بھی یہ دونوں زندہ ہیں تو محلے اور علاقے کے لوگوں پرلازم اور ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر ان دونوں کوا لگ کردیں، بشرطیکہ خالہ سے مراد حقیقی خالہ ہو، اگر حقیقی خالہ نہیں ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا اور بچے ہر حال میں مسلمان ہیں۔

حرم عملى المتزوج ذكراكان أو أنثى نكاح أصله، وفروعه، أو نزل .... وعمته، وخالته، فهذه السبعة مذكورة في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، وبنتكم، وأخواتكم، وعمتكم، و خلتكم. (شامي، زكريا ١٠٠،١٠،٠ كراچي ٢٨/٢، ٢٩، ٢٠)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه. (أبوداؤد، ٢/ ٦٤٨، باب في ذراري المشركين، رقم: ٤٧١٤)

قلت يظهرلي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، فإذا لم يتفقا بقي على الفطرة، فإذا لم يتفقا بقي على الفطرة. (شامي، زكريا ٢٧/٤، كراچي ١٩٧/٣)

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليا كل من طعامه، و لايسال، ويشرب، من شرابه ولايسال. (شعب الإيمان، دارالكتب العلمية بيروت ٥٨٠٥، رقم: ٥٨٠١) فقط والسّبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۲/۳۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۳۳۷ مرارمحرم الحرام ۱۳۳۷ هه (فتو کل نمبر:الف ۱۸۲۱/۸۱۱)

#### سكى خالەسىنكاح

سوال[۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میر لڑکے ساجد وشال جو کہ مرکزی سرکا رمیں اچھے عہد ہ پرہے، میری سگی سالی یعنی اپنی خالہ گوہر سے نکاح کرلیا ہے، جس میں کسی عزیز کو بھی معلوم نہیں ہوا اور کافی عرصہ کے بعد پتہ چلا، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی روشنی میں جواب دیں لڑکے کی عمر قریب میں سرال ہے۔

المستفتى: محمر خالدوشال، دهام پور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ كار كساجدو شال نه اپن سگی خاله گوهر كے ساجدو شال نه اپن سگی خاله گوهر كے ساتھ جو نكاح كيا ہے، وہ قر آن وحدیث كی روسے قطعی طور پر حرام ہے۔ دونوں كوساتھ رہنا ہر گز جائز نہيں ہے، يہ نكاح ہوا ہى نہيں، يہ ہميشہ كے لئے زنا كارى ہے، اللہ تعالى نے قر آن كريم ميں ارشاد فر مايا:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ.

[سورة النساء: ٢٣]

قب جمه : تم پرتمهاری ما ئیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالا ئیں حرام ہوئی ہیں۔ (ترجمہ شیخ الہند ۱۰۴)

وحرم على المتزوج ذكراكان أو انشى نكاح أصله، وفروعه، أو نزل وبنت أخيه، وأخته وبنتها، ولو من زنى و عماته، وخالاته. (در مختار مع الشامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا٤ / ٠٠٠ هندية، زكريا١ / ٢٧٣ ، البحرالرائق كوئته ٩٣/٣ ، زكريا٣ / ٢٦ ) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۹ رو۱۷ اه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۸رجمادی الثانیه ۱۳۱۹هه (فتو کی نمبر:الف ۳۳ ر۵۸۰۹ )

### کیا خوشدامن اورخسر کی والدہ محرمات میں سے ہیں؟

سوال [۵۵۵۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ خوشدامن کی والدہ صاحبہ اور خسر کی والدہ صاحبہ میں داخل ہیں ہائر محر مات میں داخل ہیں؟ اگر محر مات میں داخل ہیں تو آیا حرمت مؤہدہ یا موقتہ میں؟

المستفتى: عارف حسين، يالوَّنْخ، پرتا بگُدُه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خوشدامن كى والده اورخسر كى والده دونول شرعى محرمات مين داخل بين -

حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ وَاَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَ خَمَّاتُكُمُ وَ خَالَاتُكُمُ اللَّاتِي اَرُضَعُنَكُمُ وَ خَالَاتُكُمُ اللَّاتِي اَرُضَعُنَكُمُ وَ اَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي اَرُضَعُنَكُمُ وَ اَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ. [النساء: ٢٣]

وأم امرأت. لقوله تعالى: وَامَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ و يدخل في لفظ الأمهات جداتها من قبل أبيها، وأمها و إن علون الخ (البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا ١٠٤/٤، كوئته ٩٣/٣، شامي، زكريا ١٠٤/٤، كراچي ٣٠/٣) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۱۰/۱۱/۲۲ ه كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۲۲رذى الحجه۱۴۱۸ه (فتو ئانمبر:الف ۵۵۴۹/۳۲)

### خالوا وريھو پھامحرم ہيں ياغيرمحرم؟

سے ال [۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خالہ، بھانجی، پھو پھی بھتجی ایک شخص کے نکاح میں جمع بیک وفت نہیں ہوسکتی ہیں کیا ہندہ کے لئے ہندہ کے خالواور پھو پھامحرم ہیں یاغیرمحرم ؟

المستفتى: رشيداحم سيُرها، بجنور (يوپي)

باسمه سجانه تعالى

البحبواب و بالله التوفیق: جب تک ہندہ کی خالہ،خالوا ور پھوپھی پھو پھا کے نکاح میں رہیں گی اس وقت تک ہندہ کے خالو اور پھو پھااس کے محرم رہیں گے اور خالہ اور پھوپھی کے نکاح سے نکل جانے کے بعدیا و فات پا جانے کے بعد اختیا م عدت پر ہندہ کا نکاح خالویا پھو پھا کے ساتھ جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: قبادی دارالعلوم ۲۲۹۷۷)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتنكح السمرأة على عمتها، ولاعلى خالتها. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم المحمع بين المرأة و عمتها، أو خالتها في النكاح، النسخة الهندية ١/ ٢٥٤، بيت الأفكار رقم: ١٨٠١، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لاتنكح المرأة على عمتها، النسخة الهندية ٢/ ٢٦٢، رقم: ٩١٧، ٥٠٠)

وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً أي عقداً صحيحاً وعدةً ولو من طلاق بائن –لحديث مسلم "لاتنكح المرأة على عمتها" وهو مشهور يصلح مخصصاً للكتاب. (در مختار مع الشامي، زكريا ٤/٥١٠، كراچي ٣٨/٣، ٣٩) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رزیج الا ول ۱۳۱۸ هه ( فتو کانمبر:الف ۹۲۰۸/۳۸)

## بيوى كى خالەاور پھو بھى محرم بين ياغيرمحرم؟

**سے ال** [۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بیوی کی خالہ اور پھو پھی محرم ہیں یانامحرم ہیں؟

المستفتى: محمرامين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يوى كى خالدادر پھوپھى غيرمحرم ہيں؛ليكن بيوى كے ہوتے ہوئے خالدادر پھوپھى كو تكاح مين نہيں لا سكتے۔

حرمة موقتة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة، أو على الخالة. (روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ٥٦/١)

عن الشعبى سمع جابرًا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لاتنكح المرأة على عمتها، النسخة الهندية ٢/٦٦/، رقم: ٧٩١٧، فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵رار ۴۲۱ اه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۴ رمحرم الحرام ۱۴۲۱ هه (فتو کی نمبر:الف ۲۴ ۲۲/۳۲)

### بھانجی اور چیازا دبہن سے نکاح

سوال[۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ آپا کی لڑکی سے اور بارے میں: کہ آپا کی لڑکی سے نکاح کرنا درست ہے یانہیں؟ یعنی سی بہن کی لڑکی سے اور چی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح کرنا جا کڑ ہے یانہیں؟ یہاں پر عرف ورواج کے لحاظ سے تایا کی لڑکی سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، یہاں پر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر تایا کی لڑکی سے نکاح کرنا جا کڑ ہے، تو آپا کی لڑکی سے بھی جا کڑ ہونا چا ہے، اگر تایا اور چیا کی لڑکی سے جا کڑ ہونا چا ہے، اگر تایا اور چیا کی لڑکی سے جا کڑ ہے اور آپا کی لڑکی سے نا جا کڑ تو پھراس کی کیا وجہ ہے؟

المستفتى: محمر بإشم قاسى، چيرولى شلع كهم

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سگی بهن کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے؛اس
لئے کہ چیق بھانجی ہے اور حقیق بھانجی شرکی طور پر محرم ہوتی ہے اور محرم کے ساتھ نکاح کرنے
سے قرآن و حدیث میں ممانعت آئی ہے اور چیا زاد بہن کی لڑکی محرم نہیں ہے؛اس لئے اس
کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ نیز چیایا تایا کی لڑکی بھی محرم نہیں ہوتی؛اس لئے اس کے ساتھ بھی
نکاح کرنا شرعی طور پر جائز اور درست ہے اور دونوں میں محرم اور غیر محرم کا فرق ہے اللہ تعالی
نے قرآن کریم میں ارشاد فر مایا:

حُـرِّمَـتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَـاتُكُمُ .....وَبَنَـاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأُخُـتِ . [النساء: ٢٣] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۶ رزیج الاول ۱۴۱۱ هه (فتو کانمبر:الف ۳۳۹۵/۳۲)

## دورکے ماموں، بھانجی اورخالہ بھانجے کا نکاح

سوال [۲۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ عابدہ پیدا ہوگیا، زید نے بارے میں: کہ عابدہ پیدا ہوئی اس کے بعد زید کی بیوی خالدہ کا انقال ہوگیا، زید نے دوسری عورت سامیہ سے نکاح ثانی کرلیا، زید کی لڑکی عابدہ زوجہ اول سے ہے، اس کا نکاح زید کی زوجہ تائب کے بھائی ساجد سے کرا دیا گیا، شرعاً اس نکاح کا کیا تھم ہے؟

نسوٹ: اس مسئلہ میں بید دونوں میاں ہیوی سا جداور عابدہ آپس میں ماموں بھانجہ کا رشتہ رکھتے ہیں؛لیکن حقیقی ماموں ، بھانجی اس کےعلا وہ جس رشتہ کے بھی قرار دئے جاویں ،ان دونوں کا بہت پہلے نکاح ہو چکاہے ،اس نکاح کے شرعی حکم سے طلع فرما کیں؟ اب اس کے بعد زید کی پہلی ہیوی خالدہ سے جولڑ کی عابدہ ہے ، اس کے لڑکے مسمی بکرکا نکاح زید کی لڑکی مسما ۃ

ریرں بہن یوں ماہ دوسری بیوی ساجدہ سے ہے کردیا جائے تو شرعاً اس نکاح کا کیا حکم ہے؟

خوٹ : بید مسئلہ پہلے ہی مسئلہ کی شاخ ہے، اس دوسر ہے مسئلہ میں لڑ کا اورلڑ کی آپس میں خالہ اور بھانچہ ہونے کا رشتہ رکھتے ہیں، اس میں بھی بیہ ظاہر ہے کہ دونوں میں حقیقی خالہ اور بھانچ کارشتہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جس رشتہ کے بھی قرار دئے جائیں، ان دونوں کا آپس میں نکاح کردیا جائے تو کیا شرعی طور پر جائز ہے یانا جائز ؟کسی قدر وضاحت سے دونوں مسئلوں کا جواب بالصواب سے مطلع فرمائیں اور عنداللہ ما جور ہوں۔

المستفتى: محمرا يوب، آزادگر، نيني تال (يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) فدكوره صورت مين شرى طور پرشا مداورعابده كورميان محرميت كارشته نهيس ميه اس كئه دونول كا نكاح شرعاً صحيح اور درست ميه اس كئه دونول كا نكاح شرعاً صحيح اور درست ميه اس كئه كدير آلنساء: ٤٤] مين داخل ميه ماوراء ذلكم. [النساء: ٤٤] مين داخل ميه ماوراء ذلكم.

(۲) اس صورت میں عابدہ اور شاہدہ دونوں علاقی باب شریک بہن ہیں اس کئے عابدہ کے برکا نکاح عابدہ کی علاقی بہن شاہدہ کے ساتھ ناجا مُزاور باطل ہوگا۔ عابدہ کے لڑکے بکر کا نکاح عابدہ کی علاقی بہن شاہدہ کے ساتھ ناجا مُزاور باطل ہوگا۔ حُرِّمَتُ عَلَيْکُمُ أُمَّهَا تُکُمُ وَبَنَا تُکُمُ وَاَخُواتُکُمُ وَعَمَّاتُکُمُ وَخَالَاتُکُمُ وَخَالَاتُکُمُ

لايحل للرجل أن يتزوج بأمه (إلى قوله) ولا بخالته؛ لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية و تدخل فيها العمات الخ (هداية، كتاب النكاح، اشرفي بكد يو ٢٠٧٢) فقط والله سجانه وتعالى أعلم

كتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۳ ررئیج الاول ۱۳۰۹ه (فتوی نمبر:الف ۱۲۸۲/۲۵)

### علاتی بھائی بہن کا نکاح

سےوال[۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو مال اور ایک باپ کی دوا ولا دلڑکی لڑکے کاعقد درست ہے یانہیں؟

المستفتی: عبد اللہ، مراد آبادی

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميں باپ شريك بھائى بهن كا

آپس میں نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش حرام ہے۔

وفي الهندية: هن الأمهات والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، فالأخت لأب وأم، والأخت لأب، والأخت لأم. (عالم كيري، زكريا ديوبند ٢٧٣/١، جديد ٣٣٩/١ هكذا في البحر الرائق، كوئثه ٩٣/٣ ه

ز كريا ديوبند ١٦٢/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

با دیوبند ۲/۳) قفط والله بجانبه و تعالی ا کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه

> ۳۱رریج الاول۱۲۳هاهه (فتوکی نمبر:الف۲۷/۳۳۵)

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۳۷٫۳۷۱۳ ه

## لاعلمی میں اپنی محرم عورت سے نکاح

سوال [۵۵۵۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیشخص نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے اپنی محرم سے نکاح کرلیا ، تو یہ نکاح نکاح باطل ہے یا فاسد؟ نکاح باطل اور فاسد کے درمیان فرق واضح فرما دیں؟ اور اس نکاح سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ ثابت النسب ہے یا نہیں؟ اگر ثابت النسب ہے تو والدین کے ترکے کا وارث ہوگایا نہیں؟

المستفتى: افتخاراحمه،ارريا (بهار)

باسمه سجانه تعالى

الجسواب وبالله التو فيق: لاعلمى كى وجه سے اپنى محرم عورت سے جو نكاح ہوگيا وہ شرعاً باطل نہيں ہے؛ بلكہ فاسد ہے اور اس سے جو بچہ پيدا ہواہے وہ ثابت النسب ہے، اس بچے اور ماں باپ كے درميان ورا ثت بھى جا رى ہوجائے گى اور نہ ہى اس بچكو حرا مى كا بچہ كہا جائے گا۔ اور نكاح باطل ميں بچہ ثابت النسب نہيں ہوتا ہے، يہى نكاح فاسد و باطل ميں فرق ہے۔

نیز نکاح فاسد سے فرقت کے بعد عدۃ گذار نالازم ہوتا ہے اور نکاح باطل پر عدت گذار نے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (مستفاد: احس الفتادی ۴۵۵ م

وعدة المنكوحة نكاحاً فاسداً هي المنكوحة بغير شهود ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعد م الحل فاسد عنده خلافاً لهما (إلى قوله) لأنه نكاح باطل أي فالوطئ فيه زنا لايثبت به النسب بخلاف الفاسد، فإنه وطئ بشبهة، فيثبت به النسب، ولذا تكون بالفاسد فراشاً لا بالباطل. (شامي،

كراچي ٥١٦/٣ ، زكريا ٥٦/٩ ، ١٩٧) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب سيحيح:

المجرم الحرام ٢٦ ١١١ ه احقر محد سلمان منصور بورى غفرله (فتوى نمبر: الف ١٦٣٠/٣٧) ۲ ارار ۲۲ ۱۳ اه

## لاعلمی میں محرم عورت سے نکاح

سوال [۵۵۵۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہایک آ دمی نے قرآن یا ک میں مذکورہ ممنوعہ عورتوں میں سے ایک سے نکاح کرلیا، چند سال گذرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسعورت سے شادی کرنا مجھ پرحرام تھا؛ لہذا اب و ہخض کیا کرے، اس کا نکاح برقر اردہے گایانہیں؟

المستفتى: محرالياس

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب بھى جس وقت معلوم ہوجائے علىحده ہوجانا

واجب ہے برقر ارر ہناہر گز جا ئزنہیں۔(متفاد: فتا وی دارالعلوم ۲۰۲۷)

قال الله تعالىٰ: إلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيُمًا.

[النساء: ٣٦] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٨رشعبان المعظم ١١٧١ ه (فتو ی نمبر:الف ۳۸/۹۰)

بھانجی سے شادی کرنے والے کی عورت کا پکایا ہوا کھانا کھانے کا حکم

سےوال [۵۵۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل

کے بارے میں: کہ بھانجی سے کسی شخص نے شا دی کر لی،اب اس کے لئے یا دوسروں کے لئے اس عورت کا بنایا ہوا کھا نا کھا نا کیسا ہے؟

المستفتى: مُحمَه باشم، كُوندُا

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: فی نفسه اس عورت کا پکایا ہوا کھانا درست ہے، اگر حقیقی بھانجی ہے، تواس شخص پرضروری ہے کہ وہ بھانجی کواس نے نکاح سے الگ کردے، اگر وہ الگ نہ کر بے تو تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہ زبر دستی بھانجی کواس کے نکاح سے الگ کروا دیں ور نہ سب گنجگار ہوں گے۔

حرمت عليكم .....و بهنات الأخت. [النساء: ۲۳] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲ ۲ مرمحرم الحرام ۲۲ ماره ۱ ۲۲ اله ۱ ۲۸ ماره ۲۰۱۱ اله (فتو كانمبر: الف ۲۲ مرار ۲۰۱۱ اله

#### بغيرنكاح كےعورت كوساتھ ركھنا

سوال [الف: ۵۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیشخص کے یہاں بن کاح عورت رہ ہی ہے اور اس عورت کی امال بھی اس عورت کے باس رہتی تھی ؛ لیکن اب اس عورت کی امال کا انتقال ہوگیا ہے ، تو اس کی فاتحہ اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہی شخص کرے گا کہ جس شخص کے گھر میں وہ بے نکاح عورت رہ رہی ہے۔ اور ایک شخص اس کے ساتھ ایسا بھی شریک ہے ، جو کہ شرع کا پابند ہے ، وہ دونوں مل کرکے بیکام کرانا چاہتے ہیں لیعنی خدا اور رسول کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ، تو ایسے شخص کے میاں کھانا کھانا اور خدا اور اس کے رسول کا ذکر کرنا کیسا ہے ؟ شرع تھم سے مطلع فرمائیں۔ یہاں کھانا کھانا اور خدا اور اس کے رسول کا ذکر کرنا کیسا ہے ؟ شرع تھم سے مطلع فرمائیں۔ المستفتی : سعید احمر ، ہیگر پور، پوسٹ : ڈلاری ، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جوش بنکاحی عورت رکھتا ہے، وہ زناکاری میں مبتلا ہے، سب مسلمانوں پرلازم ہے کہ فوراً علیحدہ کروادیں، اگروہ بازنہ آئے تواس سے سب لوگ بائیکاٹ کرلیں اور میت کے فاتحہ کی رسم ورواج قابل ترک ہے، اور محلّہ کے لوگ اس سے حقہ پانی بند کردیں، اس کے یہال کسی تقریب میں شرکت نہ کریں۔
قبل اللہ تبدی میں تاریخ میں تاریخ کے میال کسی تقریب میں شرکت نہ کریں۔

قال الله تبارك وتعالى: وَلَا تَـرُكَـنُـوُا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنُ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. [هود: ١١٣] فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاتمى عفا الله عنه

) ۱۲ر جبالمر جب۲۱۳۱ه (فتوی نمبر:الف۲۷۸/۸)

# دوجڑواں لڑکی جن کے سرایک دوسرے سے جسیاں ہیں ان کے نکاح کا حکم

سےوال[ب: ۵۵ ۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ فرمائے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ فرمائے بارے میں: کہ دو بہنیں جڑواں پیدا ہوئیں ؛لیکن خدا کی قدرت سے ان دونوں کے سرآپس میں ملے ہوئے ہیں اور سرکے علاوہ جسم کے تمام اعضاء جدا جدا ہیں اور وہ دونوں حد بلوغ کو پہو نچ چکی ہیں جن کی اب شادی ہونی ہے، تواب دریافت طلب امریہ ہے کہان کی شادی کی کیا شکل ہوگی ؟

الف: آیاان دونوں کوایک شارکر کے ایک ہی مردسے شادی کر دی جائے۔ ب: یادونوں کوالگ الگ شار کر کے الگلگ دومردوں سے شادی کرائی جائے۔ قرآن وحدیث اور فقہ کی جزئیات کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتی: عافظ عظیم الدین، کشن گنج (بہار) بإسمه سجانه تعالى

الحبواب و بالله التوفیق: سوال نامه سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں بہنیں دو الگ الگ اللہ عنیں، پیشاب یا الگ الگ الگ ہے۔ سارے اعضاء الگ الگ ہیں، پیشاب یا پاخانہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور صرف دونوں کے سرایک دوسرے سے چسپاں ہیں توالی صورت میں جب تک آپریشن وغیرہ کے ذریعہ سے دونوں کوالگ الگ نہیں کیا جائے گاکسی ایک مردکے ساتھان دونوں کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کی آپیت شریفہ:

وَانُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. [النساء: ٢٣]

نص قطعی ہے اس کی حرمت ثابت ہے؛ لہذا قرآن کے حکم کے مطابق دونوں کی ایک ساتھ شادی نہ کی جائے اور چونکہ آپریشن سے پہلے علیحد ہنہیں ہوسکتیں؛ اس لئے شوہر کو اس کے ساتھ استمتاع ممکن نہیں ہے؛ جبکہ نکاح کا مقصد استمتاع ہے اور وہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ (متفاد: فآوی دار العلوم جدید کرا • ۵)

هو عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. (الدر المختار مع رد المحتار زكريا ٩٩/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۵ارصفرالمنظفر ۱۳۳۷ه (فتو كي نمبر:الف۱۳۷۱)



#### (١٨) باب المحرمات بالصهرية

## حرمت صاہرت کے متعلق چندسوالات وجوابات

سوال [۵۲۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہزوج کااپنی منکوحہ کی فرع سے فعل موجب حرمت مصا ہرت سرز دہوجانے کی صورت میں مندرجہ ذیل مسائل کا حکم کیا ہوگا:

- (۱) تفریق بین الزوجین ضروری ہوگی یا اس میں کچھ مستثنیات ہیں؟
- (۲) اس تفریق کے لئے قضائے قاضی یا متار کت الزوج ضروری ہے یانفس فعل ہی سے تفریق ہوجائے گی ؟
  - (٣) ية نفريق فنخ نكاح موكى ياطلاق، نيزعلى التابيد موكى يانهيس؟
- (۴) عدت واجب ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو زوجہ کے علم میں آنے کے بعد سے شار ہوگی یا ثبوت حرمت کے معاً بعد سے؟
  - (۵) كيابعدالقريق مجامعت موجب حدزناهوگ، نيز كيابياز سرنوموجب مهر هوگى؟
  - (٢) كياما بين علاقة زوجيت كلاً مرتفع هوجائے گی يامسائل ذيل متفرع هول گے:
    - (الف) نفقه وسکنی کی ذمه داری باقی رہے گی یانہیں؟
      - (ب) فلانه زوجه فلان كالطلاق صحيح موكايانهين؟
        - (ج) آپس میں پردہ ضروری ہوگایا نہیں؟
- (د) زوج ہے مخصوص خدمت مثلاً استنجاء، عنسل وغیرہ لینا درست رہے گا یانہیں؟

آئے معذورہ کے لئے کوئی گنجائش ہوگی؟

- (ه) توارث منقطع موجائے گایاباتی رہے گا؟
- (۷) اس فرع کا کن رشته دارول سے نکاح درست نہیں ہوگا؟
- (٨) كيااس فرع كاجس كے ساتھ فيعل ہواہے صحت نكاح كے لئے كوئى چيز شرط ہے،

مثلاً قضائے عدت وغیرہ ہے یانہیں؟

المستفتى: سيدامان الله سيني عفي عنه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١/١) حرمت مصاهرت كـ ثبوت كـ بعد میاں ہیوی میں سے ہرایک پرضروری ہے کہوہ اس نکاح کوفنخ کرائیں، اوران دونوں کے درمیان تفریق قاضی کرائے یاشو ہرخود ہی متارکت کر لےاور تفریق کاا عتبار بھی قضاء قاضی یا شوہر کےمتارکت کے وقت سے ہوگا،اورنفس فعل سے حرمت تو ثابت ہوتی ہے، مگر تفریق ثابت نہیں ہوئی۔

ولكل واحمد منهما، فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه دخل بها، أو لا في الأصح خروجاً عن المعصية فلاينافي و جوبه. (شامي، زكريا ٤/٥٧٠، کراچی ۳/۱۳۲/۳ ، ۱۳۳)

وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة و انقضاء العدة. (شامي، زكريا٤/٤١١، كراچي ٣٧/٣، هندية ١ / ٧٧ ٢ جديد زكريا ١ / ٣٤ ٢)

(m) اور بیتفریق حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد یا قضاء قاضی کے ذریعہ ہے جوتفریق ہوتی ہے یہ تفریق فنخ نکاح ہوگی طلاق نہیں ، نیزیہ تفریق علی التابیداور ہمیشہ ہمیش کے لئے ہوگی۔

وأسباب التحريم أنواع قرابة، مصاهرة، ورضاع. (درمختار) وفي الشامية: وهذه الشلاثة محرمة على التأبيد. (شامي، فصل في المحرمات، زكريا٤ /٩٩ ، ١٠٠٠ كراچي ٢٨/٣) (۴) اگر عورت مدخول بہاہے تو عدت واجب ہوگی اور بیاعدت متارکت یا قضاء قاضی کے وقت سے شروع ہوگی۔

وتجب العدة.....من وقت التفريق، أو متاركة الزوج. (شامي، زكريا ٢٧٦/٤ كراچي ٢٧٦/٤)

(۵) حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد متارکت یا قضاء قاضی سے پہلے اگر مجامعت ہوئی ہے، تو بیوطی بالشبہ کے درجہ میں ہوگی، اس کی وجہ سے حدز نالازم نہیں ہوگی اور اس مجامعت کی وجہ سے از سرنوم ہمثل لازم ہوجائے گا۔

الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق، والمتاركة لايكون زنا وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة و لاحد عليه ويثبت النسب. (شامي، زكريا ٤/٤١، كراچي ٣٧/٣)

(۲رالف) حرمت مصاہرت کا سبب اگر شوہر بنا ہے یا میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی بنا ہے یا خود بیوی بنی ہے، مگر بیوی کی طرف سے معصیت نہیں تھی ، تو ان تمام صور توں میں متارکت کے بعد دوران عدت نفقہ اور سکنی دونوں ملے گا اور اگر بیوی ہی حرمت مصاہرت کا سبب بنی ہے اور اس کی طرف سے معصیت کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوا ہے، تو بیوی کوعدت کے دوران صرف سکنی ملے گا، نفقہ نہیں ملے گا۔ اور متارکت میں یا قضاء قاضی سے پہلے نفقہ اور سکنی دونوں ہر حالت میں ملیس گے؛ اس لئے کہ متارکت میں تا خیر شوہر کی وجہ سے ہے۔

وكذلك الفرقة بغير طلاق إذا كانت من قبله، فلها النفقة، والسكنى سواء كانت بسبب مباح كخيار البلوغ، أو بسبب محظور كالر دة ووطوء أمها أو تقبيلهما بشهوة بعد أن يكون بعد الدخول بها لقيام السبب وهو حق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح، وإذا كانت من قبل المرأة، فإن كانت بسبب مباح كخيار الإدراك، أو خيار العتق،

وخيار عدم الكفاء ة، فكذلك لها النفقة والسكني، وإن كانت بسبب محظور بأن ارتدت أو طاوعت ابن زوجها، أو أباه، أو لمسته بشهوة، فلا نفقة لها استحساناً ولها السكني، وإن كانت مستكرهة. (بـدائع الصنائع، ز کریا۳/۹۱۶، کراچي ۲/۶۱،۱۷)

(ب) جب وہ متارکت کے بعد بیوی ہی نہیں رہی ہے،تو زوجہ ُ فلاں کہنا سیجے نہ ہوگا؛البتہزوجهُ سابقہ کہنا تیج ہوسکتا ہے۔

فخرج المجوسية، والمكاتبة، والمشركة، ومنكوحة الغير، والمحرمة برضاع، أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية. (شامي، ز کریا۹/۷۲۰، کراچی ۳۶۶/۳)

(ج)حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے،اس کے ساتھ کسی بھی حالت میں نکاح جا ئز نہیں ،اس کامطلب پنہیں ہے کہ معاشرہ اور رہن سہن میں بھی ماں بہن کی طرح بن گئی ہو؛ بلکہ رہن تہن کے معاملہ میں ایک دوسرے کے لئے مکمل اجنبی بن گئے، جیسے اجنبی مردول سے مکمل بردہ ہے، اسی طرح اس شوہر سے مکمل بردہ کرنا عورت پرلا زم ہے اور مرد پر بھی لازم ہے کہ اجنبی عور توں کی طرح سے اس سے دوررہے۔ فخرج المجوسية، والمكاتبة، والمشركة، ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع، أو مصاهرة، فحكمها كالأجنبية. (شامي، زكريا٩ /٥٢٧، كراچي ٣٦٦/٦) (د) حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد خواہ تفریق اور متارکت سے پہلے ہویا اس کے بعداستنجاءا و عسل وغیرہ میں ایک دوسرے سے تعاون لینا جا ئزنہ ہوگا ؛اس کئے کہاب وہ عورت مردکے حق میں اجنبیہ کی طرح ہوگئی ہےا وراس سے ممل پر د ہلا زم ہے۔

فخرج المجوسية، والمكاتبة، والمشركة، ومنكوحة الغير، والمحرمة برضاع، أو مصاهرة، فحكمها كالأجنبية. (شامي، زكريا٩/٧١٥، كراچي ٣٦٦/٦) (ہ) قاضی کی تفریق یا شوہر کے متارکت کے بعد میاں بیوی میں سے سی ایک کا انتقال ہوجائے ، تو اگر حرمت کا سبب شوہر بنا ہے، تو بیوی اس کی وارث بنے گی اور اگر حرمت کا سبب بیوی خود بنی ہے یا شوہر کے علاوہ کوئی اور شخص بنا ہے، تو اس صورت میں بھی بیوی شوہر کی وارث نہیں بنے گی۔

الفرقة لو وقعت بتقبيل ابن الزوج لاترث مطاوعة كانت أو مكرهة، أما الأولى فلرضاها بإبطال حقها، وأما الثاني فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث لو قوع الفرقة بغيره. (شامي، زكرياه/٨، كراچي ٣٨٧/٣)

وكذلك إذا وقعت الفرقة بمعنىٰ من قبلها فلاميراث لها. (تاتارخانية، كراچي ٥٧٧/٣، زكريا ديوبند ١٢١، رقم:٧٤٣٤)

(۸/۷) شوہر نے اگر ہوی کے جزء کے ساتھ حرکت کی ہے، جس کے نتیجہ میں حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ہے، یا ہوی کے شوہر کی فرع اور جزء کے ساتھ حرکت کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوا ہے، تو اس فرع کے لئے ہوی کے اصول و فروع اور شوہر کے اصول وفر وع جو پہلے حرام نہیں تھے اب حرام ہوجا کیں گے اور جو پہلے سے حرام تھے وہ اب بھی حرام ہیں۔

وحرم أيضاً بالصهرية، أصل ممسوسته بشهوة، وأصل ماسته، و فروعهن مطلقاً يرجع إلى الأصول، و فروعهن مطلقاً يرجع إلى الأصول، و الفروع أي و إن علون و إن سفلن. (شامي، زكريا٤/٧،١، كراچي ٣٣/٣) فقط والله سجانه و تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۲۸/۱۸ ھ

کتبه:شبیراحمدقاشی عفاالله عنه ۷ارزیچ الثانی ۴۲۸اه (فتو کانمبر:الف ۴۲۷۰/۹۲۲)

## کیا حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد بیوی کوساتھ رکھنے کی کوئی شکل ہے؟

سوال [ ۵۵ ۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کمسمل (زید جو کچھٹوٹا کچوٹا لکھ پڑھ سکتاہے) نے ایک دن اپنی لڑک (جس کی عمر ساڑھے گیارہ سال ہے) کا ہاتھ بری نیت سے پکڑ کراپنے عضو تناسل پراوراپنا ہے لڑک کی شرمگاہ پررکھ دیا، لڑکی کوغصہ آیا اور خوف بھی محسوں ہوا، اس نے صورت واقعہ کی جا نکاری اپنی مال کو دی، مال نے ایک مولوی صاحب سے اس بارے میں مسکلہ معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ: لڑکی کی مال زید پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی ہے اور اب اسے لڑکی کی مال کو طلاق دیدی۔

مندرجہ بالاصورت میں زید کی بیوی کو کیا کرنا چاہئے؟ ویسے وہ فی الوقت اپنے میکہ میں ہے، ساتھ میں چار چھوٹے بچے ہیں، زید کی بیوی نے ابھی کسی کوصورت حال کی جا نکاری نہیں دی ہے،میکہ میں زیادہ دن ٹھہر نامشکل ہے؛لہذا شریعت کا جو تکم ہے،اس سے جلد از جلد مطلع فر ماکر ما جورہوں۔

زید کے بارے میں شاید میہ تا دینا بھی کارآ مد ہوکہ وہ وہ فٹی طور پر نا را کنہیں ہے، اس
کے والدین نے اس کو پڑھانے کی بہت کچھ کوشش کی ؛ لیکن وہ درجہ پنجم سے آگے نہ بڑھ سکا،
چائے کی دوکان اور دوسرے کا م کاج میں اس کوڈ الا گیا؛ لیکن اپنی عدم صلاحیت کی بناپروہ کسی
میں بھی کا میاب نہ ہوسکا، گا ہوں کوسامان کے ساتھ زیادہ پیسے واپس کر دینا، بازار سے چار
سامان خرید نا، دولانا دوو ہیں چھوڑ آنا وغیرہ اس کاروز کا معمول ہے، اپنی عقل و سمجھ سے کوئی
کام نہیں کرسکتا، حساب کتاب نہیں کرسکتا جو بھی کوئی کہہ دے اسی کو مان لیتا ہے، کوئی کام
کروانے والا ہو، تو موٹے کام مثلاً مٹی گارے وغیرہ کے کرسکتا ہے۔

موٹ نے دوبھی تھم شریعت مطہرہ کا ہوواضح فرما ئیں۔

المستفتى: محراساعيل خادم مدرسة قاسم العلوم، سنت كبير كمر (يويي)

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه ميں جوصورت حال بيان كى گئ ہے، اگر واقعۃ کیجے ہے،تو زید کی ہوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ ہےاور فوری طور پر میاں ہیوی کے درمیان تفریق کرانا یا شوہر کی طرف سے متارکت کرنا لا زم تھا اور بغیر متارکت ہیوی کے لئے دوسری جگہ شادی کرنا بھی جائز نہیں تھا ؛ کیکن سوال نا مہیں صاف کفظوں میں وضاحت ہے کہزید نے اپنے بیوی کوتین طلاق دیدی ہے لہٰذا تین طلاق سے متارکت بھی ہو گئی اور طلاق مغلظہ بھی ہو گئی۔

اب بیہ بیوی شوہر کے پاس حلالہ کے بعد بھی نہیں آسکتی ہے؛ اس لئے کہ ہمیشہ کی حرمت ثابت ہوگئی ہے اور جس وقت طلاق دی ہے، اس وقت سے تین ماہواری گزر جانے کے بعداس کی بیوی کی عدت پوری ہوجائے گی ،اس کے بعد کسی دوسری جگہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرسکتی ہے اور بچوں کا نان ونفقہ زید کے اوپر لازم رہے گا اور بیوی کی عدت کاخر چہ بھی اس پرلازم ہے؛ اس لئے کہ بیوی مظلومہ ہےاور آئندہ دونوں کے ساتھ رہنے کی شرعاً کوئی شکل نہیں ہے اور شو ہر کی د ماغی حالت جوپیش کی گئی ہے ، وہ الیسی نہیں ہے جوحقو ق زوجیت ا دا کرنے میں مخل ہوا ورجنسی تعلقات کو بیجھنے میں نا کا م ہو ؛ بلکہ اس معاملہ میں اس کا دل و د ماغ شرعاً درست ہے،اس کی دلیل کے لئے یہی کافی ہے کہ اسی کے نطفہ سے حیار بیچے پیدا ہوئے ہیں۔

إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته، وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة، فانتشرلها أبوها تحرم عليه أمها. (درمختار) و في الشامية: قوله دخلت فراش أبيها كني به عن المس و إلا فمجر د

الدخول بغير مس لايعتبر. (شامي، كتاب النكاح، زكريا٤ /١١، كراچي٣٧/٣)

و بنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً. (شامي، زكريا٤/٤١، كراچي٣٧/٣،

الموسوعة الفقهية الكويتية٣/٢ ٣١)

نفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فيها أحد. (عالم كيري، ز كريا ٢٠/١١) م، حديد زكريا ٢٠٧/١) فقط والتُّرسيجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۳۹ رمحرم الحرام ۴۲۸ ه (فتو کی نمبر:الف ۳۸ر ۹۱۵۷) ۰۱/۲۸/۱/۳۰

#### محرمات ابدیه سے حرمت مصاہرت ثابت ہونے کا ثمرہ

سوال[۱۲۴ه۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جوعور تیں محر مات ابدیہ میں سے ہیں مثلاً خالہ، پھو پھی، ماں، بیٹی وغیر ہاگر ان میں سے کسی سے مس بالشہوت یا تقبیل وغیرہ دھو کہ سے یا جان بو جھ کر ہوجائے ، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہےمعلوم بیکرنا ہے کہ جب بیغورتیں پہلے ہی سےمحرمات ابدیہ میں سے ہیں، تواس حرمت مصاہرت کاثمرہ اور فائدہ کیاہے؟

المستفتى: محمنتق سيتا يورى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوعورتين محرمات ابديين سے بين مثلاً خاله، پھوچھی، ماں، بیٹی، وغیر ہان سے حرمت مصاہرت کا ثمر ہیہ ہے کہا گرمثلاً کسی نے اپنی خالیہ یا پھو بھی کوشہوت کے ساتھ چھودیا یا بوسہ لے لیا خواہ دھو کہ سے ہویا جان بوجھ کربہر دوصورت ان کی تمام فروعات یعنی لڑ کی وغیر ہاس پرحرام ہوجائیں گی۔اوراس کے لئے ان لڑ کیوں سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا اور حرمت مصاہرت کے ثبوت سے پہلے ان کی اولا د سے نکاح جائز تھااوراسی طرح اگر ماں کے ساتھ کسی بیٹے نے اس خلاف فطرت عمل کاارتکاب کیا ،تواس کی ماں اپنے شوہر (اس کے باپ) پر ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوجاتی ہے۔اورا گرکسی حیا ہے عاری باپ نے اپنی بیٹی کےساتھ اس حیاسوزعمل کا ارتکاب کیا خواہ دھوکہ سے ہویا جان بوجھ

کرتو بٹی کی ماں اپنے شو ہر (اس کے باپ ) پر ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوجاتی ہے ؛ جبکہ اس عمل سے قبل الیانہیں تھا۔

حرم أيضاً بالصهرية.....أصل ممسوسته بشهوة .....وفروعهن مطلقاً .....ولافرق بين عمد و نسيان، خطأ وإكراه. (شامي، زكريا٤ /٧٠١، تا ٨٠٤) ٢/٤

في القبلة يفتى بها أي بالحرمة. (شامي، زكريا١٣/٤، كراچي ٣٦/٣، هندية ٢٧٦/١ جديد زكريا٢١/١٣)

فلو أيقظ زوجته، أو أيقظته هي لجماعها، فمست يده بنتها المشتهاة، أو يدها ابنه حرمت الأم أبداً. (شامي، زكريا ١٢/٤، كراچي٣٥٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۵۰۱۰ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه مهرجمادی الا ولی ۱۳۲۲ه (فتو کی نمبر:الف ۳۵/۲۲۱)

#### اجنبيه منكوحه سيحرمت مصاهرت كاكيا فائده؟

سوال [۵۲ ۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جو عور تیں مثلاً چچی ، ممانی ، بھا بھی یا دیگر اجنبیات کسی کے نکاح میں ہوں ، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ مس بالشہو ہیا ہوں و کنار وغیرہ ہوجائے ، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یانہیں؟ کیونکہ حرمت مصاہرت تو محللات میں ثابت ہوتی ہے ، تو فدکورہ عورتیں دوسرے کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے اس پرحرام ہے ، پھر حرمت مصاہرت کا کما فائدہ؟

فقهی جزئیات کی روشنی میں مسئلہ حل فرمائیں۔

المستفتى: محمنتق سيتا پورى

جـلـد-۱۳

الجواب وبالله التوفيق: جوورتين پهلے كى كاح ميں بيں مثلًا چي، ممانی، یا دیگر اجنبیات ان سے حرمت مصاہرت کا ثمرہ بیہ ہے کدا گراس طرح کی عورتوں سے مس بالشهوة ياتقبيل وغيره موجائے ، توان كے اصول وفروع الشخص يرحرام موجاتے ہيں ، ان سے بیزکاح نہیں کرسکتا؛ جبکہ اس عمل سے قبل ان کے اصول وفروع اس کے لئے حلال تھے۔

نیز حرمت مصاہرت کے ذریعہ حرمت مبتلا بہ عورت میں نہیں آئی جبیبا کہ سائل سمجھ رہا ہے؛ بلکہ حرمت اصول وفروع میں آتی ہے، اسی طرح حرمت مصاہرت اسباب حرمت کے ار تکاب سے صرف محللات ہی سے ثابت نہیں ہوتی ؛ بلکہ محللات ومحر مات سب سے ثابت ہوتی

ہے، مثلا کسی شخص نے اپنی مال کوشہوت کے ساتھ جھودیا بیا بوسہ لے لیا، تواس عمل ہے اس کی ماں اینے شوہر (اس کے باپ) پر ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوجاتی ہےاور کسی اجنبیہ کے ساتھ ایسا

عمل ہونے سے اس کے اصول وفر وع اس شخص پرحرام ہوجاتے ہیں ؛لہذا معلوم ہوا کہ حرمت

مصاہرت حرمت اسباب کے ذریعے محللات ومحر مات دونوں میں ثابت ہوتی ہے۔

حرم أيضاً بالصهرية أصل ممسوسته بشهوة وفروعهن مطلقاً، ولا فرق بين عمد و نسيان، وخطأ وإكراه. (شامي، زكريا٤ /١٠٧ تا ١١٢/٤، كراچي ٣٦/٣ تا ٣٥)

فلو أيقظته هي لجماعها، فمست ....يدها ابنه حرمت الأم أبداً.

(شامي، زكريا ١١٢/٤، كراچي ٣٥/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح:

احقر محد سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه •ارجمادي الاولى٢٢٣اھ

(فتوى نمبر:الف2۲۲۲/۳۵)

کیا شرعی شہادت کے بغیر محض عورت کے دعوی سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی؟

سوال [۲۲ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کے جمیل احمد کے لڑکے کی بیوی مساۃ عائشرات کوعشاء کی نماز پڑھ کراو پر جھت پر ہوا میں لیٹ گئی، پچھ دیر کے بعداس کی آنکھ لگ گئی، ہواسے اس کے سرکے بال اڑاڑ کراس کے منھ پر آگئے، اس حالت میں اس کا سسر جمیل احمد اس کے پاس آیا وہ اکیلی تھی، اس کے پاس بیٹھ کراس کے منھ ماتھے پر اس طرح ہاتھ پھیرا کہ جیسے بالوں کو ہٹا کر سرکی طرف کو سیدھا کر رہا ہو، تین باراس نے ایسا کیا، لڑکی کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے منھ پر ہاتھ پھیرر ہاہے، وہ ابھی نیندسے پوری طرح جاگئی نہیں تھی کہ بیشخص فوراً اس کے پاس سے ہٹ کر کسی طرف کو اس طرح لیٹ گیا کہ جیسے سور ہا ہو، آنکھوں پر ہاتھ بھیرا ہوگا، اس نے اٹھ کر گھر میں سوچا کہ کون میرے پاس آیا ہوگا اور کس نے منھ پر ہاتھ بھیرا ہوگا، اس نے اٹھ کر گھر میں اوھراُ دھر دیکھا اور نیچ بھی دیکھا کہ شایداس کا شوہر آیا ہو؛ لیکن اس کا شوہر بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ پھر وہیں لیٹ گئا وراس کی آنکھا گئی۔

اب پیسسرجیل احمد اٹھ کر دوبارہ اس کے پاس پہونچ کر زبان سے بول بول کر ناجائز پیارمحت کی باتیں کرنے لگا کہتو تو مجھے بہت اچھی گئی ہے، مجھے پیار کرنے کومیرا جی عاہمتا ہے اور میں تجھ سے ایک بات کہوں اگر تو کسی سے نہ کہے، یہ آ وازیں جب اس کے کان سے گرا ئیں تو اس نے غور کیا کہ بیآ واز تو میر ے سسر کی جیسی ہے، تو آئکھیں کھولیں تو واقعی سسر ہی تھا ، بیائھی اورغصہ میں سسر کے ہاتھ کیڑ لئے اورا سے بہت کچھ کہہ ڈالا اور ابھی کچھ دیر پہلے تونے ہی میرے منھ پر ہاتھ بھیراتھا، تیرے اوپر چپل بھیرونگی، تونے مجھےاپنی بڑی بہو کی طرح سمجھاہے،اس کے ساتھ جیسے تونے بدمعاشی کررکھی ہے، تومیرے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتاہے،سسر نے کہا دیکیےکسی ہے اس بات کا ذکرمت کرنا ورنہ اچھانہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعداویر ہی اس کاشو ہر بھی آگیا، توعورت نے شوہر کو نیچے لے جاکراس کے بایے جمیل احمد کی بیساری شکایت کردی،شوہرنے کہا اس بڈھے کوشبح ہی گھرسے نکال دینا اورکسی سے اس بات کا ذکرمت کرنالڑ کی خاموش رہی اس کاسسرگھر سے چلا گیااوراس نے کہا اس بات کا تواس سے بدلہ لیناہے یعنی عائشہ سے کچھ دن کے بعد عائشہ کا شو ہرگھر سے چلا گیا

کسی کام ہے، پھرعورت کاسسرآ گیا اوراس کی نند اور شوہرآ جاتے ہیں،سسراور نندنے عا ئشہ کے شوہر کو بہت ورغلایا کہ تیری ہوی عائشہ کا کرایددار سے ناجا رُبُعلق ہوداس سے ملی ہوئی ہے (اس کے مکان میں اوپر کے ایک حصہ میں کرایہ دار بھی رہتا ہے ) یہ بے بنیاد الزام اور بہتان عا کشہ پررکھ کراس کے شوہر سے اس کو پٹوایا، شوہر نے اس کولوہے کے پائپ سے مارا، اس کے پیٹ میں بہت سخت ضرب آگئی شایدوہ اس کوجان سے ہی مارنا چا ہتا تھا، یہ بھاگ کرگھر سے نکلی توپڑوس والوں نے اسے پناہ دی اوراس کی جان بیجائی، پڑوسی اورمحلّہ والےاس کے گواہ ہیں،اس نے پھر بعد میں بھی یہ بات کہی ہے کہاسے جان سے ماروں گا،اس کے میکے والے پڑوس میں سےاس کو لے گئے ،اس کو ہسپتال میں بھرتی کردیا گیا ،تب عورت نے بیہ بیان دیا کہ میرے آ دمی نے جو مجھے ماراہے، تو میرے سسرا ور نندنے مجھ کو پٹوایا ہے، سسرنے مجھے سے اپنی اسی بات کابدلہ لیاہے، تب اس نے اپنے سسر کی ساری بات بیان کی جومکان کی حیت پراکیلے میں سرنے عائشہ کے ساتھ کی تھی، سسر کا بیکہنا ہے کہ بیہ مجھ پر بے بنیا دالزام اور بہتان لگارہی ہےاورعورت حلفیہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ بدنیتی کے ساتھ اس نے میرےمنھ پر اور رخساروں پر ہاتھ کچھیرا ، وہ مجھ سے غلط کا م کرنا چاہتا تھا؛ اسی لئے دوبار ہ میرے پاس آیا اور ناجائز پیار ومحبت کی باتیں کہنے لگا۔

اب دریافت بیر کرنا ہے کہ ایسی صورت میں بی تورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام اوراس کے نکاح سے خارج ہوئی یا نہیں؟ اور آئندہ اس کے ساتھ رہنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ بیز مائیں کہ اس بات کے ثبوت کے لئے کیا عورت کا حلقیہ بیان کافی ہے؛ کیونکہ عورت کی طرف سے اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے، تو بلاگواہ کے صرف اس کے حلفیہ بیان عورت کی طرف سے اس بات کا کوئی گواہ نہیں؟ اور سسر کا دوبارہ اس کے پاس جا کرنا جائز پیار و محبت کی باتیں کرنا کیا اس بات کا قوی قریبنہ مانا جا سکتا ہے کہ پہلی بار سسر نے بدئیتی کے ساتھ ہے تنہیں کرنا کیا اس بات کا قوی قریبنہ مانا جا سکتا ہے کہ پہلی بار سسر نے بدئیتی کے ساتھ ہی اس کے منھ پر ہاتھ پھیرا ہے؛ جبکہ اس نے عائشہ سے یہ بھی کہا کہ دیکھ اس بات کو کسی سے بھی اس کے منھ پر ہاتھ پھیرا ہے؛ جبکہ اس نے عائشہ سے یہ بھی کہا کہ دیکھ اس بات کو کسی سے

مت کہنا ور ندا چھانہیں ہوگا، اس مسکلہ کے جواب با صواب سے مشرف فر مائیں۔

المستفتى: صوفى محمراساعيل، ملدواني، نيني تال

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: صرف عائشه كاقراركرنے كى وجه ده اپنا شوہر پر حرام نه ہوگى اور نداس كے نكاح سے خارج ہوگى۔

و إن ادعت الشهوة في تقبيله، أو تقبيلها ابنه، وأنكرها الرجل فهو مصدق، وفي الشامية: إن ادعت الزوجة أنه قبل أحد أصولها وفروعها بشهو ق، أو أن أحد أصولها وفروعها قبله بشهوة الخ قوله فهو مصدق؛ لأنه ينكر ثبوت الحرمة. (شامي، زكريا٤/٤، ١١، كراچي ٣٧/٣)

وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بأخر إلا بعد المتاركة انقضاء العدة. (شامي، زكريا٤/٤ ١١، كراچي٣٧/٣، هندية ٢٧٧/١ جديد زكريا ٢٤٢/١)

سوال نامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں ہےا ور نہ ہی خسر اس بات کا اقر ارکرر ہاہے اور نہ ہی شوہر نے لوگوں کے سامنے باپ کو جھٹلا کرعورت کی تصدیق کی ہے؛ اس لئے عائشہ کا حلفیہ بیان کرنا کہ میرے خسر نے شہوت کے ساتھ میرے رخسار پر ہاتھ پھیراہے ثبوت حرمت کے لئے کافی نہیں ہے۔

وفي المس لا تحرم مالم تعلم الشهوة؛ لأن الأصل في التقبيل الشهوة بحد الشهوة المس. (در مختار مع الشامي ١٣/٤، كراچي ٣٥/٣، هندية، زكريا ٢٧٦/١ جديد ١/١١)

۔ نیز بہوکے بارے میں غیرمرد سے بغیر شری ثبوت کے علق کا الزام لگا ناجائز نہیں ہے۔ فقط واللّہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱٬۲۰/۸ ۱۸

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸رئیجالثانی ۱۳۲۰ه (فتو کانمبر:الف۱۱۸۸۳۴)

## کیا تنہاعورت کی گواہی حرمت مصاہرت کے لئے کافی ہے؟

سوال [ ۵۵ ۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: میری شادی کو دوسال کا عرصہ ہوا چاریا پانچ مہینہ بمشکل اپنی سسرال میں رہی، سرال میں رہنے کے دوران میر فسر کے معاملات میر سے ساتھ بہت زیادہ گند سے تھے، مثلا ایک دفعہ میر نے کمرے میں آگئے تھے اور ایک دفعہ میر سے شوہر اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ دودومت سمجھنا اور ایک دفعہ اپنے اوپر کوگر ابھی لیاتھا اور نماز میں گال، منھ میں بھرتے تھے، گندی کتاب اور فلم دکھایا کرتے تھے، پکڑا کرتے اور آئکھ مارا کرتے تھے، میں اپنے شوہر سے ان باتوں کا تذکرہ کرتی تھی تو وہ اس کو جھوٹ بتاتے اور انکار کرتے اور بھی کئی ایس ہیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ میر نے خسر کی نظر میر سے اوپر گندی ہے، مسئولہ ایس ہیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ میر سے خسر کی نظر میر سے اوپر گندی ہے، مسئولہ صورت میں میر سے لئے کیا تکمی شری ہے؟

نیزسرال سے واپس آکر فوراً ہی میں نے میکہ میں ان باتوں کو بیان کیا تھا اوراپنی مال سے لیٹ کرروئی تھی اور کہا تھا کہ میرا نکاح شو ہرسے کیا ہے یا خسر سے کیا ہے، اس کے باوجود سمجھا کر دوبارہ بھیج دیا گیا تھا، پھر بھی اسی طرح کے واقعات پیش آئے اس لئے میکہ آگئی تھی۔ المستفتیه: ایک سلم بہن، ٹائدہ، را مپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال میں کاسی ہوئی باتیں صرف ایک جانب کی ہیں، دوسری جانب سے کیا بیان ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ہے، عورت کے ملاق اگراس کے پاس شرعی گواہ نہیں ہیں اور شوہراس کی باتوں کی تصدیق نہیں کررہا ہے اور نہ ہی خسران میں سے کسی بات کا اقرار کررہا ہے، تو قاضی یا پنچایت کے سامنے اس کی بات معتر نہ ہوگی ؛ لیکن بینہا و بین اللہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے درمیان کا مسئلہ ہے، الی صورت میں اگر واقعی عورت کو اس طرح کی اللہ اور اس طرح کی

با توں کا یقین ہے، تو الیی صورت میں خلع وغیرہ کے ذریعہ شوہر سے علیحدگی کی کوشش کرناعورت کےذمہہے۔(الحیلۃ الناجزہ ۴۵۵، ۱۵، ۳۰۵۰) فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۳۳/۱۲٫۳۳ه کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۳ رزی الحجه ۱۳۳۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۴۵/۵ ۱۰۸۷)

#### خسر سے ترمت کے ثبوت کے ثمرا کط

سوال [۵۵۱۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح اب سے چارسال پہلے محمد عمر صاحب کے صاحب زادہ عظمت علی صاحب سے ہوا ،ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور میں گھر پراپنے کمرہ میں سوئی ہوئی تھی، رات کو تقریباً بارہ بجے میرے خسر میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑا چا قوہا تھ میں لئے ہوئے تھے اور مجھ کو دھم کی دی کہ اگر شور وغل مجایا تو مار ڈالوں گا؛ لیکن میں نے اپنی عصمت کی خاطر شور مجادیا تو میرے منہ پر ہاتھ رکھا تو میں جھٹک دیا، جب میر سے شوہر باہر سے آئے تو میں نے ان کوسب کچھ بتایا، مگر انہوں نے میں جھٹک دیا، جب میر سے شوہر باہر سے آئے تو میں نے ان کوسب کچھ بتایا، مگر انہوں نے محمد کو جھوٹا بتا کر ما را بیٹا ، پھر والد صاحب مجھ کو اپنے گھر بلالائے ،اس کے بعد تقریباً چارسال مقدمہ چلاجس کو ہم نے جیت لیا۔

اب میرے شوہر کی جانب سے ایک پر چہ آیا ہے، جس میں مجھ کو بریکا راورنا کا رہ بتا کر کھا ہے کہ ہم ایسی لڑکی کو ہر گرنہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دریا فت طلب سے بات ہے کہ مذکورہ صورت میں مجھ کو کیا کرنا چاہئے اور شوہر طلاق دینائہیں معافی چاہتا ہے، میر سے شوہر نے جو بات کھی اس کے شرعی گواہ بھی موجود ہیں اور میر نے خسر نے میر سے ساتھ جو کرنا چاہا، اس کا وہ بھی اقر ارکرتے ہیں. بینو ا بالدلیل تو جروا عند الله أجواً جزیلاً.
اس کا وہ بھی اقر ارکرتے ہیں. بینو ا بالدلیل تو جروا عند الله أجواً جزیلاً.

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حرمت ثابت ہونے کے لئے دوعادل پابند شریعت گواہ یاشوہر کی تصدیق شرط ہے، اور صورت مذکورہ میں آپ کے پاس خسر کے فعل پر عینی گواہ شرعی موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی شوہر آپ کی تصدیق کررہا ہے، تو ایسے حالات میں آپ اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوئیں، اگر چہ خسر بھی اقرار کرے؛ بلکہ آپ کے ساتھ شوہر کا نکاح بدستور باقی ہے۔ (متفاد: فاوی دارالعلوم ۲۳۳۷)

رجل قبل امرأة ابيه بشهوة ، أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة، وهي مكرهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة، فالقول قول الزوج. (فاوى عالمگيري، القسم الثاني المحرمات بالصهرية، زكريا ٢٧٦/١)

وإن ادعت الشهوة في تقبيله، أو تقبيلها ابنه، وأنكرها الرجل، فهو مصدق الهي. (الدرالمختار، كراچي ٣٧/٣، زكريا ٤/٤ ١١، ١١٥)

وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها (إلى قوله) و لاتحرم على أبيه وإبنه إلا أن يصدقاه، أو يغلب على ظنهما صدقه (شامي، زكريا٤ /٨٠١، كراچي ٣٣/٣)

اور شوہر کا بیکھنا کہ ہم الیی لڑی کو ہرگزنہیں رکھنا چاہتے ہیں ، اگر شوہر نے طلاق کی نبیت نہیں کی ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، آپ بدستور شوہر کے نکاح میں برقر ار ہیں اور شوہر لے جانا چاہے تو آپ کو جانا ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم کتبہ: شہیراحمہ قاسمی عفا اللہ عنہ کتبہ: شہیراحمہ قاسمی عفا اللہ عنہ کرجادی الاولی الم الھوں (فتری نمبر:الف ۲۲ را ۲۲۸)

## شرعی گواہ نہ ہونے کی صورت میں زنا کا اقر ارکرے یا نہ کرے؟

سوال [2019]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے شادی کی فاطمہ سے فاطمہ سے دولڑ کے یعنی عمر، بکر پیدا ہوئے ، اس کے بعد فاطمہ انقال کر گئی، پھر زید نے دوسری شادی کی خالدہ سے ، عمر نے خالدہ سے زنا کرلیا، اس زنا کاعلم بکر کو ہو گیا، مگر زید کو زنا کاعلم نہیں ہے، عمر کے زنا کرنے کے بعد زید سے دوتین بچ بھی پیدا ہوئے، مگر بکرنے اس راز کو کھولا نہیں وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ، اگر میں راز کو کھولوں تو ہمارے خاندان والوں کی بدنا می ہوگی اوریہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میں اس راز کو نہیں کھولتا ہوں، تو میری آخرت میں پکڑ ہوگی۔

المستفتى: منظرعالم، جا معاسلا ميه جامع مسجد امروبه

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسالت التوهنيق: اس كاظهار كے لئے شرى گواہوں كى ضرورت ہوتى ہے، ور نہ بكر خود مجرم ثابت ہوگا۔ نیز اگر گواہ نہیں ہیں اور زیداس پریفین نہ كرے اور عمرا ور خالدہ اقر ار نہ كریں تو شرعاً اس عمل كا ثبوت نہ ہوگا اور اگر بیلوگ خودا قرار كریں اور زید بھی تصدیق كرے، تو خالدہ زید پر حرام ہوجائے گی اور شرى گواہ نہ ہونے كی وجہ سے بكراس كو ظاہر نہ كريگا، تو گنہ كار نہ ہوگا۔

لاتحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه، أو يغلب على ظنهما صدقه الخ (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ١٠٨/٤)

حرمة السمرأة على أصول الزاني، وفروعه الخ (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ٨٠٨/٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جرار جما دی الاولی ۴۱۲ اهه ( فتو کی نمبر: الف۳۵۸٫۳۲)

# کیامحض افواہ سے بیوی شوہر پرحرام ہوجائے گی؟

سوال [ ۵۵۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے اوپر بیالزام ہے کہ اس کےلڑ کے عمرو کی بیوی آسیہ سے ناجائز تعلقات تھے، زید کا بچھلے سال انقال ہو چکا ہے، زید کی زندگی میں پیمسکار کسی مصلحت اورمجبوری کی وجہ ہے نہیں اٹھایا گیا تھا، زید کے انقال کے بعدیر بوار کے لوگوں نے بیمسئلہ اٹھایا، اس سلسلے میں زید کی بیوی عامرہ نے اینے شوہرزیداور بہوآ سیہ کے خلاف افواہیں چھیلائیں، زید کی لڑکی سعدیہ نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں اور کچھ پر یوار کی عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہیں ، چشم دیدگواہ کوئی نہیں ہے،زید کالڑ کاعمروکسی کے سامنے کہتا ہے کہ ایسے تعلق تھے اور کسی کے سامنے انکارکر تاہے اور کہتا ہے کہ سب غلط ہے، پر پوارا ور برادری کے لوگوں نے زید کے یہاں کھانا پینا بند کردیا ہے اور زید کے گھر کے ہر فرد کے لئے دوسرے کے کھانے پینے کی ممانعت کردی ہے، بیکہاجارہاہے کیعمرو کی بیوی آ سیہعمرو کی ماں ہوگئی جو کہ ہمیشہ کے لئے عمرو پرحرام ہوگئی،کیااس طرح سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوگا؟ بالفرض اگرزیدنے آسیہ سے صحبت نه کی ہو؛ بلکہ بوس و کنار کیا ہوتواس ہے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی؟ زیداورعمرو کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یانہیں؟ اگر زید کوعمرو کی بیوی کے ساتھ ایک جاریائی پر لیٹے د یکھاجائے تو کیا اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی؟ بینوا و تو جروا.

المستفتى: حبيب احد، نئ مسجد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگر عمروانکارکرتا ہے اوراس کے لئے کوئی شری شوت اور گواہ نہیں ہے، تو محض افواہیں اڑانے والوں کی باتوں سے عمرو پراس کی بیوی حرام نہیں ہوگی، اسی طرح بوس و کنار وغیرہ کے لئے بھی شرعی گواہ لازم ہے، اس کے بغیر محض

عورتوں کی با توں سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا؛ جبکہ شوہرغلط ثابت کرر ہاہے۔

و ثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها (إلى قوله) لاتحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه. (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ٤٠٨/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ربر ۱۲۷ ۵

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه اارر جبالمرجب اا ۱۴ اھ (فتو كى نمبر:الف ۲۲۸۹۸۲)

## نابالغ بچی سے زناکے نتیج میں حرمت مصاہرت کا حکم

سوال [ا ۵۵۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ نا بالغ بچی تھی بالکل ناسمجھ کچھ جانتی بھی نہتی آٹھ نوسال کے درمیان اس کی عمر ہوگی ، زید بالغ تھا زید نے ہندہ سے زنا کیا، زید کے بیان کے مطابق زید نے خود جان کر دخول نہیں کیا اس وجہ سے کہ وہ بچی ہے، وقت گذر گیازید کا نکاح کسی اور جگہ ہوگیا ، ہندہ کے بالغ ہونے پر ہندہ کا بھی نکاح ہو گیا، تو اب ہندہ کی لڑکی کا نکاح زید کے لڑے سے ہوسکتا ہے یانہیں ؟

المستفتى: عبدالله قاسمي، معصوم پوري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نابالغ لؤكى سے زناكر نے سے رمت مصاہرت ثابت نہيں ہوتی ہے؛ للمذازيد كل كا تكاح ہنده كى لؤكى سے جائز اور درست ہے۔ أما غيرها يعني الميتة، وصغيرة لم تشته فلا تثبت الحرمة بهاأصلاً.

و في الشامية: تحت قوله أصلاً أي سواء كان بشهوة أو لا أنزل أو لا.

(الدر المختار مع الشامي، زكريا ١١٠، كراچي ٣٤/٣)

ویشترط و طؤها فی حال کو نها مشتهاة. (شامی، زکریا ۱۰٤/۶) کراچی ۳۰/۳)

ووطء الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب حرمة المصاهرة في قول أبي حنيفة، و محمد. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية، زكريا ٢١٨/، حديد ١٨/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۱ رمحرم الحرام ۱۳۲۳ ه (فتوکی نمبر: الف۲ سر۱۹۹۸ ک

## بحالت نابالغ اپنی لڑکی کوشہوت سے چھونا

سے ال[۷۵۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ تین چارسالہ لڑکی ایک جگہ پرلیٹی تھی اور شوہراپی بیوی کو جماع کے لئے جگانے کے لئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ دیا، مگر ہاتھ لڑکی کے بدن پر پڑ گیا، تو کیا اب بیوی شوہر پرحرام ہوگئی اینہیں؟

المستفتى: محمصطفل

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ٣٧م/سال كى بِكَىمشهَا ة نهيں ہوتی ہے،اس ئشہوت كا ہاتھ لگنے سے حرمت كا ثبوت نہيں ہوتا۔

دون تسع ليست بمشتهاة به يفتي و تحته في الشامية: و الأصح أنها لا تشبت الحرمة الخ (در مختار، زكريا ١١٤/٤، كراچي ٣٧/٣، هندية، زكريا ٢٤٤/١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٧/ ٣١٢، حديد ٢٠/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه المرحم الحرام ١٩٦٩هـ المرحم الحرام ١٩١٩هـ (فتوى نمبر: الف ٥٥٩٣/١هـ)

## دس گیاره سال کی بیٹی کوچھونے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یانہیں؟

سوال [۵۵۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید بجین ہی سے بہار ہان میں سے ایک بہاری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے سامنے کی چیزیا آدمی ہوئی مشکل سے پہچان پاتے ہیں، آنکھ کی بینائی بالکل کم ہے، ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے گھر میں بھی بہت کم روشن جل رہی تھی باس لئے پنہیں دیکھا کہ وہ ان کی لڑکی ہے، جو عمر میں اس وقت گیارہ سال کی ہوگی کمسن ہے نابالغہ ہے، وہ لڑکی اپنی مال کی جگہ سور ہی تھی، زید نے اپنی بیوی سمجھ کر بوسہ دینے کے لئے لئی کے رخسار پر ہاتھ پھیرا فور اُاطلاع ملی کہ وہ اس کی لڑکی ہے، فور اُہاتھ ہٹالیا اور دل دل میں بہت شرمندہ ہوئے آیا اس سے زید کی بیوی زید پر حرام ہوگئی یا نہیں؟ عقد زکاح میں کوئی خلل ہوا ہے یا نہیں؟

الممستفةى: عبدالجليل، چار كھوٹى، جنتاميڈ يكل ہال،نو گاؤں (آسام) باسمه سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: واقعہ میں لڑکی نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرح کمن معلوم ہوتی ہے کہ اس کو دکھ کر مردوں کی نگاہ شہوت نہیں پڑسکتی ہے اور دکھنے میں مراہت اور مشتہا ۃ نہیں ہے، چوٹا قد ہونے کی وجہ سے دس گیارہ سال میں مراہت اور مشتہا ۃ نہیں ہوئی ہے، تو الیی صورت میں زیدکی ہوی زید پر حرام نہ ہوگی اور اگر لڑکی دس گیارہ سال میں مشتہا ۃ اور مراہت ہو چکی ہے، دکھنے میں مردوں کی نگاہ شہوت پڑسکتی ہے تو نابالغہ ہونے کے باوجود زید پر الیمی صورت میں ہوی حرام ہوجائے گی ۔آ ہے خودہی صورت حال کا جائزہ لیجئے۔

فلو أيقظ زوجته، أو أيقظته هي لجماعها، فمست يده بنتها المشتهاة، أو يدها ابنه حرمت الأم ابداً. وفي الشامية: لابد في كل منهما من سن

### كياباره سال بعد حرمت مصاهرت كاثبوت موكا؟

سوال [۴۵۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ساجدہ کی شادی ۱۲ ارسال پہلے ہوئی تھی، چند مہینے کے بعد ساجدہ کے سرنے ساجدہ کے ساتھ صحبت کرلی ؛ لیکن ساجدہ نے نہ اپنے شو ہر سے بتلایانہ ہی اپنے میکہ میں سی سے بتلایا، نہ بتلا نے کی وجہ یہ تھی کہ ساجدہ کے ماں باپ انتہائی غریب ہیں بڑی مشکل سے شادی کی تھی۔ اب ۱۲ ارسال کے بعد جبکہ ۱ ریچ بھی ہیں، ساجدہ میں کچھ دینداری آئی تو اس نے اس بات کو بتلایا، ساجدہ نے اپنی ساس سے تذکرہ کیا تھا، اب ساس بھی وفات پا چکی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اب ۱۲ ارسال کے بعد ساجدہ کے اس واقعہ کو بتلا نے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔

المستفتى: ساكنان، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: محض ساجدہ کے بتلانے سے کہ سرنے اس کے ساتھ صحبت کی ہے، حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا؛ جب تک سسرخود بھی اس کا اقرار نہ کرلے یا شوہراس کی تصدیق کرے کہ بیہ بات صحیح ہے، تو ساجدہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔

وإن ادعت الشهوة في تقبيله، أو تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل، فهو مصدق لا هي. (شامي، زكريا ٤/٤١، كراچي ٣٧/٣)

تــزوج بـكرا فوجدها ثيباً، وقالت أبوك فضني، إن صدقها بانت بالا مهر وإلا لا. (در مختار، زكريا٤ / ٢٠، كراچي ٣٢/٣) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الارتجا الثاني ١٨٠٨ هـ (فتوى نمبر: الف ١٩٢٨ م

# لمس باليد سيرمت مصاهرت كاحكم

سووال[۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا پنی پھوپھی شبنم کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ شبنم نے ایک دن زید کو پان دیا ، پان پکڑتے وقت زید کی انگلیوں کے اگلے پوروؤں کا اگلاحصہ (سرا) شبنم کے اگلے پوروؤں سے پٹے ہوگیا ،اس وقت زید کو شبنم کے بوروؤں کی گرمی (حرارت) تو ضر ورمحسوس ہوئی اور پان پکڑنے کا وقت تقریباً ایک یا دوسکنڈ تھے، مگر زید اس امر میں معتلک ہے کہ اس وقت زید کو شہوت تھی یانہیں اور عضو محصوص میں انتشارتھا یانہیں؟ اور زید تو اب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا صورت مذکورہ '' کمس بالید'' میں داخل ہے یانہیں؟ اور زید اپنی پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

نیز اس بات کی وضاحت ضرور کردیں که'دلمس بالید'' کے سلسلہ میں مفتی بہ قول کیا ہے اور حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فتو ی کس امام کے کس قول پر ہے؟

المستفتى: محمنتيق الرحلن القاسي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: مذکوره صورت میں لمس بالید جوشر عی طور پرممنوع اور حرام ہے، و ہ ثابت نہیں ہے؛ اس لئے کہ لمس بالید سے اس حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لئے شہوت کا یقین ہونا شرط اور لا زم ہے اور یہاں شہوت کا یقین سے ہونا ثابت نہیں ہے؛ (۲۲۹

اس کئے شہنم کی کڑی ہے آپ کا نکاح کرنا بلاشبہ جائز ہے اور یہی مفتی بہ قول ہے۔

وأصل ماسته أي بشهوة قال في الفتح و ثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقها . (شامي، زكريا ١٠٨/٤، كراچي ٣٣/٣) اليقين لا يزول بالشك . (الاشباه والنظائر قديم ١٠٠) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۰رشوال المکرّم ۲۲۵اھ ( فتوی نمبر:الف۲۷٫۳۷ ۸۵ (

# ا پنی لڑکی یاسالی سے زنا کرنے سے کیا بیوی حرام ہوجائے گی؟

سوال [۲ ۵۵۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَله ذیل کے بارے میں: کہسی نے اپنی لڑکی سے زنا کیا ، تواس صورت میں کیا اس کا نکاح اپنی اہلیہ سے باقی رہیگایا نہیں؟

۔ (۲) اگر کسی نے اپنی سالی سے بیوی کی موجودگی میں نکاح کرلیا یازنا کا صدور ہو گیا، تواس کا نکاح باقی رہایانہیں؟

المستفتى: شميم اختر، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: الركي سے زناكر نے سے اس كى مال حرام موجاتى ہے؛ لہذا اس پر ضرورى ہے كماس سے جدائى اختيار كرلے ـ

كما استفيد من هذه العبارة حتى لو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته الخ (بزازيه على الهندية، زكريا ٢/٢ ١ ، حديد ٢/٦ ٧، هكذا في الشامي، كراچي ٥/٣ ٣، زكريا ٢/٤ ١، هندية، زكريا ٢٧٤/١، حديد ٢/٩٣١)

البته لفظ متارکت (طلاق دیایا حجور دیا وغیره)استعال کرنا ضروری ہے۔

و بحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة. (شامي، كراچي ٣٧/٣، زكريا ٤/٤)

ر) دونوں صورتوں میں نکاح باقی ہے اور بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح کے میں سالی سے نکاح کے میں سالی کا نکاح باطل ہے۔

ان تـزوجهـمـا بعـقـدتيـن ونسي الأول فلو علم فهو الصحيح، والثاني باطل. (شامي، كراچي ٣/٠٤، زكريا ٤١٩/٤)

وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته النح (در مختار مع الشامي، كراچي ٣٤/٣، زكريا ٩/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۱۷ر جبالمر جب ۱۹۱۵ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کانمبر:الف ۱۳۵٫۷ساس) کار ۱۷۵/۵۱۸ه

## چی کا بوسہ لینے کا حکم

سوال [ 202]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید بہوش وحواس شہوت کے ساتھ ہندہ کے رخسا رکا جواس کی چچی ہوتی ہے بوسہ لیا، حالت بیداری وحالت خواب میں ، کیا الیی صورت میں زیداس کی لڑکی سے جواس زید کی چچپازاد بہن ہے عقد کرسکتا ہے یا نہیں؟ بصورت ثانی کوئی امکانی صورت بھی نکل سکتی ہے جیسا کہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے ''الحیلۃ الناجزہ' میں مذہب غیر پڑمل کے بارے میں جواز لکھا ہے، لینی میری مرا دیہ ہے کہ میں حفی مسلک ہوں اس صورت میں کسی دوسرے امام کے مذہب پڑمل کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر منہیں تو مسلم ختم اور اگر کوئی جواز کی صورت نکل سکتی ہے جیسا کہ ''الحیلۃ الناجزہ کے ہی صورت میں معتد عالم سے رجوع کرکے ان کی اصول صن ۲۰۰۲ر پر تلفیق کے جواز کے بارے میں معتد عالم سے رجوع کرکے ان کی اصول

فتو کی پڑمل کو کہا ہے، تواب صرف پوچھنا یہ ہے کہ کیا مذکورہ صورت میں جواز کی کوئی شکل آپ کے نزدیک نکل سکتی ہے؟

المستفتى: مُحدَّ خالد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حرمت مصاهرت کے بوت میں حالت خواب کا اعتبار نہیں ، صرف بیداری کی حالت میں کا اعتبار نہیں ، صرف بیداری کی حالت کا اعتبار ہے؛ لہذا اگر زید نے بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھا پنی چجی کا بوسہ لیا ہے، تو ان کی بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور مذہب غیر پر عمل کا جواز صرف اجتماعی ضرورت شرعی کے وقت یا خطرناک فتنہ سے حفاظت کی غرض سے ہے۔ اور پیش آمدہ صورت ان میں سے کسی ضرورت کے دائرہ میں داخل نہیں ؛ لہذا سائل کو یہاں کا ارادہ ترک کر کے دوسری جگہ شادی کی کوشش کرنی چاہئے۔ داخل نہیں ؛ لہذا سائل کو یہاں کا ارادہ ترک کر کے دوسری جگہ شادی کی کوشش کرنی چاہئے۔ کما تثبت ہذہ المحرمة بالوطئ تثبت بالمس، والتقبیل. (هندیة، زکریا اشرفیه و من مسته امر أقبشهو قصومت علیه أمها، و بنتها. (هدایة، زکریا اشرفیه دیو بند ۲۷٪۲)

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۴ رربيج الاولى ۴۳۲ هـ (فتو كانمبر:الف ۱۰۳۹ ۳٫۳۳)

# کیانداق میں بھی مس تقبیل وغیرہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے؟

سوال [۵۵۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہسی مرد نے کسی اجنبیہ عورت یا لڑی کو مذاق میں شہوت کے ساتھ چھوا، یا بوسہ لیا یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا یا کسی اجنبیہ عورت یالڑکی نے بیفعل کسی اجنبی لڑکے یا مرد کے ساتھ کیا ،تو کیا اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی؟ اور ہرایک کے اصول وفروع اولا د ایک دوسرے پرحرام ہوجائے گی؟اگریشخص اپنی اولا د کا اس عورت یااس کی لڑکی سے نکاح کرانا جا ہے تو کراسکتا ہے یانہیں؟

نیز اگراییا تخص بعد میں مذکورہ حرکات کی صورت میں شہوت کا انکار کرے تو اس کی بات مانی جائے گی یانہیں؟ سوال مٰہ کور کاتسلی بخش جواب مع دلائل عنایت فر ما کیں ۔

الممستفتى: محمدافضل حليى، بها گليورى، متعلم مدرسه ثنا ہى مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: جستخص نے سی اجنبیہ کویا سی عورت نے سی ا جنبی مرد کوشہوت کے ساتھ جھودیا، یابوسہ لیایا شرمگاہ کی جانب دیکھ لیا،توان تمام صورتوں میں حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے۔اور دونوں کے اصول وفروع ایک دوسرے پر حرام ہوجاتے ہیں۔

حرم بالصهرية أصل مزنيته، وأصل ممسوسته-وفروعهن مطلقاً.

(درمختار، زکریا ۲/۷۸، کراچي ۳۲/۳)

اس شخص کی اولاد کا اس عورت سے نکاح درست نہیں؛ البتہ اس کی لڑ کی ہے اپنے لڑ کے کا نکاح کرسکتا ہے۔ (مستفاد:احسن الفتاوی ۵،۴۷)

ويحل الأصول الزاني، وفروعه أصول المزني بها، وفروعها. (شامي، ز کریا ۲/۲، کراچی ۳۲/۳)

اگر ندکوره حرکت کا مرتکب شهوت کاا نکار کرے، تو نظرا ورمس میں اس کی بات تسلیم کی جاسکتی ہے،اس وقت حرمت مصاہرت کا حکم نہیں گے گا ؛لیکن تقبیل میں اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی؛ کیونکہ عموما بوقت تقبیل شہوت کاوجود ہوتا ہے۔

إذا قبلها، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها، ثم قال لم يكن عن شهوة ذكر الصدر الشهيد، أنه في القبلةيفتي بالحرمة و في اللمس، والنظر لا؛ لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس، والنظر. (شامي، زكريا ۲/۶۱، ۱۲/۶ وچي ۳۵/۳، هندية، زكريا ۲۷۶/۱، جديد ۳۶۱/۱) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رمحرم الحرام ۱۴۲۲ ه (فتو کانمبر:الف ۷۰۳/۳۵ )

# عورت کوشہوت سے ہاتھ لگانے کا حکم

سوال [۹ - ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بہتی زیور حصہ چہارم میں جن لوگوں سے نکاح حرام ہے، ان کے اس مسئلہ کا بیان ۱۹ ار ۱۹ پر ہے سی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی سے سی مرد کو ہاتھ لگایا، تواب اسی عورت کی ماں اور اولا دکواس سے نکاح کرنا جائز نہیں ، اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا وہ مرداس کی ماں اور اولا د پر حرام ہوگیا۔ اار پر ہے رات اپنی بیوی کو جگانے کے لئے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیایا ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، تووہ مردا پنی بیوی پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا۔

کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، تووہ مردا پنی بیوی پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا۔

اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں اور لازم ہے کہ یہ مرداب اس عورت کوطلاق دیدے؛ جبکہ یہ مسئلہ ہوا پیش آگیا، تو قصداً اس کے برعکس اگرلڑکے کی بیوی پر ہاتھ وغیرہ لگ گیایا کسی موقع پرخدمت کرتے کراتے اعضاء مس ہوجا ئیں اور خدانخو استه دل میں کوئی بات یعنی غلط تصور ہوتو کیا تھم ہے؟ اس پرفتن دور میں خسر بہوکے ناجائز تعلقات کا پیتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں کیا تھم ہے؟ اور اس فتم کے گھر وں میں اختلاط تو ہوتا ہے، سب ایک ہی جگہ رہتے سہتے ہیں اور چیزوں کالین دین بھی ہوتا ہے، تو فدکورہ معاملہ کا کیا تھم ہے؟ جوابات سے نواز کرمشکور فرمائیں۔

المستفتى: محديونس، پنجاب

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: بی بال! شهوت سے ہاتھ لگانے میں حرمت مصا ہرت ثابت ہوجاتی ہے اورا گر غلطی سے بیوی سمجھ کرلڑ کی یا ساس یا بہو پر شہوت سے ہاتھ لگ گیا ہے، تب بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے، اسی طرح اگر جسمانی خدمت لینی پیروغیرہ د باتے وقت شہوت ابھر جائے اور نیت خراب ہوجائے ، تو بھی حرمت ثابت ہوجائے گی ؛ اس لئے ساتھ رہنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

فلو أيقظ زوجته، أو أيقظته هي لجماعها، فمست يده بنتها المشتهاة، أو يدها ابنه حرمت الأم أبداً. (در منتار، كراچي ٣٥/٣، زكريا٤/٢١) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۷ ررمضان المبارک ۱۲۱ هر (فتو کی نمبر:الف ۳۱۱۹ ۱۳ (۳۲۱۹)

# عورت کے پاس شرعی گواہ ہونے کی صورت میں حرمت مصاہرت

سوال [۵۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر زید کے والدنے کہا کہ میں تجھ سے صحبت کروں گا اور لے جانے گئے، زید کی بیوی راضی نہ ہوئی اور ہاتھ چھڑ الیا، ایسی صورت میں زید کے لئے بیوی کو بیوی حلال ہے یا شریعت کا اس سلسلہ میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں زیدا گر اپنی بیوی کو چھوڑ تا ہے، تو بیوی خود شی کرنے کو کہتی ہے۔

دوسری بات بہہ ہے کہ اگر زیدا پنی بیوی کوچھوڑ تا ہے تو زیدکوا پنے والد کی بدنا می کا اندیشہ ہے، دوسرے زید کی بھی اس میں بدنا می ہے کہ بیوی کوچھوڑ تا ہے اور گھر والوں کی بھی بدنا می ہے اور بیوی سے زید نے چھوڑ نے کوکہا تو زید کی بیوی نے کہا کہ اس میں ہماری کیا گتاخی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیااور میں اللہ کے خوف اوراپنی آبروکے ڈر سے ہاتھ چھڑا کر چلی آئی ،اس میں میری کوئی گتاخی نہیں میری بسی بسائی زندگی کو کیوں کہ اجاڑا جارہا ہے؟

المستفتى: محرشنراد، بجنوري

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: سوال نامه مين صرف يوى كابيان لكها گيا ہے، خسر اور شوہر كابيان نهيں؛ للذا خسراس دعوى كا انكاركرتا ہے اور زيدا پنے باپ كى تصديق كرتا ہے اور زيدا پنے باپ كى تصديق كرتا ہے اور زيدكى بيوى كے پاس عينى گواہ بھى نہيں ہيں، تواليس صورت ميں بيزيدكى بدستوريوى رہے گى۔ و ثبوت البحر مة بلمسها مشروط بان يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها. (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ٤٠٨، البحر الرائق، كوئله ٢٠٠٠،

الجواب صحیح: احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۹ ۱۹۷۳ ده كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ٩ ررئيج الاول ١٣١٩ هـ (فتو كي نمبر:الف ۵۲۲۰/۳۳)

ز كريا٣/٧٧) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

# بہوسے زنا بالجبر برکوئی گواہ نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال[۵۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی بیوی سے جراً زنا کرلیا ، تواب بیٹے کے لئے وہ بیوی حلال ہے یا نہیں ؛ جبکہ بیٹا اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میرا باپ اس طرح نہیں کرسکتا ہے ، شریعت کی روثنی میں حکم عنایت فرمائیں۔

المهستفتى: شميم اختر متعلم مدرسه شا ہى مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب بيّاصاف كهدمائك كميراباپال طرح

نہیں کرسکتا ہےاورعورت کے پاس شرعی گواہ بھی نہیں ،تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کا

. ثبوت نه ہوگا۔اور باپ پراس الزام کا شرعاً اعتبار نه ہوگا۔

ر جل قبل امرأة ابنه بشهوة، وهي مكرهة، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج. (هندية، زكريا ٢٧٦/١، البحرالرائق، كوئته٣/١٠٠، زكريا ٢٧٧/٣١، المحديد ٢/١٠١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۷رر تیجالا ول ۱۴۲۲ه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۰٫۳۵ (۵۰

# خسر منکراور عورت کے پاس شرعی گواہ ہیں ہے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۵۵۸۲] کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نیشرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسماۃ مبینہ جو کہ محمد ابراہیم کے نکاح میں ہے، ابراہیم کے والدمجم نبیہ جو کہ گھوڑے پر بیٹا کھوڑے پر سوار ہے کہیں باہر سے آئے اور مسماۃ مبینہ سے کہا کہ یہ چھوٹا سابچہ گھوڑے پر بیٹا ہے، اس کوا تارلو، جب بچہوا تارلیا تو کہا کہ یہ جو سامان ہے اس کو بھی اتر وادو؛ جب سامان اتار نے گی تو محمد نبیہ جو کہ میر ہے سسر ہوتے ہیں، انہوں نے میر ہے سینہ پر ہاتھ مارا پھر مبینہ مکان کے اندر چلی گئی، تو محمد نبیہ نے اس کو مکان کے اندر گھیرالڑی نے شور کیا، محمد نبیہ چلا گیا لڑی نے فوراً اس کے پڑوس والوں سے شکایت کی، مکان میں دو سراکوئی اس واقعہ کا گواہ نہیں، سسر کی نبیت اچھی نہیں تھی، کیااس شکل میں وہ لڑکی محمد ابراہیم کے نکاح میں باقی رہی یا نہیں؟ مبینہ کلف بیان کرتی ہے، تو ایس صورت میں کیا شری فیصلہ ہے؟ مطلع فرما کیں نیز محمد نبیہ کلف بیان میں واقعہ نہ کورہ سے انکار کرتا ہے۔ شری فیصلہ ہے؟ مطلع فرما کیں نیز محمد نبیہ کلف بیان میں واقعہ نہ کورہ سے انکار کرتا ہے۔ المستفتی: مولوی منصب علی، مدرس مدرسا شرف المدارس، دو کیوری ٹائڈہ، رامپور

الجواب وبالله التوفيق: اگرعورت كدعوىٰ ميں دوعادل گواه موجو ذهيں ہيں،

نیز خسرانکارکرر ہاہے، تو شرعاً خسر سچاہے اور ابراہیم پرمبینہ حرام نہ ہوگی۔

و في المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة (وقوله) وادعت الشهوة وانكرها الرجل فهو مصدق لاهي. (تنوير الأبصار مع الدر المختار و الشامي، كراچي ٢٧٦/، زكريا٤/٤١، هندية، ٢٧٦/ حديد ١/٤١، البحرالرائق، كوئنه ٢٠٠/، زكريا٣٤/٥) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۴۸رزی الحجه ۱۳۰۷ ه (فتو کانمبر:الف۳۸۳/۲۳)

## عورت کے دعویٰ اورخسر واہل محلّہ کے انکار سے حرمت مصاہرت کا حکم

سوال [۵۵۸۳]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے ہیں: کہ زید کی شادی ایسے وقت کے بارے ہیں: کہ زید کی شادی کو تقریباً چودہ پندرہ سال گذر گئے، زید کی شادی ایسے وقت ہوئی کہ زید کی والدہ مرچکی تھی، زید کے باپ نے شادی نہیں کی، چندسال گذر نے کے بعد زید کے باپ نے شادی کرلی شادی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کو تقریباً سرساڑھے تین سال ہوگئے، پھر خدا نے لڑکا دیا، جس کو چند ماہ ہوئے ہیں؛ چونکہ زید کے باپ کو اب تک زید کے علاوہ کوئی دوسری مذکر ومؤنث اولا زہیں ہوئی تھی، تمام ترجائیداد کا مالک تنہازید تھا۔

اب چندساًل ہوئے زید کے باپ کی شادی کرنے کی وجہ سے دواولا دہذکر ومؤنث ہونے پرزید کی ہوجہ سے دواولا دہذکر ومؤنث ہونے پرزید کی ہوئی ہوئی نے نید کے باپ پر الزام لگایا کہ آج سے دس سال قبل زید کے باپ نے مجھ سے دومر تبذنا کیا ہے، فوری طور پرزید کوا پی ہوئی پراعتماد ہو گیا؛ جبکہ زید کا باپ حلف اٹھانے کو تیار تھا۔ اب جبکہ پوری بستی اور تمام رشتہ دارکو یہ یقین ہے کہ زید کی ہیوی زید کے باپ پر اس سے ہونے والے بچوں پر حسد کی وجہ سے الزام لگار ہی ہے، تواب زید کو بھی بستی والے اور رشتہ داروں کے کہنے کی وجہ سے اعتماد کلی ہے کہ واقعی میری ہیوی میرے باپ پر

الزام لگارہی ہے کیوں کہ میراباب ایسانہیں۔زید کی ہیوی ہندہ کے یاس کوئی شہادت بھی نہیں اورزید کاباپ مسجد میں حلف اٹھانے کو تیار ہے کہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی ہے۔ نیزمحلّہ کے کسی بھی آ دمی کواس بات کا یقین نہیں کہ زید کے باپ نے ایسا کیا ہوگا۔ازروئے شرع زید کی بیوی زید برحلال ہے یانہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: مُمرالياس صديقى ، مُكلَّه فَتَحَاللَّهُ كَبُحُ مرا دَآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب منده كياس شرعى شهادت نهيس ب اورشوہر ہندہ کی تکذیب کررہا ہےاور باپ کی تصدیق کررہا ہےتو زیدپر مذکورہ حالات میں بیوی حرام نہ ہوگی ، نکاح بدستور باقی ہے؛ کیونکہ اس طرح کے واقعہ میں بیوی کے حرام ہونے کے لئے شوہر کی تصدیق لازم ہوتی ہے۔

ثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها.

(البحرالرائق، كوئنهه/ ١٠٠، زكريا ٧٧/٣، شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ١٠٨/٤)

لاتـحرم عـلى أبيـه و ابنه إلا أن يصدقها، أو يغلب على ظنه صدقها.

(البحرالرائق، كوئنه ٢٠٠/٣، زكريا ١٧٧/٣، شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا٤ ١٠٨/١، هندية ١ / ٢٧٩، جديد ١ / ٩٣٣) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

تبهه:شبیراحر قاسمیعفااللّهعنه

۰ ارر نیج الثانی ۹ ۴۰۹ هه (فتویل نمبر:الف ۱۹۲/۲۴۳)

### خسر کابہو سے بدعلی کاارادہ کرنا

سوال[۵۵۸۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ خالد بیار تھا ڈاکٹر نے اندر مکان میں بندر ہنے کی ہدایت کررتھی تھی،زینب خالد کی زوجہ برآ مدہ میں تھی اوراسی برآ مدہ میں زینب کے خسر سور ہے تھے ،زینب کا کہنا ہے کہ رات کے کسی وقت میر ہے خسر نے میری چار پائی پرآ کر مجھے اٹھایا اور بدفعلی کا ارادہ کیا، میں چھوٹ کر بیت الخلا چلی گئ باقی رات و ہیں گزاری یہ باتیں پنچایت میں آئیں، خسر نے بالکل انکار کیا کہ ایسانہیں ہوا، زینب اصرار کرتی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے، ایسے حالات میں کس کا قول معتبر ہے؟ اور پھر کیا حکم ہے کہ وہ اپنے شو ہر پر حرام ہوگی یا نہیں؟ اور دوسرے سے کس طرح نکاح کر سکتی ہے ؛ البتہ شو ہر یہ کہتا ہے کہ میر اباپ ایسا نہیں کر سکتی ہے ؛ البتہ شو ہر یہ کہتا ہے کہ میر اباپ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ بینو اتو جروا.

المستفتى: عزير الرحمٰن، شريفٌ مُكر، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرعورت کے پاس آنکھ دیکھے دوعادل گواہ نہیں ہیں، توعورت کا قول شرعاً معتبر نہیں ہوگا؛ بلکہ شرعاً خسر کا قول معتبر ہوگا خاص طور پر جب شوہر یہی کہہ رہا ہے کہ باپ ایسانہیں کرسکتا ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں عورت شوہر پر حرام نہیں ہوگی، دونوں کا ذکاح باقی ہے۔

وان ادعت الشهوة في تقبيله، أو تقبيلها، وأنكرها الرجل، فهو مصدق الاهي. (الدرالمختار، كراچي ٣٧/٢، زكريا ١١٤/٤، هندية، ٢٧٦/١ جديد ٢/١، ٣٤، البحرالرائق كوئفه ٢٠٠/١، زكريا ١٧٧/٣)

وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها. (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا٤/٨٠١)

وماسوى ذلك من الحقوق تقبل فيه رجلان، أورجل، وامرأتان، سواء كان الحق مالا، أوغير مال مثلا النكاح، والعتاق، والطلاق. (الجوهرة النيرة، امدادية ملتان ٢/٢ ٣٢، دارالكتاب ديوبند ٣٠ ٩/٢) فقط والله بجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفا الله عنه مارر جب المرجب المرجب ١٩١١ه (فتوى نانم برالف ١٨٦١/١٦١)

# شوہریر بہوسے ہمبستری کرنے کاالزام لگانا

سوال[۵۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ محمد کیم کی بیوی کے ساتھ محمد علیم کے باپ نے ہمبستری کی، یہ بیان محمد علیم کی ماں کا ہے، باپ اور محملیم کی بیوی اس بات کا انکار کرر ہے ہیں اور ساس کے علاو ہ اور کوئی گواہ نہیں ہے،تو کیاساس کے کہنے پر بیوی محملیم پرحرام ہوگی یانہیں؟

المستفتى: محمر ہارون،ستى كر تپور، بجنور

الجواب وبالله التوفيق: محض ماس كالزام سے خركا بيے كى بیوی کے ساتھ <sup>ہمبس</sup>تری کا ثبوت نہیں ہوگا اور اس الزام سے بیٹے محم<sup>علی</sup>م پر اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی؛ ہاں البنۃا گرمجھ علیم اس کی تصدیق کرےاور باپ اقرار کرے، تب حرام ہوسکتی ہے،اس کے بغیرنہیں۔

لاتحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه، أو يغلب على ظنهما صدقه الخ (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا٤ /١٠٨، البحر الرائق، كوئته ١٠٠/٣، زكريا ١٧٧/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ٣ ركرااماه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه سررجبالمرجبااهماه (فتوی نمبر الف۲ ۲را ۲۲۸)

### بهونے خسر پرزنا کاالزام لگایا

سےوال[۵۵۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَله ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی نے اپنے خسر پر زنا کا الزام لگایا کہ خسر نے میرے ساتھ زنا کیا ہے،اس پر پنچایت ہوئی، تو لوگوں سے خسر نے کہا یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے اور خسر نے قرآن کریم اٹھا کرفتم کھالی، خسر مذکور نیک اور پابند شرع ہے،لڑ کا بھی اپنے باپ کے بارے میں نیک گمان کرتا ہے،اسے یقین نہیں ہے،تو طلاق ہوئی یانہیں؟ دونوں میں تفریق کرادی جائے یانہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المستفتى: محمروسيم، رام بورى

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: بغیرشهادت معتره کے صرف عورت کا قول معتر نه ہوگا؛ جب تک که شوہرعورت کی تقدیق نه کردے اور صورت مسئوله میں نه خسر اقرار کررہا ہے اور شوہر بھی عورت کی تقدیق نہیں کررہا ہے؛ اس کئے عورت شوہر پرحرام نہیں ہوگی۔ (متفاد: فرادی دار العلوم کر ۲ ۳۳، احسن الفتادی ۱۵/۵)

رجل قبل امرأة أبيه بشهوة، أو قبل الأب امر أة إبنه بشهوة، وهي مكرهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة، فالقول قول الزوج. (عالمگيري، زكريا ٢٧٦/١، البحرائق كوئته ٣/٧٦، زكريا ١٤/٤، البحرائق كوئته ٣/١٠، زكريا٣/٧٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ جمادی الا ولی ۱۲۲۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۲۸۸۲۹)

# بهوكاسسر برزنا بالجبر كاالزام لكانا

سے ال [ ۵۵۸2]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسماۃ عرشا بی بی زوجہ فاروق نے اپنے حقیقی سسرمسمیٰ عبد السلام پر زنا بالجبر کا الزام لگایا؛ لیکن کما حقہ ثبوت جرم کے لئے مطلوبہ گواہ نہ پیش کرسکی

ا ورسسر مذکورہ جرم مذکور سے منکر ہے۔

(۱) مذکور و عورت کا شوہر مذکور و پرخوش گمان ہے اور باپ کو پاکدامن خیال کرتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ مذکور و محض نجات کے لئے ایسا کرتی ہے؛ کیونکہ ایک پنچایت میں مذکور و بعداز عسل وضوحاف بھی دلایا گیا، اور مذکور حلف اٹھا کرالزام سے منحرف ہوگیا؛ لیکن مذکور و نہیں مانتی تاہم متعدد مرتبہ پھر ملامت کررہی ہے۔

(۲) کیاالیی صورت میں جبکہ شرعی ثبوت بصورت گواہ بھی نہیں اور خاوند مذکور بھی خوش گمان ہے اور ملزم اپنے الزام پر جامع مسجد شریف میں حلف بھی کر چکا ہے،حرمت مصاہرت لازم آتی ہے؟ جواب سےنوازیں۔

الممستفتى: مولا نامحمالياس

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبخسر نے باقاعدہ حلفیہ بیان دیا کہ اس نے السی حرکت نہیں کی اور شوہر کو بھی باپ کے پاک ہونے پریقین ہے اور بیوی کے پاس شری گواہ بھی نہیں ہیں، تو محض اس کے کہنے اور بے ثبوت الزام سے بیوی شوہر پر حرام نہیں ہوگی، نکاح بدستور باقی ہے بہتے ممکن ہے کہ جان چھڑانے کی راہ تلاش کررہی ہو۔

وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها، وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لاتحرم على أبيه و ابنه إلا أن يصدقها، أو يغلب على ظنهما صدقه. (شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا٤/٨٠١) فقط والله سجما نه وتعالى اعلم زكريا٤/٨٠١) فقط والله سجما نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۱۸/۱۸

معبد بیره مده به طالعه سد ۱۸ رمرم الحرام ۱۳۱۸ه (فتویلنمبر:الف۳۳ر۵۱۳۹)

### ٤ الزام لگانا

سوال [۵۵۸۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیا نِ شرع متین مسکاذیل کے بارے میں: کوزید کی عمر • کرسال ہے، آنکھوں سے کمزور ہے، داڑ ھدانت بیکار ہے، زید پر اس کی بہونے زنا کا الزام لگایا، زید نہا ہے متی پر ہیزگا رہے، نمازی ہے، حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، لڑکے نے باپ کے ہاتھوں پر قرآن پاک رکھدیا اور کہافتتم کھاؤ مسجد میں چل کر توباپ نے کہا مسجد تو کیا خانہ کعبہ میں جا کرشم کھا سکتا ہوں۔ اس پر بھی لڑکے کو یقین نہیں ہوا، کی اور تورین بھی عورت کی بات پر یقین کررہے ہیں، اس شکل میں شرعی تھم کیا ہے؟
کی اور تورید کی بات کا عتبار ہوگایا نہیں؟

(۲)باپ کی خدمت نہ کرنے پرلڑ کے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

(m) کیالڑ کا اس عورت کواپنے پاس رکھ سکتا ہے یا اس سے خدمت لے سکتا ہے

یا بچوں کی دیکھ بھال کے لئے رکھ سکتا ہے یالڑ کا اس عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟

(4) جولوگ عورت کی بات پر یقین کررہے ہیں ،ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(۵)عورت حاملہ ہے اگر وہ عدت کرتی ہے تو کب سے کب تک کرے گی؟

المستفتى: عبدالكيم، نيني تال

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرار کاباپ کوجھوٹا سمجھ رہاہے اوراس کواپی بیوی کی سچائی کا یقین ہے توالیں صورت میں بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔ اب نکاح میں لانے کے لئے کوئی شکل نہیں ہے اور نہ ہی اس بیوی کو اپنے پاس رکھنا اور اس سے کسی قسم کی جسمانی خدمت لینا جائز ہوگا ، اس کو اپنے سے الگ کردینا لازم ہوگا۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۰۸/۲)

ثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها.

(شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ١٠٨/٤، البحرالرائق، كوئنه٣/٠٠، زكريا٣/٧٧)

۲.باپ کی خدمت بیٹے پر بہر حال واجب ہے. ۲. نہیں رکھ سکتا. ۲.عورت کی بات پر یقین کرنے سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ ۵۔شوہر کی متارکت اور وضع حمل کے بعد عدت ختم ہو سکتی ہے۔ نیز شوہر کے چھوڑ دینے کے بعد سے عدت ثار ہوگی۔ فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۱۲۷۲ جبالمر جب۱۲۱۳ه (فتوی نمبر:الف۳۵/۳۷)

### بہوکاسسر پرسینہ پر ہاتھ لگانے کا دعویٰ کرنا

سوال [۵۵۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے اوپراس کی بہویہ الزام لگارہی ہے کہ زید نے اپنی بہو کے سینہ پر ہاتھ بھہوت لگایا 'کیکن زیداس بات کا منکر ہے ، ساتھ ہی زید کا کہنا ہے کہ اس کی بہو مسلسل دعوت دیا کرتی تھی ؛کیکن زید نے بھی بھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا غلط نیت ہے ؛ جبہ ساس (زید کی بیوی) اپنی بہو کو یہ نصحت کرتی تھی کہ وہ زید سے زیادہ تعلق نہ رکھے ؛ لیکن بہو پھر بھی زید سے بے تکلفانہ انداز میں ملتی تھی اور بلا جھجک سسرزید کے قریب بیٹھتی تھی اور باتیں کرتی تھی ، اس مسکلہ کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جو اب مرحمت فرما کیں۔

المستفتى: نورجهان، بيجابور، كرنا تك

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: زیدگی بهو کاصرف اپنادعوی ہے اوراس دعویٰ پر کوئی شرعی گواہ اور ثبوت نہیں ہے، اور خسر اس کا صاف انکار کرر ہا ہے، تو الیمی صورت میں شرعی طور پر زید کی بہو کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز شہوت کے ساتھ چھونے میں حرمت مصاہرت کے لئے بیشرط ہے کہ ایک دوسرے کے بدن کی حرارت جانبین کومسوں ہو۔ اور یہاں پراس بات کا شہوت بھی نہیں۔ شم السمس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب، أما الذاكان بينهما ثوب فإن كان صفيقاً لايجد الماس حرارة الممسوس لا

إذا كان بينهما توب فإن كان صفيها لا يجد الماس حراره الممسوس لا تشبت حرمة المصاهرة، وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تشبت. (فتاوى عالم گيري، زكريا ١/ ٢٧٥، حديد ١ / ٣٤، هكذا في الفتاوى التاتار خانية،

زكريا ٧/٥٥، رقم: ٥٥٠٣)

والفرق اشتر اكهما في لذة المس كالمشتر كين في لذة الجماع. (شامي، زكريا٤ / ١١ ، كراچي ٣٦/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه مهرزی الحجه ۳۳۲۳ اه (فتوی نمبر:الف ۱۰۵۵۲/۳۹)

لڑ کے کووالد کی طرف سے زنایا دواعی زنا کا یقین ہے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۹۹ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ زیدا پنے لڑکے کی بیوی سے گھریلو کام کاح کرا تا ہے، لڑکے کی بیوی اپنے باپ کے برابر سجھتے ہوئے کام کر دیتی ہے، سرلڑکے کی بیوی کی طرف ہاتھ برٹھاتے ہوئے اپنی شہوت کو ظاہر کرتا ہے اور اس نے جبراً زنا بھی کرلیا، جبلڑکے کو معلوم ہوا تو اس نے اپنی آب کے لوگ کرنیا، جبلڑکے کو معلوم ہوا تو اس معاملہ کو ٹھنڈ اکر دیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کو طلاق دے کر علیحہ و کر دیا جائے۔

(۲) ابغورطلب امریہ ہے کہا گر جماع ثابت نہ ہوتو لڑکے کی بیوی سے پاؤں د بوانا، مالش کرانا وغیرہ وغیرہ کی خدمت سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یانہیں؟ (m) اس عورت كومليحده كرنے كے لئے طلاق دى جائے گى يانہيں؟

( ۴ ) وہ عورت اس لڑ کے کے لئے حرام ہو کراس کے والد کے لئے حلال ہو گی یانہیں؟

(۵) آج کل عمومی طور پرسسر، نندوئی ، دیور، وغیرہ سے پردہ نہیں کیا جاتا ہے ،جس کی وجہ سے بیرواقعات پیش آتے رہتے ہیں مفصل و مدل حکم صا در فر ما کرممنون ومشکور فر ما کیں۔

المستفتى: ڈاکٹرمشرف حسین انصاری، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) الرار كوزنايا دواعي زناكا يقين ہو گیا ہے،اور اس وجہ سے باپ کے قل کو تیار ہے،تو بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی ہے۔ (مستفا دفياً وي دار العلوم ٢/٣/٣)

وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ،ويقع في أكبر رأيه صدقها (إلى قوله) و في الجوهرة لو مس، أوقبل، وقال لم اشته صدق إلا إذا كان اللمس على الفرج، والتقبيل في الفم الخ (البحرالرائق، كوئثه ،۱۰۰/۳ زکریا۳/۷۷، کراچي ۳۳/۳، زکریا ۱۰۸/۶)

(۲) اگر دونوں میں سے ایک میں شرعی ثبوت سے شہوت ثابت ہو جائے، تو بیوی لڑکے برحرام ہوجائے گی ورنہیں۔

وتكفىٰ الشهوة من أحدهما، هذا إنما يظهر في المس الخ (الدرالمختار، كراچى ٣٧/٣، زكريا٤/١١)

وفي المسس لاتحرم مالم تعلم الشهوة؛ لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس الخ (الدرالمختار، كراچي ٣٧/٣، زكريا ٤/٤) خسر کو بہو کے ہاتھ سے پیر د بوانے سے بہت احتیا ط کی ضرورت ہے۔

(۳) طلاق یاشر عی تفریق کے بغیر عورت دوسری جگه اینا نکاح نہیں کر سکتی۔

وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاححتي لاتحل لها التزوج بآخر إلا **بعد المتاركة و انقضاء العدة الخ** (الدر المختار، مطبوعه كراچي ٣٧/٣، زكريا ١١٤/٤) (۴) کڑکے کی مدخولہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے، چاہے کڑکے پر حرام ہوجائے یالڑکے کا نتقال ہوجائے۔(متقاد: فتاوی دار العلوم ۷۲٫۰۳۳)

قال الله تعالىٰ: وَ حَلَاثِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنُ اَصُلابِكُمُ . [النساء: ٢٣]
(۵) ديورسے شرعاً پردہ ہے، خسر سے شرعاً پردہ لازم نہيں ؛ کيكن نا قابل اطمينان خسر سے اختاط لازم ہيں وفتا والله سجان وقتالی اعلم

ے احتیاط لا زم ہے۔فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رصفرالم طفر ۱۴۳۵ ه (رجسرخاص)

# ز وجین خسر سے زنا کے ثبوت کے اقراری ہوں تو کیا حکم ہے؟

سوال [۵۵ ۹۱]: کیافر مانے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہزیداوراس کی بیوی ہندہ اورزید کاباپ (ہندہ کاسسر) تینوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، زیدگا ہے گا ہے اپنے کاروبار کے لئے سفر بھی کرتار ہا۔ اب جبکہ ہندہ کے سات بیجے ہو چکے ہیں ہندہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہتمہارے باپ نے میرے دو بیجے ہونے کے بعد بی<sub>د</sub>دھونس دے کرکہا اگرتم نے اس بات کوظاہر کیا تو گھر سے نکالدوں گا ، دو مرتبہ مجھ سے زنا کیا ہے، میں ڈر کی وجہ سے ظاہر نہ کرسکی۔اب جبکہ ہندہ کے پانچ نجے اور ہو ھیے ہیں، اس بات کو ظاہر کرتی ہے، ہندہ مدعیہ کے یاس کوئی شہادت نہیں، زید کے باپ (مدعی علیہ) سے جب معلوم کیا گیا، کیاتم نے ایسا کیا ہے (مدعی علیہ) زید کا باپ ا نکار کرتا ہےاور حلف اٹھانے کے لئے تیار ہے؛ جبکہ زیدکواپنی بیوی ہندہ کا یقین ہے کہ میری بیوی بالکل سے بولتی ہے لہذا مسّلہ مذکورہ کے مطابق ہندہ اپنے شو ہرکے لئے حلال ہے یانہیں؟ ازروئے شرع حوالہ کے ساتھ جواب عنایت فر مایئے۔ المستفتى: محمد فاروق ، فتح الله كنج ،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرشو ہرکواس بات کا یقین ہے کہ ہوگا اس معاملہ میں چے بول رہی ہے اور باپ کواس میں کا ذب سمجھتا ہے اور باپ سے ایسافعل صا در ہونے کاظن غالب بھی ہے، توشو ہر پر ہیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ ہے اور چونکہ اب تک شوہر کواس کا علم نہیں تھا؛ اس لئے بعد کی از دواجی زندگی میں شوہر گنہ گار نہیں ہوگا اور در میان میں جواولا دبیدا ہوگئ ہے اس کا نسب بھی شوہر سے ثابت ہوگا، ان کو حرامی کہنا جائز نہ ہوگا اور اگر آئندہ بیوی دوسری جگہ نکاح کرنا چا ہے، توشوہر سے اولاً متارکت حاصل کر کے عدت گذار نی ہوگی، اس کے بعد دوسری جگہ نکاح درست ہوسکتا ہے۔ (متفاد: فاوی دارالعلوم اار ۲۸۲) و ثبو ت المحرمة بلمسها مشروط بان یصد قها، ویقع فی آگبر رأیه صدقها. (شامی، کراچی ۳۳/۳، زکریا ۱۸۸۶)

و في البحرالرائق: لا تحرم على أبيه وإبنه إلا أن يصدقها، أو يغلب على ظنه صدقها (البحرالرائق، كوئٹه ١٠٠/٣، زكريا ١٧٧/٣)

و إن صدقها الزوج وقعت الفرقة الخ (فتاوي عالـمگيري، زكريا قديم ٢٧٦/١، زكريا حديد ٣٤٢/١)

لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد، وبالوطئ عن شبهة. (البحرالرائق، كوئنه ٢٥/٤، زكريا ٢٧٩/٤)

والنسب يحتال لا ثباته مهما أمكن والامكان هنا بسبق التزوج الخ (شامي مصري، ٢٤/٢)

لاير تفع المنكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (شامي، زكريا٤/٤، ١١٠ كراچي ٣٧/٣) فقط والتسبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفاالله عنه الجواب صحح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۲/۱۸ ۱۹۰۱ه

۸ار صفرالتمظفر ۲۰۰۹ ه (فتو کی نمبر:الف۲۳ را ۱۱۲)

# خسر کاشہوت کے ساتھ بہو کا ہاتھ بکڑنا

سوال [ 2091]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خسر نے اپنے لڑک کی ہوی کے ہاتھ کورات کی تنہائی میں بہو کے بستر پر پہو کج کر پکڑ لیا، اور زبان سے زنا کی فرمائش کی، مگرلڑ کی سی طرح سے بھاگ کر باہر آگئی، دوسرے دن اپنے شوہر کو بتایا کہ رات کو ایسا معاملہ ہوا ہے، جب لڑکے نے باپ سے پوچھا، تو باپ نے کہا کہ میں نشے کی حالت میں تھا، لڑکے نے باپ کو مارا، مگر بیوی کے ساتھ از دواجی تعلق برقر اررکھا مسکہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے؛ کیکن یہ بات اس کے دل میں کھٹکتی رہی کہ مسکلہ معلوم کروں ۔

غرض یہ مسکلہ در پیش ہے ، بیوی اپنے شو ہر کے ساتھ رہ سکتی ہے یانہیں؟ اور بیوی اپنے میکے ہے؛ لیکن بیوی میتیم ہے، اس کے مال باپ نہیں ہے ، اس بنا پرلڑ کا، اس کودل سے نہیں نکال رہا ہے ، اگر کوئی مسکلہ ہو رکھنے کی صورت میں تو پیش کرواور اگر نا جائز ہو، تو بھی در پیش کرو۔

المستفتى: حافظ نذيراحم، سنت كبيرنگر(يو پي) باسمەسجانەتغالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں ندکوره صورت کے اندرخسر نے ایپ لڑکے کی بیوی یعنی بہوکا ہاتھ شہوت سے جب بکڑلیا ہے اور اس کا ارادہ بھی زنا کا ہے تو چاہے نشے کی حالت میں ہویا غیرنشہ کی حالت میں، اگر لڑکے کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعۃ میرے باپ نے بدکاری کے ارادہ سے میری بیوی کو پکڑا ہے تو بیوی لڑکے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی ہے اور اگر لڑکے کو یقین نہیں ہے کہ میرے باپ ایسا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی حرام نہیں ہوگی۔

و على هذا ينبغي أن يقال في منعه إياها لاتحرم على أبيه، وابنه إلا أن

يصدقها، أو يغلب على ظنه صدقها، ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك.

(البحرالرائق، كوئته ٢٠٠٠، زكريا٣/١٧٧)

ومراهق و مجنون، وسكران كالبالغ (درمختار) و في الشامية: قبل السحنون أم امرأته بشهوة، أو السكران بنته تحرم أي تحرم امرأته. (شامي،

ز كريا٤/٤١، كراچي٣٧/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۹ مر۱۲۷۱ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رزیجالثانی ۲۲ اه فتوی نمبر:الف ۲۲۲۲۳۸)

### خسر کاشہوت کےساتھ بہوکوچھونا

سوال[۵۵۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہاگر بہوکوخسر نے باراد ہُ بدکاری ہاتھ لگا دیا ہویا کیڑلیا ہو، تو یہ بہوا پے شوہر کے لئے حرام ہے یا حلال؟

- (٢) اور طلاق بائنه يرسى يامغلظه يااور كوئى؟
- (m) اس واقعہ کے ۳رماہ بعدا یک لڑ کی پیداہوئی ہے،آیاعدت گذری یا نہیں؟
  - (۴) یہ بہوا پنا نکاح ٹانی دوسرے شوہر سے کر سکتی ہے یانہیں؟

نیزیہ بھی واضح رہے کہاس لڑگی کا اپنے شوہر سے کوئی بگاڑنہیں تھا اوریہ مل لڑگی کے ۔۔۔۔

شوهر بى كاتھا۔تو ضحوا بينوا .

المستفتى: ماسرْعبدالرشيد

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: (۱) اگربدکاری کے ارادہ سے بشہوت پکڑا ہے اور شوہر بھی اس کی تقدیق کرتا ہے کہ واقعی اس کے باپ نے بیر کت کی ہے، تو بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔اوراگر شوہر تقدیق نہ کرے اور دوعا دل عینی شاہر موجود نہ ہوں ، تو محض بیوی کے کہنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ (متفاد: احس الفتا وی ۱۵۸۵، فآوی دارالعلوم دیو بندیم (۳۲۵)

وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقهاعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لاتحرم على أبيه و إبنه إلا أن يصدقها، أو يغلب على ظنه صدقها. (البحر الرائق، كوئته ٣/٠٠٠، زكريا ١٠٠/٧٠)

(۲) اس سے شوہر پر بیوی حرام تو ہوجاتی ہے ؛ کین جب تک شوہر قولی متارکت یا شرعی تفریق نہ کر دے تو نکاح سے باہر نہیں ہوگی اور نہ عورت اس کے بغیر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ (مستفاد: امدادالفتادی ۳۲۳/۳۲)

و بحرمة المصاهرة لاير تفع النكاح حتى لايحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة الخ (الدر المحتار، كراچي ٣٧/٣، زكريا ١١٤/٤) (٣) شو هركي صرت متاركت يا شرعي تفريق سے قبل وضع حمل سے عدت پوري نہيں بريكتي به بيكتي بيكتي

و لا تحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول تاركتك، أو خليت سبيلك، أو خليت سبيلك، أو خليت سبيلك، أو خليت سبيلك، أو خليتها، أو تركتها النج (فتح القدير بيروت٣٦٦/٣، زكريا ٩/٣٤ كو ئنه ٣٤٥/٣) وخليتها، أو تركتها النج النج النج النج التحت الله وفت تك دوسرى جلد نكاح كرنا جائز نه هوگا، جب تك شوهر سے متاركت اور تفريق حاصل نه كرلے \_ (متفاد: فناوى محودية قديم ٣٢٥/٣٥، جديد دا بھيل اله ١٩٥٣، المداد الفتادى ٢٢٣/١٨)

(فتوی نمبر:الف۱۰۵ ۴/۱۰۵)

# خسر کا بہوسے زنا کرنا

سوال [۵۵۹۳]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہزیدنے اپنے لڑے کی بیوی سے زنا کیا؛ کیونکہ لڑکی کا شوہر گھر پرنہیں تھا کئ مرتبہاڑی اپنے میکہ چلی گئی ،اس کی وجہ معلوم کرنے پرلڑ کی کے ماں باپ نے بار باراس سے دریافت کیا لڑکی نے مجبور ہوکر بتایا کہ یہاں پرمیرا کوئی سننے والانہیں ہے سسرنے میرے ساتھ زنا کیا،لڑ کی کے چیاعبدالغنی نے بھی لڑ کی ہے دریافت کیااور گاؤں کے امام مولو**ی محم**ر اورلڑ کے کے چیاٹیلر ماسٹرغلام رسول خواجہ عبدالعزیز درزی،ان جیاروں آ دمیوں نےلڑ کی سے الگ الگ بیان لئے لڑکی نے سب سے یہی کہا کہ سسرنے میرے ساتھ منھ کالا کیا، یہاں پر میرا کوئی سننے والانہیں ہے، یہ چاروں آ دمی صوم وصلوۃ کے پابند ہیں اور چند آ دمیوں نے مل کر جبراً یہ فیصلہ کیاا وران فیصلہ کرنے والوں نے یہ بھی کہااس کے علاوہ اور کوئی فیصلہٰ ہیں کرسکتاا و رلڑ کی کواپنے شوہر کے گھر بھیج دیا اور نہ ہی لڑ کی سے کوئی بیان لےسکتا ہے؛لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں فیصلہ صا در فر مائیں نکاح درست رہایا فٹنج ہو گیاا ور فیصلہ کرنے والوں کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتى: خواجه محمر بشير

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرشری شهادتوں سے زنا ثابت ہوجائے یالڑکی کا شوہر خودلڑکی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو لڑکی لڑکے پرحرام ہوجائے گی جدائیگی حاصل کرنا لازم ہے اور اگرشری شہادت نہیں ہے اور نہ ہی لڑکا تصدیق کررہا ہے، تو محض لڑکی کے کہنے سے زنا کا ثبوت نہ ہوگا اور حسر پر الزام لاگونہ ہوگا۔

حرمة المرأة على أصول الزاني و فروعه نسباً ورضاعا، وحرمة أصولها و فروعها على الزاني نسباً ورضاعاً (الى قوله) و ثبوت الحرمة

بلمسها مشروط بأن يصدقها. (شامي، كراچي ٣٢/٣، ٣٣/٣، زكريا ١٠٨/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله سا دا ارا اسمال

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه یارذ ی قعده۱۴۱ه ( فتوی نمبر:الف۲۹/۰۲۸)

خسر کا بہو کے ساتھ زنابالجبر کرنے کا حکم

**سے ال** [۵۵۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہزیدنے اپنے بیٹے بکر کی بیوی ہندہ سے جبراً زنا کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کی ہیوی کا ہاتھ پکڑ کر چاریا ئی پر گرا کرزنا کرنے کی کوشش کی ہمیکن لڑ کی ہندہ نے اپنی طاقت سے وہاں تک بات پہو نچنے نہیں دی کہ زیداس سے اپنی خواہش یوری کرتا،

زیدنے اپنے لڑ کے کی بیوی ہندہ کا رخسارا ور پیتان پکڑا،جس سے قصداً زنا ثابت ہو گیا۔ اب بکر کا نکاح اپنی بیوی ہندہ کے ساتھ باقی رہایافا سد ہوگیا؛ جبکہ بکر کے باپ زید نے اپنے لڑکے کی بیوی ہندہ کیساتھ ایسا معاملہ کیا جواوپر ذکر ہے۔اب زید کے متعلق لڑ کی نے اپنے والدین سے ذکر کیا، میرے سرزید نے میرے ساتھ ایبا معاملہ کیا ہے، زیدا س بات سے انکار کرتا ہے،اورلڑ کی حلفیہ شم کھانے کے لئے تیارہے کہ میرے سسرنے میرے ساتھ ایسا کیا ہےاور مجھ سے زنا کرنا چاہتا تھا۔اب شرعی اعتبار سے بکر کی بیوی ہندہ کا کیا

کیا جائے کیا بکر کے باپ کی قسم کا اعتبار ہو گاا ورقشم قر آن کی کھائی جائے یا اللہ کی؟

المستفتى: جاويدانور، ٹنڈ وله، ٹانڈه، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر براپناپزيد کی قدیق کرتا ہے اور بیوی کے بیان کی تصدیق نہیں کرتا ہے، تو بکر کا نکاح آپنی بیوی کے ساتھ بدستور باقی ہے۔ و ثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لاتحرم على أبيه، وابنه إلاأن يصدقاه، أو يغلب على ظنهما، ثمرأيت على أبي يوسف ما يفيد ذلك.

(شامي، كراچي ٣٣/٣، زكريا ٤ / ١٠ ١ البحر الرائق كو ئله ٣ / ١٠ ١ زكريا ٣ / ١٧٧)
اورا گرشوهر بيوى كى تصديق كرتا ہے تو بيوى حرام ہوجائے گی۔ فقط والله سجانه وتعالی اعلم
كتبه: شبيراحمد قاسمی عفا اللہ عنه
الجواب صحیح:
۱۲۵ مفر المظفر ۱۳۱۵ هـ احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله
(فتو کی نمبر: الف ١٣ / ١٨٨٨ هـ) (متو کی محمر الف ١٣ / ١٨٨٨ هـ)

کیا خسر کے بہوسے زنا کرنے سے بیوی شوہر پرحرام ہوجائے گی؟

سوال [۵۵۹۲]: كيا فرماتے ہيں علمائے دين دمفتيانِ شرع متين مسُله ذيل کے بارے میں: کدرابعہ کہتی ہے مجھ سے میرے سسرحا فظ شفیع نے غلط کاری کرنے کی کوشش کی ،مگر میں اپنی طافت کی وجہ سے سسر کی گرفت سے آزاد ہو کر بھاگ گئی، پنجایت نے رابعہ کے سسراوررابعہ کے شوہر سے حلفیہ بیان لیا ، دونو ں حضرات معاملہ کا قطعاً انکار کرتے ہیں، رابعہ کہتی ہے کہ میں نے اس معاملہ کبد کا تذکرہ اپنے شوہر سے کر دیاتھا، شوہر اس تذکرہ کرنے کا بھیا نکارکرتا ہے،رابعہ کہتی ہے میں نے جٹھانی ہے بھی دوسرے تیسرےروز ذکر کیا تھا ہے بچے ہے،مگر جٹھانی نے رابعہ کواس پر ڈانٹا اوراس کو سمجھایا کہ میں خود بہوبن کراور نیز کئی اور بہوئیں اس گھر میں عرصہ سے رہتی آئی ہیں ، ہم نے اپنے سسر کی کوئی نا شائشة حركت نہيں ديلھى، وہ بہت صاف نيت آ دى ہيں، رابعه آٹھ ماہ پہلے كاپيوا قعہ بتا تی ہے۔ واضح رہے کہ رابعہ جس مکان اور جس دن کا یہ واقعہ ہتلاتی ہے، اس روز سبھی گھر والے جاگے ہوئے تھے؛ کیونکہ ہلدوانی میں ایک عزیز کی میت ہوگئی تھی جو حا فظ شفیع کے حقیقی برادرنسبتی (سالے ) تھے،اس کی نعش کے ٹانڈہ آنے کا انتظار تھااورخو درابعہ کے شو ہرموجود تھے۔نیز رابعہ کے سسرحا فظ شفیع کی عمر ۷۷رسال ہے۔

اب وضاحت طلب ہے کہ لڑکی مدعی ہےا ورلڑ کی کے سسراور شوہر حلفیہ طور پر منکر ہیں ، تو دونوں فریقوں میں ہے کس کی بات کا شرعاً اعتبار کیا جائے گا؟

لڑکی شو ہرکے لئے حرام ہوئی یانہیں؟

المستفتى: حاجى محريونس،عبدالجليل،عبدالشكور، ٹانڈہ رام يور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سوال نامه كى درج شده صورت ميں جبكه ثوهر نے رابعہ کی تکذیب کی ہے،تو رابعہ اپنے دعویٰ میں شرعاً حجوثی ہے؛ لہذا شوہراور رابعہ کے درمیان حرمت ثابت نہ ہوگی اور دونوں کا نکاح بدستور باقی ہے۔

وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها. (شامي، كراچي ٣٣/٣، ز كريا٤/٨٠١، البحرالرائق، كوئنه٣/٠٠، زكريا٧٧/٣) فقط والتسجا ندوتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ارر سیجالا ولی ۱۵ ۱۳۱۵

احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ار۳۱۵/۳۱۱ (فتوی نمبر:الف ۳۸۹۰/۳۸۱)

# کیابٹی سے جماع کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے؟

**سے ال** [۵۵۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کے ساتھ جماع کیا، خواہشات کے ساتھ اب اس کی بیوی موجو د ہے تو لڑ کی کا کیا ہوگا اور بیوی کیا ہوگی؟ا گرلڑ کی کوحمل ہوجائے تو کیا کیاجائے؟ لڑکی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے،اس کی عمر ۱۲رے ارسال کی ہے، مہربانی سے مع دلائل جوا بعنایت فرما ئیں۔

المستفتى: عبدالغفور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اپن بیٹی سے زناکرنے کی دجہ سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ ہے۔اب تاحیات بیوی ہنا کرر کھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔اگر بیٹی سے کوئی بچہ بیدا ہو جائے ، تو ولد الزنا ہوگا ، بچہ کو بیٹی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

حرمة المرأة على أصول الزاني، وفروعه نسباً، ورضاعاً وحرمة أصولها، وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً الغ (شامي، كراچي٣٢/٣، زكريا٤/٢١) فقط والله عاندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ زی قعده ۱۳۰۸ه (فتو کانمبر:الف ۹۹۳۷۲۴)

# ربیہے زنا کرنے کا حکم

سوال [۵۹۹۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا ہے، ہندہ کے ساتھ ایک لڑکی اس کے پہلے شوہر سے ساتھ آئی تھی ، ہندہ کی زید سے اولا دہوئی ، زید نے ہندہ کی اس لڑکی سے جو پہلے شوہر کی تھی ذنا کیا، جس کے نتیجہ میں لڑکا پیدا ہوا۔ اب دریافت طلب بات بیہ ہے کہ:

- (۱) ہندہ کا نکاح زیدہے باقی رہایانہیں؟
- (۲) اگر حرام ہوگئ تو کیا دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے؟
- (m) کیازیداس لڑکی سے جوشوہراول کی ہے نکاح کرسکتا ہے؟
- (۴) زید کےساتھ اس کےاعزہ اقرباءترک موالات کریں یا اس ہے میل جول
  - قائم رکھیں؛ جبکہ وہ اس گناہ پرمصرہے؟

المستفتى: محم عمران انصارى ،شيخان ،شير كوث ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: (۱) اگروا قعص التوزيد كاپنيوى كى صلبى الجواب وبالله التوفنيق: (۱) اگروا قعص التحاديد كارند كارن

نیززیدکااس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی ہمیشہ کے لئے تیجے نہ ہوگا،اب زید ماں بیٹی میں سے کسی ایک سے بھی بھی نکاح نہیں کرسکتا۔

و من زنا بامرأة حرمت عليه أمها، وبنتها الخ (هداية، اشرفي بكذَّپو ديوبند٢ / ٩٠)

اوراس کوشرعی حکم ہلادیا جائے ،اگر باز آجائے تو ترک موالات نہ کیا جائے اور بازنہ آئے تو ترک تعلق کیا جاسکتا ہے۔

قال الله تبارك وتعالى: وَلا تَرْكَنُو اللهِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. [سورة الهود: ٣١٦] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳۷رمحرم الحرام ۱۲۱۴ه (فتو کانمبر:الف۲۲۲۲۳)

# ممسوسہ بالشہو ہ کی بیٹی سے نکاح

سوال [۵۵۹۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِشرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہزیدا کیے عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا تا ہے باعورت مردکو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا تی ہے، توالی صورت میں اس عورت کی بیٹی کا نکاح اس زید کے ساتھ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ المستفتى: محدابرا ہیم، ٹھاکردوارہ ،مرا وآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مرد نے سی عورت کو یاعورت نے مرد کوبلائسی

حائل کے شہوت کے ساتھ چھودیا ، توالیمی صورت میں دونوں پرایک دوسرے کی اولا دحرام ہوجاتی ہے یعنی نہوہ مرداس عورت کی لڑ کی سے نکاح کرسکتا ہے اور نہ بیعورت اس مرد کی اولا دسے نکاح کرسکتی ہے۔ (مستفاد: فتا وی دارالعلوم ۱۳۴۷)

و من مسته امرأة بشهوة حرمت عليه امها، وابنتها. قال في الفتح: قوله بشهوة أي بدون حائل. (فتح القدير قديم زكريا ٢١٣/٣، كوئفه ٢٩/٣، كراچي ٣٣/٣، زكريا ٢٧٤/١، حديد ٢٠٤/١) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله د. د. برایون

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۹ رشعبان المعظم ۱۳۱۷ هه ( فتوی نمبر: الف۳۷۷/۲۹۷)

### موطؤہ کی بیٹی سے نکا فخر امہے

سوال[٥٠١]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا ہندہ سے کافی عرصہ ناجا رُتعلق رہا اور وہ حاملہ بھی ہوگئ، بعد میں وہ حمل زید نے ضائع کرا دیا، دریں اثنا ہندہ اپنے موسیقی پر وگرام کے تحت مہینوں ملک و ہیرون ملک سفر کرتی رہی جواس کا لپندیدہ مشغلہ ہے، ہندہ کی لڑکی جس کا نام مریم عرف شبانہ ہے، جواس کے ساتھ رہتی تھی ہندہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر زید نے جس کا نام نورالزماں عرف گو ہرعالم ہے، ہندہ کی لڑکی سے بھی ناجا رُتعلق قائم کر لئے یہاں تک کہ ہندہ کی لڑکی کا جسی دوبار حمل ضائع کرا چکا ہے، زید جس کی ناراضگی نے بداخلاتی کے سبب زید نے اپنے والد کے اوپر نہایت بدسلو کی کر کے ہاتھ اٹھایا اور نہایت بداخلاتی کے ساتھ ماں بہن کی گائی گلوج بھی کی، ہندہ کے گھر واپسی پر جب ہندہ کو حالات کا علم ہوا تو دونوں میں نہایت برتمیزی کے ساتھ جھگڑ اہوگیا، ہندہ بالآخر اپنی لڑکی کا نکاح زید سے ہی

اس کے وطن جا کر کرادیت ہے، بینکاح کہاں تک درست ہے؟ ازروئے شرع جواب سے نوازیں۔اور جواولا دزید کے ذریعہ ہندہ کی لڑکی سے ہوگی و کیسی ہوگی ؟

المستفتى: محمود حسين ،كھيوں والا، پچا ٹك سول لائن بنگله گاؤں،مرادآ با د(يو پي) اسر سيان توالی

الجواب وبالله التوفيق: زيدنے جب ہندہ سے زنا کیا تو ہندہ کی اڑکی

مریم عرف شبانہ زید پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ تھی؛ اس لئے زید کا نکاح مریم عرف شبانہ کے ساتھ جائز نہ ہوگا۔اوراس سے جواو لا دہوگی وہ حرام کی اولا دہوگی۔

إذا فحر الرجل بامرأة، ثم تاب يكون محرماً لابنتها؛ لأنه حرم عليه نكاح ابنتها على التأبيد. (البحر الرائق ١٠١/٣، زكريا١٧٨/٣) فقط والله سيحا فروتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله علامار بدیرین

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۳سار صفر المطفر ۲ ۱۳۲۱ هه (فتویل نمبر:الف ۸۲۹۹/۳۷)

### زانی مزنیه کی لڑ کی سے نکاح

سوال [۱۰۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور ثناء ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کے گھر والے ان کی شادی بھی بہت جلد کر دینا چاہتے ہیں ، لیکن معاملہ یہ بہت زید نے ثناء کی امی سے بھی جذبات میں آکر زنا کر لیا تھا، اس وقت زید اور ثناء کی امی کو اس بات کاعلم نہیں تھا کہ زید اور ثناء کی شادی ہوگی ۔ اب زید تو بہ کر چکا ہے اور آئندہ مستقبل میں گناہ نہ کر چکا ہے اور آئندہ سنقبل میں گناہ نہ کر خام ہوگی ؛ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔

علاء دین سے درخواست ہے کہ زید کی ثناء سے شادی کا شرعی مسکلہ بیان فرمائیں؟

(۱) کیاان دونوں کی شا دی ہوسکتی ہے؟

(٢) اگرنہیں ہوسکتی ہے تو کیازیداینے ماں باپ کی نافر مانی کرسکتا ہے؛ کیونکہ اس

کے ماں باپ ثناء کیساتھاس کی شادی کرنا جا ہتے ہیں؟

(۳) اگر زید کے مال باپ موت کے وقت ثناء سے شادی کرنے کی وصیت کرجائیں تو کیا اس وقت بھی زیدان کی نافر مانی کرسکتا ہے؛ جبکہ موت کے وقت کی وصیت واجب ہوتی ہے؟

(۴) اُگریه دونوں شادی کرلیس تو کیاساری زندگی زنا کاری میں کھی جائے گی؟

(۵) اگرزید ثناء سے کہدے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گااور ثناءاس بات کو برداشت نہ کر سکےاورخودکشی کرلے تو کیا خداکے گھر زید کی پکڑنہیں ہوگی؟

(۱) کیاایک مؤمن کی جان بچانے کے لئے بھی ایسے عالم میں شادی نہیں کرسکتا ہے؟

(٤) كياحنفي شافعي مسلك كے مطابق شادى نہيں كرسكتا ہے؟

المستفتى: مُحَرُوسيم

#### اسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبزید نے ثناء کی مال کے ساتھ بدکاری کر لی ہے، تواب زید کیلئے زندگی بھر ثناء کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے حالات میں زید اگر ثناء سے شادی نہ کرے اور وہ خود کشی کے لئے تیار ہوجائے تو زیداس کا مکلف نہیں، ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لئے حفی مسلک کا آدمی مثادی کرنے کے لئے حفی مسلک کا آدمی حفی بن جائے یا شافعی مسلک کا آدمی منی بن جائے بیا نتہائی ورجہ کی بے دینی اور ایمان کی کمزوری ہے ؛ اس لئے اس کا خیال بھی نہیں کرنا چاہئے اور ان دونوں کو الگ الگ جائز طریقہ سے دوسری جگہوں میں شا دی کرلینی حاسے ، تمام سوالات کے جوابات اسی میں آگئے ہیں۔

حرم أيضاً بالصهرية أصل مزنية -إلى قوله-و فروعهن مطلقاً.

(در مختار مع الشامي، زكريا ٤ /١٠ ١٠ ، ١٠ كراچي ٣٢/٣-٣٣)

وفي الهداية: ومن زني بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. (هداية، اشرفي

ديو بنده (٣٠ ٩/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳ رسار ۱۹۲۹ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۴ررنیجالاول ۱۴۲۹هه (فتوی نمبر:الف ۹۴۹۲/۳۸)

## مزنیه کی فروع سے زانی کا نکاح

سوال [ ۲۰۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہایک مولوی صاحب نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرلیا اور کرنے کے بعد اللہ سے بہت معافی مانگی ہے اور رویا بہت کیونکہ تو بہ واستغفار کے ذریعہ بڑے گناہ بھی اللہ تعالی معاف فر مادیتے ہیں؛ کیونکہ گناہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے بلکہ یوں ہی گناہ ہوجا تا ہے۔

اب عرصہ کے بعداس عورت کی ایک لڑکی ہے، اس اپنی لڑکی کے ساتھ بطریق جائز رشتہ وشادی کرانا چاہتے ہیں، اور زنا کے متعلق نہ اپنے رشتہ داروں کواور نہ اس عورت کے میاں کوبھی اس واقعہ کا پتہ ہے اور نہ لڑکے کی طرف کسی کو پتہ ہے، اب اس مولوی کے خاندان میں عالم مولوی ہیں زیادہ تر اب لڑکی والے دیکھ رہے ہیں کہ اس گاؤں میں کوئی عالم مولوی نہیں ہے؛ اس لئے لڑکی والے بھی زیادہ زور پہ ہیں صرف یہی نہیں دونوں جانب زور ہے۔ اب لڑکا اس انتظار میں ہے کہ یہ شادی جائز ہے یا ناجائز؟ لڑکی والوں کو اس بات کی وجہ سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ، مگر دونوں طرف سے جلدی کر رہے ہیں، مان نہیں رہے وجہ سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ، مگر دونوں طرف سے جلدی کر رہے ہیں، مان نہیں رہے کہ گاؤں کے لوگوں کو ایک سرھارنے کا ہیں؛ کیونکہ مولوی لوگوں کی نظر اس گاؤں پر ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو ایک سرھارنے کا

ذر بعید بن جائے گا بیایک اچھا موقع ہے؛ کیونکہ لڑکی والوں کی بات اس گاؤں میں چلتی ہے اوراس مولوی کا بھی گاؤں والے بہت عزت واحتر ام کرتے ہیں، دراں حالیکہ گاؤں کے لوگ گمراہی کی طرف جھک رہے ہیں ،اسی بات کی وجہ سے لوگوں کی زیادہ کوشش بھی ہے کہ انہیں لوگوں کے یہاں رشتہ ہوجائے؟

الممستفتى: ابودرداء،امام سجد بهادرعلى خال،رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مولوی صاحب کا پنی مزنیکی بیٹی سے نکاح کرنا کسی صورت میں جائز نہ ہوگا؛ کیونکہ زنا کرنے کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوگیا۔ ابزانی کے اصول وفر وع زانیہ کے لئے اورزانیہ کے اصول وفر وع زانی کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئے اور سوالنامہ میں جواعذ اربین اس کی وجہ سے حلال نہ ہوگی۔

حرمة المرأة على أصول الزانى، وفروعه نسباً، ورضاعاً، وحرمة أصولها، وفروعها على الزاني نسباً، ورضاعاً كما في الوطء الحلال. (شامي، زكريا ٤٠/٤، كراچي ٣٠/٣، هداية اشرفى بكلّبو ديو بند ٣٠٩/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتيم: شبيراحم قاسى عفا الله عنه الجوال صحح :

الجواب سيحج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

اررئىچالثانى ۱۴۱۹ھ (فتو ئىنمېر:الف۳۳ ۸۰۰ ۵۷)

# اپنی مزنیه کی بیٹی سے نکاح

سے ال[ ۲۰۳ ]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا ہندہ سے کافی عرصہ ناجا ئز تعلق رہااور وہ حاملہ ہوگئی ،اس کے بعداب زیداسی مزنیہ کی لڑکی سے نکاح کرنے پر مصر ہے؛ چنانچہ ہندہ کی لڑکی سے زید کا نکاح بھی ہوگیا، توالی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟

المهستفتى: محمود حسين ملك، كم تعنول والا، كيا نك سول لائن ٢٨ مزز د بْكُلْهُ كَا لَ يُوك، مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرسوال نامه مين كهي بوئى باتين واقع كه مطابق صحيح بين اورزيد نے بهنده سے منه كالاكرركھا تھا، تواليى صورت مين زيد كے ساتھ بهنده كى لڑكى كا نكاح درست نہيں ہوگا، اگر نكاح بوجھى جائے تو وہ باطل ہوگا اوردونوں كے درميان عليحدگى لازم اور ضرورى ہے، ورنہ بميشہ حرام كارى اورزنا كارى كى زندگى مين مبتلار بين گے۔ وحرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته أداد بالزنا الوطئ الحرام (إلى قول له) و فروعهن مطلقاً. (الدر المختور مع الشامي، زكريا ٤/٧٠٠) وفول و عهن مطلقاً. (الدر المختور مع الشامي، زكريا ٤/٧٠٠)

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۷۷ررجبالمر جب۱۳۲۵ه (فتوی نمبر:الف ۸۴۸۷/۳۷

# باپ کی مزنیہ سے نکاح کاعدم جواز

سوال [۵۲۰۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیٹے کا باپ کی مزنیہ کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اس طرح باپ کا بیٹے کی مزنیہ سے نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محم عظمت على آسامي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: باپى مزنيك ساتھ بيٹے كا نكاح اور بيٹے كى مزنيك ساتھ باپكا نكاح جائز نہيں۔ (ستفاد: فاوى حقانيہ ۳۵۳/۱۳۵۳)

وكذا الأب إذا وطئ امرأة حراماً، كان أو حلالاً فإنها حرام على الابن – وذكر في النظهيرية أصلاً مضبوطاً فقال: تحرم الموطوء ة على أصول الواطي و فروعه. (تاتار خانية، زكريا ٤/٤ ٤، رقم: ٩/٤٥)

وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني، وأجداده وإن علوا، وأبناء ه وإن سفلوا. (هندية، زكريا ٤/١، حديد ٩/١)

والزنا يوجب حرمة المصاهرة حتى لو زنى بامرأة حرمت عليه أصولها و فروعه. (محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/ ٤٨١)

وحرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته. و تحته في الشامية: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً. (شامي، زكريا٤/٧،١، كراچي ٣٢/٣) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رر سیجالاول ۱۴۳۵ھ (فتویل نمبر:الف ۴۶٬۴۷ سا۱۱۲)

#### زانی کامزنیے کی ماں یا بٹی کے ساتھ نکاح کا فساد

سےوال [۵۲۰۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہزانی کا مزند کی بیٹی کے ساتھ یااس کی مال کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محدوثیم، رام پوری

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زانى كالپنى مزنيكى بينى كے ساتھ يااس كى مال كے ساتھ نال كارنام كى مال كے ساتھ نكاح كرنا جائز نہيں۔ (مستفاد: فقاوى محمود يه مير گھ ١٦ / ١٨/٨، دُا بھيل ١١ /١١٨)

من زنی بامرأة حرمت علیه بنتها وأمها. (هدایة، اشرفی بكدپو دیو بند ۲،۹/۳) فمن زنی بامرأة حرمت علیه أمها وإن علت، وابنتها وإن سلفت. (هندیةقدیم، زکریا ۲۷٤/۱، هندیة، حدید اتحاد ۹/۱۳۳۱)

والنزنا يتوجب حرمة المصاهرة حتى لو زني بامرأة حرمت عليه

(۲۲۳

أصولها وفروعها. (مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/ ٤٨١)

وحرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته. و تحته في الشامية: قال في البحر: أراد بحرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً. وحرمة أصولها و فروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال. (شامي، زكريا ٤/٧٠، كراچي ٣٢/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹۳۵ ماررئیجالاول ۱۳۳۵ ه (فتو کی نمبر :الف ۴۳۸ س

## مزنید کی لڑکی سے نکاح کرنے والے کے یہاں کھا نا کھا نا

سوال [۵۲۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غیر مسلمہ سے زنا کیا اور اب اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرلیا، تو یہ نکاح درست ہوایا نہیں؟

(۲) اورایشے خص کے یہاں کھانا کھانا جائز ہے یانہیں؟ اور جس شخص نے اس کے یہاں کھانا کھانا کھانا کھانا کھایا ہو، و وامامت کرسکتاہے یانہیں؟

المستفتى: طاهرعلى ، سركرُ اخاص ، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مزنيكى لركى سنكاح جائز نهيى مختلف المتوفيق: عند من من المرح ناسي المرح ناسي عن المرح من موتى ہے، الى طرح زناسي محى ثابت ہوتى ہے۔

حرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته و فروعه. (شامي، كراچي ٣٢/٣، ٣٣، و كريا٤ /١٠٨،١٠٧)

(۲) اگراس کے یہاں کھانا سے اس کی اصلاح کی امید ہو، تو ایسے خص کے

یہاں کھانا کھانا جائز ہے۔اور کھانے والے کی امامت میں کسی قتم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ (متفاد: فآوی محمودیہ قدیم ۳۰۵/۱۲) فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳۰ رشعبان المعظم ۱۳۱۵ هه (فتوی نمبر: الف ۱۲۲۷)

## باپ کالڑ کے کی مطلقہ سے نکاح

سوال [ ٢٠ ٥٦]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہایک شخص اپنے لڑکے کی ہیوی سے طلاق ہوجانے بعد نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟جواب عنایت فر ماکر عنداللہ ماجورہوں۔

المستفتى: مقصوداحد،ساكن: بهينسيه، كنُّكهر ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

وحرم بالمصاهرة إلى قوله وزوجة أصله وفرعه. وفي الشامية: وحلائل أبناء كم الذين من أصلابكم الخ وقوله لالإحلال حليلة الإبن رضاعاً، فإنها تحرم كالنسب. (الدر المحتار مع الشامي، كوئته ٢/٢، كراچي ٣١/٣، زكريا٤/٥٠) فقطوالله بيما نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رصفرالمظفر ۱۴۰۸ه (فتوکی نمبر:الف۲۸۲/۲۳)

## بینے کا باپ کی مسوسہ سے نکاح

سوال [۵۲۰۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ ایک لڑکی جس کی عمراس وقت تقریباً ۱۱۲ یا ۱۵ ارسال کی ہے اور اب سے تقریباً چارسال قبل اس کی منگنی ایک لڑکا بنام زید سے ہوگئی تھی اور منگنی کے وقت اس لڑکی کی عمر تقریباً ۹ ریا ۱۰ رسال تھی اور آثار بلوغ بالکل ظاہر نہ تھے، اس کے بعد بیہ ہوا کہ منگنی سے دس ہیں روز بعد زید کے باپ نے اس لڑکی کو اپنی گود میں زانو پر بٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے شہو قبیدا ہوگئی، تواس کو گود سے فور آاتار دیا، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ فہ کورہ لڑکی سے درست نہیں ہے تواس لڑکی میں درست نہیں ہے تواس لڑکی کی بہن سے زید کی شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتى: قارى عبدالرحلن، نيني تال

باسمة الله المتوفيق: السائرى سازيدكي شادى درست نهيس موگى ؛

البته السائركي كى بهن كيماتهوزيدكي شادى درست اورجائز بهوجائے گي۔ و لافرق فيما ذكر بين اللمس، والنظر بشهوة بين عمد ونسيان و خطأ وإكراه وتحته في الشمامية: وسن المراهقة، واقله للأنشىٰ تسع. (شامي، كراچي ٥/٣ وكريا ٢/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸رجما دی الثانیه ۴۱۵ اه (فتو کی نمبر:الف ۱۳۷۱ ۲۰۰۹)

## بیٹے کا مال کوشہوت کے ساتھ چھونے کا حکم

سےوال[۵۲۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے شہوت کے ساتھ بلاحائل اپنی حقیقی مال کے پیتان وشر مگاہ پر ہاتھ پھیرا؛ جبکہ مال کو یہ بتایا کہ جا دوا تارنے والے نے اس طرح نا پنے کا حکم دیا ہے، تو کیا اس طرح بیٹے کے عمل سے اس کی ماں اپنے شوہر پرحرام ہوگئ یا نہیں؟ اگرحرام ہوگئی تو حلال ہونے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟

(۲) اگر حرمت کی بات اس لڑ کے سے کہی جاتی ہے، تو یہ خود کشی کر لے گا اور اس کی

ماں بھی خود کشی کرلے گی ، گھر میں نوجوان لڑ کیاں ہیں ،ان کے ضا کُع ہونے کا اندیشہ ہے۔

عرضیکہ پوراگھر سخت خطرہ میں ہے،توالیسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ ﴿

(۳) کیا بیمردوغورت یعنی اس لڑکے کے ماں باپ جماع سے مممل بچاؤ کے ساتھ میں مار سے مصرف میں نہ مجمع کے ایس میں میں مصرف میں استان کے ساتھ

ایک مکان میں رہ سکتے ہیں اور کیا بید دونوں حج کے لئے ایک ساتھ جاسکتے ہیں؟

الىمستفةى: عبدالمتين، ٹانڈہ ،رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر واقعهٔ ال خص فی شوت ہی کے ساتھ مال کی پیتان اور شرمگاہ پر ہاتھ پھیرا ہو، تو اس کی ماں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لئے شرعاً حرام ہوگئ، حلال کی کوئی صورت نہیں ہے، شرعی حکم یہی ہے خواہ لڑکا اور اس کی ماں کتنے ہی خطرہ میں ہوں اور اس لڑ کے کے ماں باپ سخت پر دہ اور علیحدگی کی پابندی کے ساتھ ایک مکان میں ب

ر مناجا بين ، توره سكته بين اوردونون ايك ساته حج كونهين جاسكته. وكذا المقبلات، أو الممسوسات بشهوة لأصوله، أو فروعه. (شامي،

ز کریا<sup>ع ۱</sup>۰۰ ، کراچي ۲۸/۳)

لأن حرمة السمصاهرة إذا ثبتت لا تسقط أبداً. (شامي زكريا ١٠٩/٤، كراچي ٣٤/٣) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹رمحرم الحرام ۱۹۲۱ هه (فتوی نمبر:الف ۲۴۳۹ س

حقیقی بہن سے حبت کرنے کی وجہ سے کیا بیوی حرام ہو جاتی ہے؟

سوال [۵۲۱۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں نے اپنی سکی بہن کے ساتھ صحبت کی، اب شرعی حکم کیا ہے کیا میرے نکاح میں کوئی فرق آئے گایا نہیں؟

المستفتى: جابرحسين

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اس سے آپ کے یا آپ کے باپ کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا ؛ کیکن زبر دست گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا ہے ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہ سے نادم ہوکر گریا وزاری کے ساتھ تو بہ کرنا لازم ہوگا ، آئندہ آپ کی اولا داور اس بہن کی اولا دکا آپس میں نکاح جائز نہ ہوگا ، جس بہن کے ساتھ منھ کالا کیا گیا ہے ؛ کیونکہ دونوں کی اولا دسو تیلے بھائی بہن کے درجہ میں ہوجائیں گی۔

لا يحل للرجل أن يتزوج بأمة (ألى قوله) ولابأخته الخ (هداية اشرفي بكدّبو ٣٠٧/٢) فقط والتُرسجا نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷٫۲/۲۱هه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رصفرالمطفر ۲۱ ۱۳۱ه (فتویل نمبر:الف۲۳۵۴/۳۲)

### ساس کی شرم گاه کود یکھنا

سوال [۵۶۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی خالدہ ہے اور صدیقہ خالدہ کی ماں ہے اور زید نے صدیقہ کی شرمگاہ کود کچے لیا، توالی حالت میں خالدہ زید کی نکاح میں رہی یانہیں؟

(۱) زید نے صدیقہ کی شرمگاہ کود مکھے کرنیت بری کی ،توائمہ کی متفق رائے بتا ئیں؟

(٢) اگرزید نے شرمگاہ کود یکھااور نیت بری نہیں کی تو بھی متفق رائے بتا کیں؟

المستفتى: محم عظيم الدين، عرف عمليه، بها كل يور (بهار)

الجواب وبالله التوفيق: اگرزيد نے صديقه کی شرمگاه كاندرونی حصه كو شہوت کے ساتھ دیکھ لیاہے، تو خالدہ زیدیر ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوگئی۔

والمنظور الى فرجها المدور الداخل الخ (الدر المحتار، كو تُله ٣٨٥/٢، ز کریاکی ۱۰۸/۱، کراچی ۳۳/۳)

اورا گرشہوت سے نہیں دیکھاہے؛ بلکہ اچا نک کسی وجہ سے نظریر گئی ہے اور بعد میں شہوت ہوگئی ہویانہیں! تو خالدہ اورزید کے نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئی۔

والعبرة للشهوة عند المس، والنظر لابعدهما الخ (الدر المحتار ٣٨٥/٢، ز كريا٤ / ١٠٨ ، كراچي ٣٣/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللدعنه ٢٦ رصفرالمظفر ٨٠١٩ ه (فتوى نمبر:الُف٣٨٧/٥١)

### شہوت کے ساتھ ساس کومس کرناا ور بوسہ لینا

سوال [۵۲۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ داماد نے اپنی ساس کوشہوت کے ساتھ مس کیا اور بوسہ لیا، تو کیا اس شخص پر اس کی بیوی حرام ہوگئ یانہیں؟

المستفتى: محمرنا صرحسين رامپوري ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: داماد ني ساس كابوسه ليا، تواس پراس كى بیوی ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوگئی۔

حرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته وأصل ممسوسته بشهوة (إلى أن **قوله) و فروعهن**. (در مختار مع الشامي، كراچي ٣٢/٣، زكريا ١٠٨،١٠٧/٤) كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۱۲ه (فتو ئانمبر:الف ۳۱۷۷/۲۲)

#### دھوکے سے دا ما دکا ساس کو بحالتِ شہوت جھونا

سوال [۵۶۱۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا یک شادی شدہ مرد ہے وہ اپنی سرال گیا ہوا تھا، رات کو جب چار پائی برابر میں پرسویا، تواس کی بیوی کی چار پائی اور اس کی ساس کی چار پائی اور خوداس کی چار پائی برابر میں پڑی ہوئی تھی، رات کو اتفاق سے زید بیدار ہوا ، اس نے اپنی بیوی کے دھو کہ میں بحالت شہوت اپنی ساس کو ہاتھ لگا دیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے ؛ بلکہ یہ میری ساس ہے اس نے فوراً ہاتھ ہٹالیا اتفاق سے ساس اور بیوی ایک ہی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھیں ۔ مسئلہ کی صورت کے مطابق مفصل و مدل جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتى: محمروسيم رام پورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگردهوكه ميں بھى بحالت شہوت اپنى ساس كو ہاتھ لگا دياہے ، تو بھى بيوى ہميشہ كے لئے شوہر پر حرام ہوگئى ہے۔ (متفاد: فآدى دارالعلوم ديوبند ٢٤٤٨)

ولافرق فيما ذكر بين اللمس، والنظر بشهوة بين عمد ونسيان وخطأ وإكراه، فلو أيقظ زوجته، أو أيقظته هي لجماعها، فمست يده بنتها المشتهاة أويد ها ابنه حرمت الأم أبداً. (الدرالمختار مع الشامي، كراچي٣٥/٥، زكريا٤/٢١)

وفي الهندية: ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامداً، أو ناسياً، أومكرهاً، أو مخطاً، أو نائماً. (فتاوى عالم كيري، زكريا ٢٧٤/١، حديد ١/٠٤٠)

#### صحبت کے ارادے سے ساس کو بیوی سمجھ کر ہاتھ لگانا

سوال[۵۱۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی اپنی مال کے قریب زید کے گھر سور ہی تھا، زید نماز پڑھ کررات میں دیرسے گھر آیازیدا پنی خواب گاہ پر گیا اور صحبت کے اراد سے سے اپنی بیوی سمجھ کردھو کہ سے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا، ہلانے کی حرکت سے جب ساس نے کروٹ بدلی تو زید کوساس کا چہرہ نظر آیا جس سے شرمندہ ہوکروا پس چلا آیا؛ لیکن ہاتھ پکڑ کر ہلانے کی حرکت ساس کو آخر تک نہیں ہوئی۔ اب معلوم کرنا ہے کہ زید کی بیوی کیا زید پر حرام ہوگئ ؟ اگر حرام ہوگئ تو شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی صل ہے یا نہیں ؟

المستفتى: سميع الدين ،بسوال سيتا يور

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جب صحبت کے ارادہ سے اپنی بیوی سمجھ کر دھو کہ سے اپنی ساس کو پکڑ کر ہلایا تھا، اس وقت اگر زید شہوت کی حالت میں تھا تو زید کی بیوی زید پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی، چاہے ساس کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی ہو، اب اس بیوی

کوچھوڑ کے دوسری عورت سے شرعی طریقہ سے نکاح کر کے باعصمت زندگی گذارنے کے علاوہ کوئی دوسراحل نہیں۔

و لا فرق بين اللمس، والنظر بشهوة بين عمد ونسيان و خطأ وإكراه، فلو أيقظ زوجته، أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة، أو يدها ابنه حرمت الأم أبداً الخ (الدر المختار مع الشامي، كراچي ٣٥/٥، زكريا ٢١/٤٤) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷/ ۱۷۲ ۱۸۲ه

كتبه:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۷رجمادی الثانیه ۱۳۲۲ه (فتو کانمبر: الف ۸۸۴۲٫۳۸)

## شہوت کے ساتھ ساس کوچھونے سے کیا بیوی حرام ہوجائے گی

سوال [۵۲۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں: کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی اور رضتی ابھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ آدمی اپنی سسرال گیا اور وہ رات میں اٹھا اپنی بیوی کے پاس جانے کے لئے ؛لیکن اچا نگ اس کا ہاتھ اپنی ساس پر پڑ گیا اور کیا کچھ نہیں بس ہاتھ پڑ گیا،تو کیا بیہ نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور اس کی محبت اپنی بیوی سے بے حد ہے ،اس کا کہنا ہے کہ اگر الیا ہوا تو ہم اپنی جان دیدیں گے اور مرجا ئیں گے زندہ رہنا دنیا میں گوار فہیں ،تو اس کے بارے میں حضور بہت جلد تحریر فر مائیں ؛ کیونکہ ہم نے دین کی باتوں میں دیکھا ہے ،تو اس میں لکھا ہے کہ اگر ہاتھ لڑکی یا ساس پر پڑ گیا، تو بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی اور لازم ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیدے۔

المستفتى: محمد حنيف قائمى، مدرس مدرسه جا معه ککراله بدايوں (يوپي) اپر سداد ترال

البعواب وبالله التوفيق: اگرساس ير باتحدلگات وقت شهوت بحرى حالت

میں رہا ہے اور ساس کے بدن پر کپڑا نہیں تھا یا ہلکا اور باریک کپڑا تھا کہ او پر سے اندر کی گرمی محسوس ہورہی ہے، تو حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو چکی ہے اورا گر شہوت بھری حالت میں نہیں تھا، تو بیوی حرام نہ ہوگی نکاح بدستور باقی ہے۔

قبل أم امرأة حرمت عليه امرأته مالم يظهر عدم الشهوة (إلى قوله) في السسس لاتحرم مالم تعلم الشهوة؛ لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس الخ (تنوير الابصار مع الدر كراچي ٣٦/٣، زكريا ١١٣/٤)

خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے، جس شی سے خودکشی کریگا،اسی چیز سے جہنم میں ہمیشہ عذاب ہوتارہے گا۔

عن أبي هريرة أراه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأبها بطنه في نارجهنم خالداً مخلداً أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً. (ترمذي شريف، باب ماحاء فيمن قتل نفسه بسم، أو غيره، النسخة الهندية ٢٥٢، دارالسلام رقم: ٢٠٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۷/۲۸ اه كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رصفرالمظفر ۱۲۱۳ه (فتوکی نمبر:الف ۳۰۰۸/۲۸)

## خوش دامن سے مجامعت کرنے کا حکم

سوال [۵۲۱۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ہیوی کے ہوتے ہوئے خوش دامن سے دھو کے میں یا جان کرمجامعت کر بیٹھا، تواس صورت میں زید کی ہیوی زید کے نکاح میں رہی یا فکل گئ؟

المستفتى: محىالدين احمر، قصبه سهسپور، شلع: بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرخوش دامن مے معت کرنا شرعی شهادتوں سے ثابت ہے یا خودزید نے اس کا قرار کرلیا، توزید پر بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو چکی ہے، زید پر لازم ہے کہ فوراً علیحدہ کردے۔

قيل له مافعلت بأم امرأتك، فقال جامعتها تثبت الحرمة ولايصدق أنه كذب ولوهاز لا. (الدر المختار، كوئنه٢/ ٣٩، كراچي ٣٨/٣، زكريا٤/ ١٠، هنديه زكريا١ / ٢٧، حديد (٢٧٦/)

مْرُوره شرا لَطُ کے بغیر حرام نہیں ہوگی۔ (مستفاد: قبادی دارالعلوم ۲۸/۷) فقط واللّه سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفا اللّہ عنہ ۲۲ رر بیچالاول ۱۴۰۸ھ (فتوی نمبر: الف ۲۲ سر ۱۹۵۶)

#### كياسالى سے زناكرنے كى وجه سے نكاح او د جا تا ہے؟

سوال[۵۲۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہسی نے بنیتی ہمشیرہ جس کوعرف عام میں سالی کہتے ہیں یعنی بیوی کی سگی بہن سے زناکر لیا او رکرتار ہتاہے، تو کیا ایسی حالت میں بیوی سے نکاح باقی رہتا ہے یاباطل ہوجا تا ہے؟ دلائل کی روشنی میں مسکلہ کی وضاحت فرمائیں۔

المستفتى: نشيم احمر، ملدواني

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: الین صورت میں بوی کے ساتھ نکاح توبدستور باقی ہے، مگر سالی کے ساتھ نکاح توبدستور باقی ہے، مگر سالی کے ساتھ جو حرکت ہوتی ہے، وہ گناہ عظیم کا سبب ہے، دونوں پر سخت پابندی لگائی جانی چاہئے اور دونوں پر لازم ہے کہ اپنے اس فعل شنچ سے خالص تو بہ کرلیں۔ وطعی أخت امر أته لا تحرم علیه امر أته النح (در منحتار، كتاب النكاح،

فصل في المحرمات، كراچي٣٤٣، زكريا٤ / ١٠٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب شيح : ٩ رصفر المطفر ١٣١٨ه اهد احقر محمسلمان منصور پورى غفرله (فتو ئى نمبر: الف٣١٨ / ١٣١هه) ١٣٤٨ (متو ئى نمبر: الف٣١٨ / ١٣٩٨)

#### كياسالى سے زناكرنے سے نكاح نہيں اوشا؟

سوال [۵۲۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جمیل نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے ناجا ئر تعلق پیدا کر لئے، اب اس کی بیوی کی بہن حاملہ ہے، ایسی صورت میں جمیل کا نکاح قائم رہایا فنخ ہو گیا؟ بہت سارے لوگ بیہ کہدرہے ہیں کہ جمیل کا نکاح ٹوٹ گیا۔

المستفتى: جميل احمر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: الیی صورت میں جمیل کی بیوی کا نکاح جمیل کے ساتھ بدستور باقی ہے ؛ البتہ جمیل اور زانیہ سالی دونوں گناہ عظیم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ان پرخالص تو بہلازم ہے اور سالی اگر شادی شدہ نہیں ہے ، تو بچہ کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا ولد الزنا ہوگا۔

وطئ أخت امرأته لاتحرم عليه امرأته النح (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي٣٤/٣، زكريا٤/٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شمير احمرقا كي عفا الله عنه كتبه: شمير احمرقا كي عفا الله عنه ٢٥/٥م م الحرام ١٣١٥ه (فق كانم بر: الف ١٣١٦ه)

# سالی سے بدکاری کے بعد بیوی نکاح میں رہے گی یانہیں؟

سےوال[2119]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں: کہ کسی نے اپنی سالی کے ساتھ صحبت کرلی یا اس سے نکاح کرلیا،ان دونوں حالتوں میں منکوحہ ورت نکاح میں رہے گی یا مطلقہ ہوجائے گی ،ان دونوں کے بارے میں کیاا حکام ہیں؟ المستفتی: عفیف احمد، ہری چوک ،مرا د آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اپنی سالی سے زنا کرنے سے بیوی کے نکاح میں شرعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح بحالہ قائم رہتا ہے؛ البتہ سالی اورخود گناہ کبیرہ کے مرتکب اور مردود بارگاہ ہوں گے۔ نیز بیوی کی موجودگی میں سالی کے ساتھ نکاح شرعاً باطل ہوتا ہے۔ اور حرام کاری کی زندگی میں مبتلار ہیں گے،اور بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

وطئ أخت امرأ ته لاتحرم عليه امرأ ته الخ (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا ٤ /٩ ، ١ ، كراچي ٣٤/٣)

إذا تـزوجهـما عـلى التعاقب، وكان نكاح الأولى صحيحاً، فإن نكاح الأولى صحيحاً، فإن نكاح الشامي، كراچي ٣٨/٣، زكريا ٢١٦/٤) فقط والله سجانه و تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رمحرم الحرام ۱۴۰۸ه (فتوی نمبر:الف ۱۲۱۸/۲۵)

منکوحها پنے بہنوئی سے زنا کرائے تو شوہر پرحرام ہوگی یانہیں؟

سوال [۵۲۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ میری شادی محسنہ فاتون سے ۲۲م کی ۱۹۸۸ء کو تکینے ضلع بجنور سے ہوئی، اور محسنہ فاتون اپنے بہنوئی سے زائد کا لڑکا اس کے پاس موجود ہے اور میری بیوی محسنہ کو دو مہننے کا مجھ سے حمل ہے اور میری بیوی محسنہ کو دو مہننے کا مجھ سے حمل ہے اور میری بیوی محسنہ کو دو مہننے کا مجھ سے حمل ہے اور محسنہ کی بڑی بہن نظیم فاطمہ میر ہے گھر آئی، تو اس کو بلا کر اپنے شوہر کے پاس لے گئی اور محسنہ بھی وہی ہے، وہ اپنے بہنوئی تنظیم کے شوہر سے زناکر اتی ہے اور جب میں اپنی بیوی محسنہ خاتون کو بلانے گیا، تو اس کی بڑی بہن اور بہنوئی نے منع کر دیا، اور آنے نہیں دیا اور بہنوئی دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے (تنظیم فاطمہ اور محسنہ کو) اب اگر میری بیوی محسنہ میرے گھر میں آجائے، تو میں اس کو اپنے گھر رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اس عور ت کامیدان حشر میں اور قبر میں کیا حال ہوگا، جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر بہنوئی سے زنا کر اتی ہے؛ کامیدان حشر میں اور قبر میں کیا حال ہوگا، جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر بہنوئی ہے دنا کر اتی ہے؛ لہذا اس مسئلہ میں قرآن و حدیث سے جواب دیا جائے اور اس کا بھی جواب دیں کہ بیوی میری نکاح میں رہے گیا نہیں؟ آپ کی بہت مہر بانی ہوگی۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سالی کو ناجائز تعلق کے لئے گھر میں رکھناحرام اورغضب الہی کے تسلط کا خطرہ ہے، علاقہ کے مسلمانوں پرضروری ہے کہ اس شخص کواس نازیبا حرکت سے روک دیں، اگر نہ مانے تو ہرادری کے لوگ اس سے بائیکاٹ کردیں، ورنہ سب لوگ گنہگار ہوں گے۔

وَلَا تَرُكُنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ . [الهود: ٣١١]

نیز محسنہ اس حرکت کی وجہ سے اپنے شو ہر کے نکاح سے باہر نہیں ہوئی ؛ بلکہ بدستور شو ہر کے نکاح میں بر قرار رہے گی ؛ لہذا محمد اقبال شو ہراپنی بیوی محسنہ کواپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ؛ بلکہ محسنہ اور اس کے بہنوئی گنا ہ کبیر ہ کے مرتکب ہوئے ہیں ان تو بہ کرکے باز آ جانالا زم ہے۔ رشامي، کراچي ۴/۳ تر کريا ۴/۶ ۱۰) **فقط والله سبحانه و تعالی اعل**م

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۷ صفرالمظفر ۲۰۰۹ هه (فتو کانمبر:الف۱۱۲،۷۲۳)

## سالی سے وطی کرنے سے بیوی حرام ہوگی یانہیں؟

سےوال [۵۶۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدنے اپنی ہیوی کو نکاح میں رکھتے ہوئے اپنی سالی سےوطی کرلیا ، تواس کی ہیوی اس پرحرام ہوگی یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: اپنی سالی سے زناکرنے کی صورت میں زیر

پراس کی بیوی حرام نہیں ہوئی بلکہ نکاح بدستور با قی ہے کیکن زیداور زانیہ سالی دونوں پراس فعل بدسے تو بہ کرنالا زم اور ضروری ہے۔

وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته. (درمختار كتاب النكاح، فصل في المحرمات كراچي ٣٤/٣، زكريا ٤٠٩/٤) فقط والله الله الله علم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رشعبان المعظم ۱۲۳۳ ه (فتوکی نمبر: الف ۲۷۲۷ س

## مزنید کی بہن سے نکاح اور سالی سے زنا کا حکم

سوال[۵۶۲۲]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسئله ذيل كے بارے ميں: كه لوان زيد زنبي بامر أة فتنووج بيا ختھا الصغيرة، أو الكبيرة،

أوتزوج بامرأة، ثم زني بأختها صغيرة كانت أو كبيرة فسد النكاح أم لا؟ المستفتى: ارشدخان شاہر

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زناشريعت مين نهايت بي في عدر آن وحدیث میں اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں، تاہم مزنیکی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے اور بیوی کی بہن (سالی)سے زنا کرنے سے نکاح فاسد نہیں ہوتا،مگر مزنیہ کوایک حیض آنے تک زانی کااپنی بیوی سے الگ رہناواجب ہے۔

في الخلاصة وطئ أخت امرأته لاتحرم عليه امرأته (درمختار) وفي الدراية: عن الكامل ولوزنيٰ باحدىٰ الأختين لاتقرب الأخرىٰ حتى تـحيـض الأخـريٰ حيضةً. قال الشامي تحت قوله لاتحرم: فالمعنيٰ لاتحرم حرمة مؤبدة وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطؤة. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي٣٤/٣، زكريا٤/٩، ١، امداد المفتيين ٢/٤٥٣) فقط والتدسيحان، وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۲۲؍ جمادی الثانیه ۲۴ اه ( فتوی نمبر:الف ۲۱۸۲/۳۸)

سالی کواٹھا کرلے جا کراینے ساتھ رکھنے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟

سوال [۵۲۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ بکر کے نکاح میں ہندہ ہے اور اس سے ایک لڑکی بھی ہے، دریافت یہ کرنا ہے کہ بکراپنی سالی لیتنی ہیوی کی جھوٹی بہن کو زبر دستی اس کے گھر سے رات کواٹھا لے گیا ،جس کی عمر۱۳ ارسال ہے اور اس کو چھرسات دن اپنے پاس رکھا اس کے بعدلڑ کی کے والداپنی لڑکی کوتلاش کر کے پھروالیس لے آئے تو، بمر کا نکاح فٹخ ہوگیایا نکاح باقی ہے؟ (۲) اگر نکاح ٹوٹ گیا تو دوبارہ ہندہ کا نکاح بکر سے ہوسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: ابوالحن، چھارچھ

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١/١)مالى والهال جاني اورماته ركف

ے بکر شخت گنہگار ہواہے، اسے اس گنا ہے فوراً تو بہکر نالا زم ہے؛ کیکن بکر اور ہندہ کے

نکاح برکوئی اثر نہیں بڑا، ہندہ بکر کے نکاح میں بدستور باقی ہے۔

وطيئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته الغ (در مختار، كتاب النكاح،

فصل في المحرمات، زكريا ٤/٤، كراچي ٣٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب صحيح:

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۳ رذ ی قعده ۱۳۱۷ه (فتو کی نمبر:الف ۵۰۱۲/۳۲)

01M2/11/m

#### کیا مزنیہ کے اصول وفروع زانی پرحرام ہیں؟

سوال [ ۲۳۲ ۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا ورغرود و نوں ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، زید کی شادی ہندہ سے ہوگئ، چھر ہندہ سے ایک لڑکا بکر پیدا ہوا، جس کی شکل وصورت ڈیل ڈال سب کچھ عمر جیسا ہے، چھر پچھ دنوں کے بعد زید کو اپنی ہیوی ہندہ اور عمر و کے تعلقات کا پتہ چلا، تو زید نے اپنی ہیوی ہندہ کو طلاق دیدی اور بکر کو اپنی ہیوی ہندہ کو طلاق دیدی اور بکر کو اپنی ہیوی ہندہ کو طلاق دیدی اور بکر کو اپنی ہیوی ہندہ کو طلاق دیدی اور بکر کو اپنی ہیوی ہوئی اور پھر ہندہ مطلقہ سے عمر و نے باقاعدہ نکاح کر لیا، اور ہندہ عمر و کے نکاح میں کئی برس کر مانا چا ہتا ہوا، وردیا ہوا، تو زید کے اس کی شادی کر دی ، چھر بکر کے بھی ایک لڑکی پیدا ہوا، وردیا ہوا، کئی ہی بیدا ہوا، کہ کے اس کی شادی برگی لڑکی خالدہ سے کرنا چا ہتا ہے، اب دریا فت یہ کرنا ہے کہ عمر واپنے لڑکے خالدگی شادی بکرکی لڑکی خالدہ سے کرانا چا ہتا ہے، اب دریا فت یہ کرنا ہے کہ عمر واپنے لڑکے خالدگی شادی بکرکی لڑکی خالدہ سے کرانا چا ہتا ہے،

قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: شكيل احر،مرا دآباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرہندہ اور عمرو کے درمیان بکر کی پیدائش سے

قبل ہی شرعی طور پرحرمت مصاہرت ثابت ہو چکی تھی ،تو بکر کی لڑکی کا نکاح عمر و کے لڑکے کے

ساتھ جائز نہیں ہےاورا کیں صورت میں مسکدر ببیہ کا شکال نہ ہوگا۔

ولذا تحرم عليه ربيبة المولودة بعد طلاقه أمها و زوجة أبيه من الرضاع المطلقة قبل ارتضاعه. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات،

كراچي ٣٢/٣، زكريا ٤/٤)

وحرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته وفروعهن الخ (در مختار مع

الشامي، كراچي٣٢/٣، زكريا٤/٧٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه. شبيراحمر قاسمي عفاالله عنه الجواب صحيح.

۱۲ جما دی الاولی ۱۲ اه اه احترام نصور بوری غفرله (فتولی نمبر:الف۲۸۱۹/۳۳) ۱۴۱۵ / ۱۴۱۵ ه

#### سالی کے سینے کوچھونے کا حکم

سوال[۵۲۲۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں : کہ میں نے اپنی زوجہ کی بہن کوغلط اراد ہ سے دیکھاا وراس کے سینۂ کوچھوا ، اس

کے بعد بیرکت نہیں کی تو میری ہوی کے نکاح میں تو کوئی نقص نہیں آیا؟

المستفتى: محمشر ف على، حِكَر كالوني ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سالى كساته غلط فعل كرنے اور بدنيتى سے

اس کوچھونے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

وطئ أخت امرأ ته لا تحرم عليه امرأ ته الخ (در مختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا ٩/٤، كراچي ٣٤/٣)

البته الرّفدانخواستمال كوبر نيتى سي چهود يا جائ گاتو بيوى حرام مهوجائى ـ قال في الذخيرة: وإذا قبلها، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها، ثم قال: لم يحن عن شهوة ذكر الصدر الشهيد، أنه في القبلة يفتى بالحرمة، مالم يتبين أنه بلاشهوة، و في المس والنظر لا إلا أن يتبين أنه بشهوة؛ لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر. (شامي، كراچي ٥/٣٠، زكريا ٤/١١/١) هندية، زكريا ٢٧ حديد ٢/١٢/١)

لو قبل الرجل امرأته تثبت الحرمة مالم يظهر أنه قبلها بغير شهوة وفي السمس مالم يعلم أنه كان عن الشهوة الاتثبت الحرمة. (قاضي حان على الهندية، زكريا ١/ ٣٦١ حديد ٢١٩/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۹۷۲۲۲ ه کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۷ رصفرالمظفر ۲۱ ۱۲ ه (فتو کانمبر:الف۳۲۵ ۵۷۳۲)

## سالی سے زنا کرنے کا حکم

سوال [۵۲۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی سالی سے زنا کیا؛ جبکہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے، تو کیا اس سے نکاح میں کوئی اثر پڑایا نہیں؟ کچھلوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا اور کچھاس کے خلاف بات کہتے ہیں، آپ اس سلسلہ میں شرعی فیصلہ فرمائیں۔

المستفتى: كمال الدين ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مالى سے زناكر نے سے بيوى كا نكاح ختم نہيں

ہوتا؛ بلکہوہ علیٰ حالیہ باقی رہتاہے؛البتہ سالی کوایک حیض آنے تک بیوی سے وطی کرنا جائز نہیں پر سیار

ہے؛ لہذا جولوگ کہتے ہیں کہ سالی سے زنا کرنے سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جا تا ہے، ان کی بات سیح نہیں ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۹۸۵، جدیدز کریا ۳۳/۵، امداد المفتین ۳/۲۵)

وطئ أخت امرأ ته لا تحرم عليه (درمختار) وتحته في الشامية لا تحرم

حرمة مؤبدة - وفي الدراية: عن الكامل لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب

الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة. (درمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي ٣٤/٣، زكريا١٧٠/٣، فتح القدير،

درالفكر بيروت ٢١٤/٣، كوئله ٢١٢٣، زكريا ٢٠٥/٣) فقط والله سبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۲۸/۱۲ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸رجها دی الثانیه ۱۳۲۱ ه ( فتو کی نمبر:الف ۲۵/۸۲۷)

#### بیوی کی بہن سے زنا کرنا

سوال [۵۲۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہایک شخص شادی شدہ ہے، جو پانچ بچوں کا باپ ہے، اس نے اپنی ہوی کی بہن، جو غیر شادی شدہ تھی، اس سے ہمبستری کرلی ہے۔ اب وہ اپنی موجود بیوی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے یانہیں؟ اگر ممکن نہ ہوتو کیا کرے؟

المستفتى: جمال اخرّ ، كَأُهر ،مرا داّ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الصورت ميں بيوى ك نكاح پر توكوئى اثر نہيں ہوا، بيوى بدستور نكاح ميں باقى ہے۔

في الخلاصة وطئ أخت امرأته لاتحرم عليه امرأته (درمختار مع الشامي، زكريا ٤/٤)

اور جب تک سالی مزنیہ کو ایک حیض نہ آ چکے اس وقت تک اپنی منکوحہ سے ہمبستری جائز نہیں ، اور جب ایک حیض گذر جائے تب ہمبستری جائز ہے۔(مستفاد: امداد المفتیین ۱٬۵۵۳/۲ مدا دالاحکام ۲/۲۹۷)

ولوزنى بإحدى الأختين لايقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيض الأخرى بحيضة. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات قديم ٢٥/١، جديد دار الكتب العلمية بيروت ٢٩/١، كراچي ٣٤/٣، زكريا٤/١)

البنة سالی سے منه کالا کیا ہے،اس کا بہت شخت گناہ ہوگا،اس سے تو بہواستغفار لازم ہے۔ (مستفاد:امداد الا حکام۳۷۹/۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲ رمحرم الحرام ۱۳۲۱ ه (فتوی نمبر:الف ۲۳۲۸ / ۱۳۲۲)

## سالی سے زنا کرلے تو حرمت مصاہرت کاحکم

سوال [۵۲۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا حقیقی بہنوئی اپنی چھوٹی سالی کو بےعزقی کرانے کی غرض سے گھر سے کہیں دوسری جگہ لے گیا، تقریباً پندرہ روز اس نے اپنے پاس رکھا، اس نے زنا کیایا نہ کیا، کیان زید کو پورا پورا پورا پورا پورا پورا پین ہے کہ اس نے زنالازی کیا ہے، اس کے بعد پولس کے ذریعہ اپنی سالی کو اپنی سسرال بھیج دیا؛ لہذا ایسے مخص کو کوئی سزا دینی چاہئے کیا اسے قبل کیا جائے یازندگی میرکے لئے جو بہن اس کے گھر ہے، اس سے یعنی بہنوئی سے قطع تعلق کرلے؟

المستفتى: محمرعاشق حسين،نوراني مسجد ،مقبره، درگا ه،رمرا دآباد

إسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: زيدكى جوبهن بهنوكى كـ نكاح ميس به،اسكا نكاح شو هركـساتھ بدستورقائم ہے۔ وطئ أخت امرأ ته لا تحرم عليه الخ (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا٤ /٩ ١٠ ، كراچي ٣٤/٣)

اور جب تک شرعی طور پر چار گواہوں سے زنا کا ثبوت نہ ہوجائے، اس کی شرعی سزا مرتب نہیں ہوتی ہے؛ البتہ بھگا کر لے جانے کی وجہ سے حاکم اپنی مصلحت سے مناسب سزاد ہے سکتا ہے، وہ بھی اسلامی حکومت میں ہوسکتا ہے اور ہندوستان جیسے مما لک میں برادری پنچایت اس کوتو بہ پر مجبور کراسکتی ہے۔فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رر سیج الاول ۱۳۱۵ه (فتو کی نمبر:الف ۳۸۹۲/۳)

### سالی کے ساتھ زنا کرنااوراپیے لڑے کااس کی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال[۹۲۹]: کیا فرماتے ہیں علائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: زیدنے اپنی سالی سے منھ کالا کرلیا، تو کیااس کے نکاح پر پچھ فرق پڑے گا؟ نیز کیااب سالی کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: محمد طيب متعلم دورهٔ حديث مدرسه ثنائى مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بيوى كى موجود كى ميں سالى سے زناكر نے سے بيوى حرام نہيں ہوگى؛ البتہ سالى سے منص سے بيوى حرام نہيں ہوگى؛ البتہ سالى سے منص كالاكر نے كاسخت گناه ہوگا، اس سے توبدواستغفار لازم ہے۔ (متفاد: كفايت المفتى ١٦٧٥، امداد الا حكام ٢٩/٣)

وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأ ته لا تحرم عليه امرأ ته. (شامي، كتاب لنكاح، فصل في المحرمات، كراچي ۴/۳، زكريا ٤/٩/٤)

کیکن سالی کو ایک حیض آنے تک ہوی سے وطی کرنا جائز نہیں۔ (متفاد: امداد ألمفتنين ٢ر٥٥٥)

ولوزني بإحدى الأختين لايقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيضة. (مجمع الأنهر قديم ١/٣٢٥، جديد دار الكتب العلمية بيروت ١/٧٩/١)

زیدے لئے تواس لڑکی سے نکاح حلال نہیں؛ کیکن زید کے لڑے کا اس لڑ کی سے نکاح درست ہے۔ (مستفاد: فتاوی دار العلوم کر ۳۲۹)

ويحل أصول الزاني وفروعه أصول المزنيبها وفروعها. (البحر الرائق، كوئنه ١٠١/٣٠ زكريا ٩/٣١) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله ۳۲/۷/۲۳ اه

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢٣ رر جب المرجب ٢٦ ١١ه (فتؤى نمبر: الفَ ١٨٦٠/٢٥)

## کیا نامحرم سے ناجا ئز تعلقات کی وجہ سے بیوی حرام ہوجاتی ہے؟

سوال [۵۲۳۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہزید کی شادی زبیدہ سے ہوئی ، دونوں میں ہنبی وخوشی زندگی گذرر ہی ہے، زید کے تین حیار بیح ہیں ، زید پر شیطان سوار ہوااوراس نے باوجود بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے کسی نامحرم عورت سے ناجائز تعلقات پیدا کر لئے ۔ اور وہ عورت تین جا رشو ہروں کو چھوڑ کر زید کے ساتھ آگئی،ان شوہروں میں سے کسی نے طلاق نہیں دی؛ بلکہوہ چاہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس آجائے ،الی صورت میں زبیدہ زید کے نکاح میں ہے یا نکاح سے نکل گئ؟ المستفتى: محىالدين احد سهسپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زيركا غيرمحم عورت سے ناجا رُبَّعلق حرام ہے

مجامعت زنا سے غضب الہی کاسخت خطرہ ہے، وہ عورت اس شخص کی بیوی ہے، جس کے ساتھ پہلے نکاح شرعی ہوا ہے، اور جب اس نے نہ طلاق دی اور نہ شرعی تفریق ہوئی تو بعد کے تمام نکاح باطل یا فاسد ہیں۔

وأما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً الخ (در المختار، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل، كراچي ٦/٣ ٥١، زكريا ٥١٩٧، البحر الرائق، زكريا ٢٤٢/٤)

لو تزوج بامرأة الغير عالماً بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا تحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لاتحرم على زوجها. (شامي، كراچي٣/٠٥، زكريا٤/٤٤)

ر یدگی بیوی زبیده کا نکاح زید کے ساتھ شرعاً قائم ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ (مستفاد: فقاوی دارالعلوم ۷۸/۷۲) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۷ ررئیجالاول ۱۳۰۸ھ (فتوکی نمبر:الف۲۹۳/۵۹۴)

### اجنبی کے ساتھ غلط تعلقات کا نکاح پر اثر

سوال[۵۶۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شادی شدہ عورت نے ایک سال قبل دوسرے مردسے ناجا ئز تعلقات قائم کر لئے ، پھراس کے بعد اپنے شوہر کے پاس رہنے گئی ؛ جبکہ اس کے شوہر نے طلاق بھی نہیں دی ، اس کے بارے میں مفتیان دین کیافر ماتے ہیں ؟

المستفتى: عبرالغالب ششى، محلّه بهنّى، مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیر مردک ساتھ غلظ علق قائم کرکے اس کے ساتھ چلے جانے کی وجہ سے شوہر کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا، شوہر کا نکاح اس عورت کے ساتھ بدستور باقی ہے؛ اس لئے بعد میں شوہر کے ساتھ بغیر نکاح ثانی بھی رہنا جائز ہے اور بدکاری کا گناہ عورت اور اس دوسرے مردکے سررہے گا۔

لو تزوج بامرأة الغير عالماً بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا تحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لاتحرم على زوجها. (شامى، كراچى٣٠/٠٥، زكريا٤ ٤/٤)

أنه زني والمزني بها لاتحرم على زوجها. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچي٣/٥٠ زكريا٤/٤٤)

وأما نكاح منكوحة الغير و معتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير: لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٦/٣ه، زكرياه ١٩٧/، البحرالرائق، كوئته ١٤٤/٤٤، زكريا ٢٤٢/٥) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۲۴ م۱۲۹۲۶ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۴ رریج الثانی ۱۴۱۴ هه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۲۹/۲۹)



## (١٩) باب الجمع بين المحارم

## د وعلاتی بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا

سوال [۵۲۳۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں : دولڑ کی جن کی والدہ الگ الگ، والدا یک ہیں تو کیا دونوں لڑکیوں کا ایک وقت میں ایک شوہر سے نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: مُحدذ بيحالرحمٰن،٢٢٧ برگنه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يدونول لركيال آپس ميں علاقى بهن ہيں،ان دونول كو بيك وفت ايك شخص كے نكاح ميں جمع كرناجائز نہيں ہے؛ اس لئے كه يه دونول آپس ميں محارم ہيں۔

حُرِّمَتُ عَلَيُكُم ..... وَاَنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . [النساء: ٢٣] وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً أي عقداً صحيحاً الخ (در مختار، كراچي ٣٨/٣، زكريا٤/٥ ١١، ١١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۴ ررمضان المبارک ۴۱۳ اهه (فتو کی نمبر:الف ۲۳۲۲٫۳۱)

## بیوی کی موجودگی میں بیوی کی سگی بہن سے نکاح

سوال [۵۲۳۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل

کے بارے میں: کہ اگر کسی شخص نے ہوی کی موجودگی میں اپنی سالی سے زنا کیا، اس کے بعد اس سے نکاح کرلیا، دراں حالیہ اس کی ہوی اس کے نکاح میں اب بھی موجود ہے، تو کیا اس کی سابق ہوی اس کے نکاح میں باقی رہے گی یا نہیں؟

المستفتى: مظفرحسين، دمکوی، هنعلم مدرسه ثابی مرا دآباد ماسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: يوى كى موجودگى مين سالى سے نكاح كرناحرام ہے اورنكاح باطل ہے، پہلى بيوى ہى اس كے نكاح ميں ہے اور سالى كوفوراً الگ كردينا واجب ہے، ورنداس كے ساتھ ذنا كارى ہوتى رہے گى۔

قال الله تعالىي: وَأَنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . [النساء: ٢٣]

وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً أي عقداً صحيحاً (تحت قوله) ولافيما إذا تزوجها على التعاقب، وكان نكاح الأولى صحيحاً، فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعاً. (شامي، كراچي ٣٨/٣، زكريا علم ١٠١٠،١) فقط والشبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ر۲۲ ۱۳۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رصفر المظفر ۱۳۱۷ه (فتو کانمبر:الف۳۲۵ ۵۸۳۲)

#### دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا

سوال[۵۲۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں : کہ کیا بیک وقت دوسگی بہنوں کوزیدا پنے نکاح میں رکھ سکتا ہے؟

(۲) اگرزیدنے لاعلمی میں دوسگی بہنوں سے نکاح کرلیا، تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟

(m) زیدکا نکاح ایک بہن سے پانچ سال قبل ہوااور دوسری بہن سے لگ بھگ

پانچ ما قبل ہوا، تو کس کا نکاح فاسد ہوگا، پہلی کا یا دوسری کا؟

المستفتى: آصف احمد، سرسيدنگرمياں كالونى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: زيد نے جس بہن سے پہلے نکاح کيا ہے، وہ اس کی بيوی ہے اور دوسری بہن سے جو بعد ميں نکاح کيا ہے، وہ اس کی بيوی نہيں بنی ہے، اس کے ساتھ بدکاری اور زنا کاری ہورہی ہے فوری طور پراس کوزيد سے الگ کردينالا زم ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَانُ تَجُمَعُوا بَيْنَ اللهُ خُتَيْنِ. [النساء: ٢٣]

**و حرم الجمع بين المحارم نكاحاً و عدةً**. (شامي، كراچي ٣٨/٣،

ز کریا٤/٥١١٥)

وإن تـزوّجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسدة. (هندية زكريا ديوبند ٢٧٧/١ جديد ٣/١) فقط والله عنها نهوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ رذی الحجه ۱۴۳۳ ه (فتوی نمبر:الف ۴۰۸۷ / ۱۰۸۷)

## بیوی کی موجود گی میں سالی سے نکاح

سوال [۵۲۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب کے چار بیجے ہیں، ان صاحب نے چاروں بچوں کے بعدا پی ہیوی کی بہن یعنی اپنی سالی سے نکاح کر لیا۔ اب دونوں بہنیں یعنی ان صاحب کی دونوں ہیویاں ایک مکان میں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، انہیں بہنوں میں سے پہلی والی کے ایک بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ آیا ہے، کیا میں اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرسکتا ہوں؟

(۱)اس میں شریعت کی روسے کوئی رکا وٹ تونہیں ہے؟

(٢) كياان حالات ميں مجھے نكاح كے لئے كوئى شرط ركھنى جاہئے؟

المستفتى: فخرعالم، پيرزاده ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: نركوره صورت ميں پہلی بوی کا نکاح شرع طور پر سيح اور درست ہے، اس کی ساری اولا دیں بھی حلال اور ثابت النسب ہیں ؛ لہٰذا اس کے حیاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح بلاشبہ جائز اور درست ہے؛ ہاں البتہ اس شخص نے بیوی کی بہن سے جو نکاح کیا ہے، وہ نکاح شرعی طور برنیچے نہیں ہوا ہے،اس کے ساتھ مسلسل زنااور بدکاری ہورہی ہے؛اس لئے اس بدکا رشخص سے بیشرط لگانا آپ کے لئے بہتر ہے کہتم سالی کے ساتھ زکاح کے نام سے جو بدکاری کرتے ہو،اس کو پہلے چھوڑ دو،اس کے بعد اسینے بیٹے کے نکاح کے لئے ہمارے پاس پیغام جیجو۔ (مستفاد جمودید میرٹھ ۱۱رسال)

وأحل لكم ماور آء ذلكم: أي ماعدا ماذكرن من المحارم هن لكم حلال.

(تفسير ابن كثير بيروت ١ /٣٧٤)

"وَأَنُ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْاُخْتَيُنِ. الآية" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزويج. (تفسير ابن كثير بيروت ٣٧٣/١)

وأجمعت الأمّة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح بهذه الآية. (قرطبي بيروت ٥/٧٧)

لايـجـمـع بيـن أختيـن بـنكاح، ولابو طئ بملك يمين سواء كانتا أختين من النسب، أو من الرضاع- إلى قوله- وإن تزوجهما في عقلتين فكاح الأخيرة فاسد **و يجب عليه أن يفرقها**. (هندية، زكريا ٢٧٧/١جديد٣٤٣/١) فق*طوالتدسجانـوتع*الي *اعلم* الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر محد سلمان منصور بورى غفرله و رم رسسما ه

ورربيجالثانى٣٣٣ه (فتوى نمبر:الف٢٥٢/٣٩)

#### بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح

سوال [۵۲۳۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہایک شخص نے اپنی ہیوی کے رہتے ہوئے اپنی ہیوی کی حقیقی بہن سے عدالت میں شادی کرلی ہے، اس کے بعدوہ شخص نکاح پڑھوانے کے لئے مسجد کے امام صاحب کے یاس گیا؛کیکن امام صاحب نے نکاح پڑھانے سے بیدلیل دیتے ہوئے انکارکر دیا کہ دوخیقی بہنیں ایک ساتھ کسی ایک تخص کے نکاح میں نہیں روسکتی ہیں ۔ مذکور ڈپخص کا پیکہنا ہے کہ اس کو اس طرح کےمسلہ کی معلو مات نہیں تھی ،اس کا بیجھی کہنا ہے کہاس نے اپنی سسرال والوں سے مذکورہ لڑکی کو دالپس اس کے میکے جیجنے کی بات کہی تھی ؛ کیکن وہ لوگ والپس لے جانے کو تیار نہیں ہیں، مذکور ہ تخض مسجد میں بڑھی کا کا م کرر ہاہے۔

مندرجه بالا حالات کی وجہ سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کدایشے خص سے مسجد میں کامنہیں کرا ناچاہئے۔اب مذکورہ تخض کو دوسری بیوی کے بارے میں کیا کرنا چاہئے اور مذکورہ تخض ہے مسجد میں کام کرانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟

المستفتى: اسراراحمه ،محلّه ملكيان سيور باره ، بجنو ر(يويي) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يول ك نكاح مين موجود موت موخ يول كى حقیقی بہن سے نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے،سالی کور کھنا حرام کاری ہے؛اس لئے فوراً سالی کو اس کے والدین کے حوالہ کردینا لازم ہوگا۔

وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً الخ (در مختار، كراچي ٣٨/٣، ز کریا ۶/۱۱،۲۰۱)

وكان نكاح الأول صحيحاً، فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعًا . (شامي، كراچي ٣٨/٣، زكريا ٢١٦٦) وہ آ دمی خود تو معصیت میں مبتلا ہے، مگر اس کا مسجد کی تغمیری کام کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں؛ ہاں البتۃ اگر اس سے کام نہ لئے جانے کی صورت میں فعل حرام سے باز آنے کی امید ہے، تو کام نہ لینا بہتر ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله پوریوریوریون کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رصفرالمطفر ۱۴۱۴ه ه (فتویل نمبر:الف ۳۳۲۹/۲۹)

#### دوسگی بهنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رکھنا

سوال [۵۶۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کوکسی شخص کے گھر میں دوسگی بہنیں ہیں، تقریباً دس سال ہو چکے ہیں، مگر وہ کاروبار پیتل کا کرتا ہے، پیتل کے عدد بناتا ہے؛ لہذا و ڈخص مسجد میں ہتھی کائل لگوا نا چاہتا ہے۔ اب شرع وسنت کی روشنی میں بتائیں کیا اس کے روپید کائل لگانا جائز ہے؟

المستفتى: امان على، سرائے گلزارى مل،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: جس بهن کے ساتھ بعد میں نکاح کیاہے وہ شرعاً صحیح نہیں ہوا،اس کے ساتھ حرام کاری اور زنا کاری ہورہی ہے، تمام محلّہ والوں پرلازم ہے کہ فوراً ان میں علیحدگی پیدا کردیں ور نہ سب لوگ غضب الہی کے ستحق ہوں گے اورا گر شخص مٰدکورا پنے اس فعل شنیع سے باز نہ آئے ، تو سب مسلمان اس سے بائیکاٹ کرلیں اوراس کا حقہ پانی بندکردیں اوراس کا کوئی پیسہ مسجد میں نہ لگائیں ، ہاں البتہ اگروہ اس فعل سے باز آکر تو بہ کرلیتا ہے ، تو اس کا بیسہ مسجد وغیرہ کے لئے قبول کیا جائے ور نہیں ۔

قَالَ الله تبارك و تعالى: وَلَا تَـرُكَنُـوُا اِلَـى الَّـذِيُـنَ ظَلَمُوُا

فَتَ مَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنُ دُونِ اللَّهِ مِنُ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنُصَرُونَ. [سوره هود: ٣١] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ ررجب المر جب۱۴۱۲ هه (فتو کی نمبر:الف ۲۷۷۷۲۸)

## دوسگی بہنوں کے ایک نکاح میں اجتماع کا عدم جواز

سوال[ ۱۳۸ ]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے ایک کاروباری پارٹنزی دو ہیویاں ہیں اورد ونوں سگی بہنیں ہے، ایک ہی مکان میں رہتی ہیں اور ان دونوں سے بچ بھی ہیں ،اس کاعلم ہمیں ان صاحب سے تعلق ہونے کے بعداورلوگوں سے ہوا، اب معلوم یہ کرنا ہیکہ ایسے خص کے ساتھ کا روبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تعلق رکھنا چا ہے یا نہیں؟ اور ان کے گھر کے کھانے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟

المستفتى: محرشيما نصارى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: دوسگی بہنوں میں سے ایک کا نکاح بعد میں ہوا ہے۔ شرعاً وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ فوری طور پر بعد والی کواپنے سے علیحدہ کردے، اس کے ساتھ رہناز ناہے اور غضب الہی کا سخت خطرہ ہے۔ برا دری کے لوگوں پر لازم ہے کہ اس کو سمجھا ئیں اگر نہ مانے تو اس سے بائیکا ٹ کرلیں، اس کے ساتھ رہن سہن، کاروبار، کھانا پینا سب ترک کردیں۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (الى قوله) وَ أَنُ تَجُمَعُوْ ا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . [سورة النساء: ٢٣] وحرم الجمع بين المحارم الخ (در مختار، كراچي ٣٨/٣، زكريا٤ /٥١٦،١٥)

جب سائل کواس کاعلم بعد میں ہواہے، تو سائل کوچاہئے کہ شریک کا رکواس حرام کاری کے ترکیر ہرطرح سمجھاویں، اگر بازنہ آویں توحتی الا مکان اپنا کاروبارا س شخص سے علیحدہ کرے۔ قولہ تعالیٰ: وَ لَا تَدُرُ كَنهُو اللّهِ اللّهِ يُنَ ظَلَمُو الْفَهَرَ الْفَارُ. [سورہ ھود: ۲۱] فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رشوال المكرّم ۲۹۰۹ اص (فتو یل نمبر:الف ۲۵ ر۱۳۴۷)

## بیوی کی بہن سے زناا ورنکاح کرنے کاحکم

سوال [۵۲۳۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہسی شخص نے اپنی بیوی کی حیات میں سکی سالی سے زنا کرلیا ہے، یااس سے زکاح کرلیا ہے، کیااس صورت میں اس کی بیوی حرام ہوگی یا طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جسن بيوى كى موجودگى ميس سالى سے زناكيا ہے، تواس سے بيوى حرام نه ہوگى؛ بلكه بيوى بدستور زكاح ميں باقى ہے؛ البته سالى سے منھ كالاكر نے كا سخت گناه ہوگا۔ (ستفاد: كفايت المفتى ۱۹۸۵، الدادالا حكام ۱۹۸۳)

وفي الخلاصة وطئ اخت امرأته لاتحرم عليه امرأته. (شامي، زكريا٤/٩ ، كراچي ٣٤/٣)

کیکن سالی کوایک حیض آنے تک بیوی سے وطی کرنا جائز نہیں۔ ( متفاد: امداد اُلمفتین ۲/۵۵۳)

ولوزني بإحدى الأختين لايقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيضة. (مجمع الأنهر قديم ٥/١، درالكتب العلمية بيروت ٤٧٩/١)

إذ لو علمت بطل نكاح الثانية. (الدر المنتقى قديم ٣٢٥/١، درالكتب

العلمية بيروت ١ / ٤٧٩)

لیکن بیوی بدستور نکاح میں باقی ہے اورا گراس شخص نے سالی سے نکاح کرنے کے بعد وطی بھی کرلی تو، بیوی ہے سالی کوایک حیض آنے تک وطی کرنا جائز نہیں۔

ولـوزنــيٰ بـإحــدى الأختيـن لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيضة. (شامي، زكريا ٢٠٩/٤، كراچي٣٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله این را مایون

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۲۱ هه (فتوکی نمبر:الف ۲۳۵ ۲۸۳۲)

#### بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے شادی کرنا

سوال[۹۲۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کے نکاح میں ایک ہی وقت میں دوسگی بہنیں روسکتی ہیں، کیا پہلی بیوی کا نکاح باقی رہا ہے اور دوسری کا نکاح باقی ہے یاسرے سے ہواہی نہیں ہے اور دوسری بیوی کے وکیل گواہ وغیرہ سے یہ کہدیا گیا بیوی کے وکیل گواہ وغیرہ اور قاضی کا کیا فیصلہ ہے، اس نکاح کے گواہ وغیرہ سے یہ کہدیا گیا ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے معلوم کر لیا ہے اور کیا کریں دوسرے نکاح کے بارے میں کہی بیوی بہت زیادہ پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب تحریفر مایدیں۔

المستفتى: حاجى شمير، تخصيل اسكول ،مرا دآباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بوى كنكاح مين موجود موتة موت بوى كى

حقیقی بہن سے جونکاح ہوا ہے، وہ شرعی طور پر نکاح ہی نہیں ہوا ہے، وہ سرے سے باطل ہے،
اس کے ساتھ جتنے دن رہنا ہوا ہے، آپس میں زنا کا ری اور بدکاری ہوئی ہے، محلّہ اور کنبہ کے
لوگوں پر لا زم ہے کہ فوری طور پر دونوں کو علیحدہ کردیں اور سالی بہنوئی کے درمیان بھی
ملاقات اور دعا سلام بھی نہ ہو سکے، ور نہ اللہ کا عذاب اور ا دبار آنے کا خطرہ ہے اور جو ہوی
شوہر کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے، اس کا نکاح بدستور باقی ہے بعد میں جس بہن سے
نکاح کیا ہے وہی باطل ہے، اور سرے سے ہواہی نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: حُرِّمَتُ عَلَيُكُمُ اُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ (الآية) وَاَنُ تَجُمَعُوُا بَيْنَ الْاُخْتَيُنِ. [سورة النساء:٢٣]

وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً: أي عقداً صحيحاً. وتحته في الشامية: فإن تزوجهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحاً، فيان نكاح الثانية والحالة هذه باطلة قطعاً. (شامي، كراچي٣٨/٣، زكريا٤/٥١، ١١٦) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸ م کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۴ برجما دی الثانیه ۱۳۲۹ هه (نتویل نمبر: الف ۹۲۲۲/۳۸)

#### سالی سے نکاح

سوال [۵۲۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر نے اپنی سالی لیعنی میری چھوٹی بہن سے نکاح کرلیا ہے، تو اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ پھر سب کی رائے پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ، بہر حال معلوم بیر کنا ہے کہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اسے تین بول بولنے پڑیں گے یا نہیں؟ اور میں ابھی بھی انہیں کے نکاح میں ہوں ، تو کیا اب مجھے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اور میری بہن کی ایک

بیٹی بھی ہے،اور کیا میرے شوہراس کو طلاق دینے کے بعد میری بہن سے بات کر سکتے ہیں یانہیں؟ اس کا جواب مرحمت فر ما کیں۔

المستفتيه: وريشه خاتون، كرولا ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يوى كى موجودگى مين اس كى بهن سے نكاح كرنا قطعاً حرام اور باطل ہے؛ لہذا آپ کے شوہرنے آپ کی موجودگی میں جوآپ کی بہن سے نکاح کیا ہےوہ نکاح ہواہی نہیں،اس کے ساتھ جتنے دن رہی ہے،اتنے دن اس کے ساتھ زنا کاری اور بدکاری ہوئی ہے؛لہٰذا فوراً علیحدگی ضروری ہے،اس کوطلاق دینے کے لئے تین بول بولنے کی ضرورے نہیں ہے۔ اوراس کی وجہ ہے آپ کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا نکاح بدستورآپ کے شوہر کے ساتھ باقی ہے اورآپ کے شوہر کے نطفہ سے آپ کی بہن سے جولڑ کی پیدا ہوئی ہے،اس کا نسب آ پ کے شوہر سے ثابت نہیں ما ناجائے گا اور آ پ ے شوہر کے لئے آپ کی بہن سے بات کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے،اگر بات کرنے کی ضرورت ہی ہوتو کسی تیسر نے خص کورابطہ بنا کر گفتگو ہوسکتی ہے۔

قال الله تبارك و تعالى: حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم -الى قوله- وَانُ تَجُمَعُوا بَيُنَ الْأُخُتَيُنِ . [سورة النساء: ٢٣]

والايجمع بين الأختين نكاحاً، لقوله عليه السلام: من كان يؤمن **بـالله واليوم الأخر فلايجمعن ماء ه في رحم أختين**. (هداية، اشرفي بكُدْپو ديوبند۲/۸،۳)

ولـو تـزوج أختيـن في عـقدتين ولم تعلم الأولىٰ.....إذ علمت لبطل نكاح الثانية. (حاشيه مجمع الأنهر قديم ٥/١، سكب الأنهر قديم ٣٢٥/١، دارالكتب العلمية بيروت ١/٧٩)

وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً. وفي الشامية: ولافيما إذا تزوجهما

على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحاً، فإن نكاح الثانية .....باطل قطعاً.

(شامي، زكريا ١٥/٤،١١٦، ٢١١ كراچي ٣٨/٣)

وطئ أحمت امرأته لا تحرم عليه امرأته. (شامي، زكريا ١٠٩/٤، كراچي ٣٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷۲رجها دیالا ولی ۱۴۳۲ه ( فتو کی نمبر:الف ۱۰۴۱۳٫۳۳

### سگی سالی سے نکاح

سوال [۵۲۴۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی سالی سے بیوی کی موجودگی میں شادی کر لی تو اس کی سالی کا نکاح منعقد ہوایا نہیں؟ اگر نہیں ہوا جسیا کہ آپ کے مسائل اور ان کے سامی بیان کیا گیا ، لیکن شادی کرنے والا اس فعل کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے، تو اس کی پہلی بیوی نکاح سے خارج ہوجائے گی ، تو نکاح سے خارج ہوجائے گی ، تو نکاح سے خارج ہوجائے گی ، تو نکاح سے خارج ہونے کے بعد اس کا وارثت میں کتنا حصد ہے گا؟

المستفتى: ربيج الدين ، جهيو كاناله، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب زید کے نکاح میں پہلے سے ایک بہن موجود ہے، تواس کے ہوتے ہوئے سگی سالی سے نکاح کرنانا جائز اور حرام ہے، سالی سے جو نکاح کیا گیا ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوا؛ بلکہ باطل ہے؛ اس لئے سالی کو بیوی بنا کرر کھنازید کے لئے قطعاً جائز نہیں ہے؛ بلکہ زید پر لازم ہے کہ فوراً سالی کوالگ کردے اورا گرمسکلہ جانتے ہوئے بھی زید اس فعل کو جائز سمجھتا ہے، تو بید گناہ کبیرہ بلکہ ایمان کا بھی خطرہ ہے؛ کیونکہ اس کی حرمت قرآن پاک میں بھی مذکور ہے؛ لہذا زید پر تو بہ کرنا بھی لازم ہے۔ کیونکہ اس کی حرمت قرآن پاک میں بھی مذکور ہے؛ لہذا زید پر تو بہ کرنا بھی لازم ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۹۸۱ه مجدیدز کریا ۳۳/۵)

وَانُ تَجُمَعُوا بَيْنَ اللَّا خُتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ. [سورة النساء: ٢٣]

وتحريم الجمع بين الأختين، ومن في معناهما. (هندية، وكريا ٢/٢٠٨) فقط والتُرسجان وقاليًا على علم وكريا ٢٧٨/١ عديد ٢/٨، هكذا في الهداية اشرفي ديوبند ٢/٢٠٨) فقط والتُرسجان وقعالي المم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۲ ۱۴۲اھ (فتو کی نمبر:الف ۸۲۵ (۸۲۵)

### بیوی کی موجودگی میں سگی سالی سے نکاح

سوول[۵۱۴۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ معراج سنبھلی کی شادی آج سے تقریباً سات سال پہلے میری بڑی بیٹی سے ہوئی تھی، جو ابھی حیات اور اسی کے گھر میں ہے، اس سے چار پانچ بچے بھی ہیں، داماد ہونے کی وجہ سے برابر میرے یہاں آنا جانا ہوتا تھا؛ لیکن وہ ایک نازیبا حرکت کر بعیشا کہ ہماری چھوٹی لڑکی کواغوا کر کے لیا، لڑکی کو بہت تلاش کیا؛ لیکن پینہیں چلا۔

تقریباً سال بھر کے بعد پہ چلاتو وہاں سے دستیاب کیااور لے آیا کچھ عرصہ کے بعد اس کی شادی کر دی ہے۔اب معراج نے نوٹس جاری کیا ہے کہاس سے میں نے شادی کر لی ہے، وہ میری بیوی ہے، تو زیرغوریہ بات ہے کہ پہلی بیوی بڑی بہن موجود ہے، تو دوسری چھوٹی سکیبہن سے نکاح کیسے درست ہوسکتا ہے؟

المستفتى: محممتقيم، مان پور،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحدواب و بسالله المتو فنيق: پہلی بیوی جو بڑی بہن ہے،اس کی موجودگی میں اس کی حقیقی حچوٹی بہن کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوا، حچوٹی بہن کو بیوی بنا کر رکھنا زنا کاری ہے، بڑی بہن ہی اس کی بیوی ہے۔قر آن کریم میں اس کی حرمت موجود ہے۔ حُرِّمَتُ عَلَيُكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ وَبَنَاتُكُم (الى قوله) وَاَنُ تَـجُـمَعُوا بَيُنَ اللهُ عَرِّمَتُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارریخ الاول ۱۴۱۸ ه (فتو کانمبر:الف ۵۲۰۲/۳۳)

# بیوی کی موجود گی میں سالی سے نکاح اوراولا د کا حکم

سوال [۵۲۴۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے اگر کوئی شخص شادی کر ہے اوراس سے اولا دیپرا ہو ، تو بیا ولا داس باپ سے ثابت النسب ہوگی یائمیں؟

المستفتی: محمر بہان مہا راشری

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بيوى كے نكاح ميں ہوتے ہوئے،اس كى بہن سے نكاح كرنا نكاح فاسد ہے؛ لہذااس كو نكاح سے فوراً الگ كردينالازم اور واجب ہے؛ كيكن اس نكاح سے جو بچے پيدا ہوئے وہ ثابت النسب ہول گے۔

أن نكاح المحارم مع العلم لعدم الحل فاسد-إلى قوله-وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة، وثبوت النسب. (شامى، زكرياه/١٩٧، كراچي٣/٢٥)

وإن تـزوجهما في عقدتين، فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يـفارقها-إلـى قـولـه-وإن فـارقها بعد الدخول فلها المهرويجب الأقـل من الـمسـمـى ومن مهـر المثل و عليها العدة ويثبت النسب. (عالمگيري، زكريا ٢٧٧/١ حديد ٣٤٣/١) فقط والسّريجا نه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله الر۲۶/۳۱ها ه کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه اارزیچ الاول ۱۳۲۶ه (فتوکی نمبر:الف۲۸۳۹/۳۸)

### دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں اوران کی اولا دکا نکاح

سوال [۵۶۴۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیشخص کے فاح میں دو تھتی بہنیں ہیں دونوں کی اولا دہے، بڑی ہیوی کے بارے میں ہمارے قریب کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، اس لڑکے کا کارو بارعلیحدہ ہے؛ لیکن کھانا پینا سب کا مشترک ہے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کی لڑکی اور اس کے شو ہر سے تعلقات بر قرار رکھیں یا منقطع کرلیں؟

المستفتى: محمرجاويد، پند ت نگله، مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جس لڑکے کے نکاح میں آپ کی قریبی رشتہ دار کی بیٹی ہے، وہ لڑکی اور اس کا شوہر والد کے گناہ میں شرکیے نہیں ہیں تاہم اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے والد کواس حرام کام سے منع کرے؛ کیونکہ دوبہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور دونوں بہنوں میں سے جس سے بعد میں نکاح ہوا ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہوا ہے، ہمیشہ کے لئے بدکاری ہور ہی ہے، ان کوفوری طور پر الگ کر دینا لازم ہے؛ لیکن قریبی رشتہ دار کی بیٹی اور اس کے شوہر سے تعلقا سے قائم رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى. [بنى اسرائيل: ١٥]

وَاَنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ. [سورة النساء: ٢٣] و لا في ما إذا تزوجهما على التعاقب، وكان نكاح الأولى صحيحاً، فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعاً. (شامي، زكريا٤ / ٢١ ، كراچي ٣٨/٣) عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن

أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله اختر أيتهما شئت. (ترمذي ٢/٤ ٢١، رقم: ١٩٥١، أبو داؤد ١/٥٠١، رقم: ٢١٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ رشعبان ۱۴۳۵ ه (فتو کانمبر:الف ۱۲۱۵ (۱۲۱۱)

## دوبہنوں سے الگ الگ نکاح اوران سے پیداشدہ اولا دکا حکم

سوال [ ۲۴۲ ۵]: کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے سلمی کی حقیق بہن کے بارے میں: کہ زید نے سلمی سے شادی کی اور پھے سالوں کے بعد سلمی کی حقیق بہن حمیرہ سے شادی کر لی اور دونوں بہنیں زید کے زکاح میں بدستور موجود ہیں، اسی اثنا حمیرہ کے بطن سے کئی اولا دہوئیں آیا حمیرہ کی لڑکیوں اور لڑکوں کا زکاح دوسری جگہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز رشتہ کرانے والے پرکوئی گناہ تو نہیں؟

المستفتى: محماسلم حيسر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زیدنی کلی کناح میں رہتے ہوئے اس کی حقیق بہن ممیرہ سے جو نکاح کیا ہے شرعاً وہ نکاح ہوا ہی نہیں، اہل محلّہ اور کنبہ کے لوگوں پرلازم ہے کہ فوری طور پر دونوں کو علیحدہ کردیں؛ البتہ اس درمیان میں حمیرہ کے بطن سے زید کی جواولادیں ہوئی ہیں، ان کا نسب زید ہی سے ثابت ہوگا۔اور زید کے لئے ان کا نکاح کردینا بلاتر دد جائز ہوگا۔ نیز ان کا رشتہ کرانے والے اور نکاح کرانے والے گئنجگار نہیں ہوں گے۔

وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها،

وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر و عليها العدة ويثبت النسب. (هندية، زكريا ٢٧٧/١٠ حديد ٢٧٧/١)

نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد والدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة و ثبوت النسب ومثله في البحر بتزوج الأختين معاً، أو الأخت في عدة الأخت. (شامي، زكرياه/١٩٧، كراچي ١٦/٣٥) فقط والدسجا نوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ر۲۹/۲۱۵ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رجهادی الثانیه ۱۳۲۹ه (فتوکی نمبر:الف ۹۲۲۷/۳۸

# پھو پھی اور چینجی کوایک نکاح میں جمع کرنا

سوال[ ٢٦٢٥]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک تخض نے اپنی بیوی کی جینجی سے شادی کی ہے، لیعنی بھو بھی اور جینجی ایک ہی شوہر کے گھر میں رہتی ہیں، اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی بیوی کی جو جینجی ہے وہ سو تیلے بھائی کی لڑکی ہے، اس سو تیلے بھائی کی صرف ماں دوسری ہے باپ ایک ہے، دونوں بیویوں کے بچے بھی ہیں؛ لہذا ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمادیں تاکہ اگر ناجائز ہے تو کس کو طلاق دی جائے؟ شکر ہے۔

المهستفتى: حاجى ضياءالدين منصورى، كندركى،مرادآ با د(يو پي) باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھینجی سے نکا آ حرام اور فاسد ہے واجب انسٹے ہے فوراً بھینجی کو نکاح سے الگ کر دیں۔ نیز مہر سمل اور مہر مثل میں جو کم مقدار ہے وہ اواکر ناواجب ہے اور بھینجی کو علیحدگی پر عدت گذار نابھی واجب ہے اور اس عدت کے دوران بیوی سے جماع بھی ناجائز ہے۔ بھینجی کی عدت کے بعد جماع جائز ہوگا اور جیتی کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے،ان پر ولد الزنا کا الزام بھی موجب فیق ہے۔(متفاد:امدادالفتاوی زکریا۲۸۲۲)

ومنها الجمع بين ذوات رحم محرم لا يجوزله أن يتزوج امرأة على عمتها، ولا على ابنة اخيها. (فتاوى

قاضي خان مع الهندية، كتاب النكاح، باب المحرمات، زكريا١/٥ ٣٦ جديد١/٢٢١)

وإن تزوجهما في عقدتين، فنكاح الأخيرة فاسدة ويجب عليه أن يفارقها (إلى قوله) وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى، ومهر المثل و عليها العدة، ويثبت النسب، ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها. (فتاوى عالم كيري، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم السابع المحرمات بالحمع، زكريا ٢٧٧/ عديد ٣٤٣/

وبألفاظ مختلفة. (الدر المختار ٢٠٨/٢، البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، زكريا ٣/١٧٢، كراچي ١٧/٣، مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر، كتاب النكاح، باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٠٨، ٢٥/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

کتبه: سبیراحمدقا می عفاالله عنه ۲۹ رمحرم الحرام ۱۳۰۸ ه (فتویل نمبر:الف۲۵۸/۲۳)

#### ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا

سوال [۵۲۴۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ نے زید سے نکاح کیا ایک لڑکی خالدہ پیدا ہوئی، ہندہ کے شوہر زید کا انقال ہوگیا، ہندہ کی لڑکی خالدہ بالغ ہوگئ، حامد نے ہندہ کی عدت گذر جانے کے بعد ہندہ سے اور ہندہ کی لڑکی خالدہ دونوں سے نکاح کرلیا اور دونوں ماں، بیٹی حامد کی زوجیت میں رہنے گیس، معلوم بیکرنا ہے کہ کیا ہندہ اور خالدہ کا نکاح حامد سے شیح ہوگیا؟

(۲) اگر حامد نے ہندہ سے نکاح تو کرلیا ،گر صحبت نہیں کی ،تو کیا ہندہ کی کسی بھی بالغ پر سر

لڑ کی سے نکاح اور صحبت حامد کرسکتا ہے۔

وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلتُمُ بِهِنَّ فَإِنُ لَمُ تَكُونُوا دَخَلتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ كاكيامطلب عـ?

المستفتى: باشندگان ملك مقيم پور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) ہندہ اورخالدہ ماں، بیٹی ہیں، ان دونوں کوکسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا قطعاً حرام اور ناجا ئز ہے۔قرآن کریم کے اندر اس کی حرمت نازل ہوئی ہے،اگر دونوں سے ایک ساتھ نکاح کیا ہے، تو کسی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہوا ہے۔

والجمع بين المرأة وعمتها، وبنتها، وبين خالتها ماقدحرمه الله تعالى على على المرأة وعمتها، وبنتها، وبين خالتها ماقدحرمه الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدائع الصنائع، كراچي٢٦٣/٢، زكريا٢/٠٤٥، دارالكتب العلمية بيروت٤٣٧/٣٤)

(۲) اگر ہندہ سے صرف عقد نکاح کیا ہے اور رخصتی اور ہمبستری سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے، تو الیمی صورت میں ہندہ کی کسی بھی بالغ لڑکی سے نکاح کرنا اور صحبت کرنا جائز ہے۔

وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَإِنْ لَمُ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ . [النساء:٢٣]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن الني صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم تكن دخل بها، فلينكح ابنتها. (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب

ماجاء فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا، النسخة الهندية ١/١، درالسلام رقم: ١١١٧) فقط والتسبحا ندوتعالى اعلم

الجواب صحیح احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله در به سورور کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۹ رمحرم الحرام ۱۴۳۰ ه (فتویل نمبر:الف ۹۷۳۳/۳۸)

#### خاله، بھانجی کوایک ساتھ نکاح میں رکھنا

سوال [۹۲۴ ۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ہندہ سے شادی کی پھراسی حال میں یعنی ہندہ کے زید کے ناح میں برقرار رہتے ہوئے زید نے دوسری شادی اپنے ساڑھو کی لڑکی سے کرلی، بعدازیں زید نے ہندہ کواس کے میکے پہو نچادیا، پھر کچھایا م گذر نے کے بعد زید نے اپنی سابق ہوی ہندہ کو لوٹالیا، زید نے ہندہ کو نہ طلاق صریحی اور نہ طلاق کنائی دی تھی اور دونوں ہوں کو ساتھ رکھنے لگا، توالی صورت میں ہندہ زید کے نکاح میں برقرار رہی یا نہیں؟ اگر ہندہ زید کے نکاح میں برقرار رہی یا نہیں؟ اگر ہندہ زید کے نکاح میں برقرار رہی یا نہیں؟ اگر ہندہ زید

المستفتى: محررضى متعلم مدرسا مداد بيرمرا دآباد

بإسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگرساڑھوکی لڑکی اس کی دوسری ہوی کی طن کی لئے البحواب وبالله التوفیق: اگرساڑھوکی لڑکی اس کی دوسری ہوی کی طن کی لئے کہ بھانجی نہیں ہے، ایسی صورت میں دونوں کی شادی درست ہے اور اگر ساڑھو کی لڑکی سے ہندہ کی حقیقی بھانجی مراد ہے تو زید کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ شرعاً نہیں ہوا، اس کو پاس رکھنا حرام کاری اور زنا کاری ہوگی اور ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ بدستور باقی ہے۔ کرمَتُ عَلَیْکُمُ .....وَ بِنَاتُ اللّهُ خُتِ . [النساء: ۲۳]

لاتنكح المرأة على عمتها. وتحته في الشامية: ولاعلى خالتها،

والاعلى ابنة أخيها، والاعلى ابنة أختها الخ (در مختار مع الشامي، كراچي ٩/٣،

ز کریا۴/۱۷) فقط والله سبح**انه وتعالی اعلم** ریشت به ایران سام

الجواب صحیح: احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۲/۱۲/۱۲ ه كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲ رذى الحجه۱۳۱۵ ه (فتو كانمبر:الف ۱۳ ۱۸ (۲۲۵)

### بیوی اوراس کی چیجی کوایک نکاح میں جمع کرنا

سوال [۵۲۵-۱: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں شکیل ٹیلر ماسٹر ہارہ دری سنہری مارکیٹ کے سامنے سرائے ترین سنجل کا رہنے والا ہوں ، میری ہوی منی کی طبیعت خراب تھی ، میری ہوی کی سگی جینجی شاکلہ پروین اس درمیان میر ہے گھر رہ رہی تھی ، بیاری کی وجہ سے قریب دوم ہینہ تک میرے گھر پر رہی ، اسی درمیان شاکلہ پروین کے میر ہے ساتھ جسمانی تعلقات ہوگئے ، قریب ہر رات شاکلہ پروین سے صحبت کرتا رہا ہے بات میری ہوی منی کو معلوم ہوگئ اور شاکلہ کے گھر والوں کو بھی پتہ چال گیا۔ اب میں شاکلہ سے نکاح کرنا جا ہتا ہوں کیا ہے نکاح جا کرنہوسکتا ہے؟

المهستفتى: شکیل ٹیلرسنہری، مار کیٹ بارہ دری،سرائے ترین،سنجل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: منی بیوی کواپی زوجیت میں برقر اررکھتے ہوئ تاکلہ پروین جواس کی حقیق جی ہیں ہے، اس سے نکاح کرناجا کزنہ ہوگا؛ ہاں البتہ بیوی کوطلاق ہوجائے، توعدت گذرنے کے بعداس کی حقیقی جی سے نکاح ہوسکتا ہے اور اب تک شاکلہ پروین سے جو بدکاری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے عذاب الہی کا سخت خطرہ ہے؛ اس کی وجہ سے عذاب الہی کا سخت خطرہ ہے؛ اس کئے اس کوا پنے گھر سے فور اً روانہ کردے، وہ اپنے ماں باپ کے یہاں پہو نج جائے۔ (متفاد: قاوی دار العلوم ۲٬۲۸۷)

عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لاتنكح المرأة على عمتها، النسخة الهندية ٢٦٦/٢، وقم: ٤٩١٧، ف: ٥١٠٨)

ان من تـزوج عـمة، ثـم بنت أخيها، أو خالة، ثم بنت أختها لا يجوز. (بدائع الصنائع، زكريا ٢٩٣٠، كراچي ٢٦٢/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب عيح: كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب على عفاله كرر جب المرجب ١٩٢٥ه ما احقر محمسلمان منصور پورى غفرله (فتو كانمبر: الف ٨٢٢٨/١٥)

## بیوی کے رہتے ہوئے اس کی حقیقی بھا بچی سے نکاح

سوال [۵۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مسماۃ طاہرہ خاتون کی شادی محرفیم ولد عبد العزیز ساکن کانٹھ، مرادآبا دکے ساتھ ہوئی تھی ،قریب ایک سال گذر نے کے بعد محمد نعیم نے طاہرہ خاتون کی حقیق بھا نجی مسماۃ حسن آرابنت اکبر حسین کواپنے نکاح میں داخل کرلیا۔اوراب وہ مستقل کانٹھ میں اپنے ہونے والے شوہر محمد نعیم کے ساتھ رہ رہی ہے؛ جبکہ طاہرہ خاتون کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میری حقیقی بھا نجی کے ساتھ میرے شوہر محمد نعیم نے نکاح کرلیا ہے معلوم ہونے کے بعد کہ میری حقیقی بھا نجی کے ساتھ میرے شوہر محمد نعیم کا یہ نکاح کرلیا ہے اپنیں؟ اوراگر جائز نہیں ہے تو قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی کیا سزا ہے اور طاہرہ خاتون کواس کی سی بھا نجی کے ساتھ دوسری ہوئی بنا کررکھ سکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: جاويدملك،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: طاہرہ خاتون کے محرفیم کے نکاح میں رہے
ہوئے اس کی حقیقی بھانجی حسن آراء کے ساتھ محمد فیم کا نکاح باطل ہے اور حسن آراء کواس
حالت میں بیوی بنا کرر کھنازنا کاری اور حرام کاری ہے، حسن آراء کو محمد فیم کے پاس سے جدا
کردینالازم ہے۔ شرعی طور پرمحمد فیم کی بیوی طاہرہ خاتون ہے، حسن آراء بیوی نہیں ہے۔
و حرم الجمع بین المحارم نکا جا أي عقداً صحیحاً المخ (در محتار،
کراچي ۳۸/۳، زکريا٤/٥١٥، ۱٦، ١١٥) فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم
کتبہ: شبیراحمر قاسمی عفااللہ عنہ
سار شوال المکر م ۱۹۵ میں المحارم نکا جا میں مارہ ارمام الھ

#### بیوی کی ماں شریک اخیافی بہن سے نکاح

سوال [۵۲۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محم چھوٹے نے تقریباً تمیں سال پہلے نفیسہ سے شادی کی ، پھھ وصہ کے بعد نفیسہ کی ماں شریک و دود دھ شریک بہن جیلہ سے بھی محمہ چھوٹے نے شادی کرلی۔اب دونوں بیویوں سے نیچے ہیں اور تقریباً سب جوان ہیں ، بچوں کو دینی شعور آیا اوران کو اپنے والد کے اس ممل سے آگاہی ہوئی تو فکر مند ہوئے ، محمہ چھوٹے اوران کی پہلی بیوی نفیسہ کا کہنا ہے کہ ہم میں طلاق بھی نہیں ہوئی ہے ، بعنی طلاق کا دونوں انکار کرتے ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بیچ کیا کریں اور دونوں بیو بول میں اصل چھوٹے کی بیوی کون سی ہے یاد ونوں بیوی شار ہول گی اور چھوٹے کے وارث کون سی بیوی کے بیچ ہول گے؟

المستفتی: افر، شاہ آباد، را مپور (یویی)

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله المتوفیق: نفیسہ کے ساتھ شرقی نکاح ہوجانے کے بعد پھر
اس کے نکاح کے باقی رہنے کی حالت میں نفیسہ کی ماں شریک اخیافی بہن جمیلہ سے جو نکاح کیا گیا ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہوا ہے اور چھوٹے پر لا زم ہے کہ فوری طور پر جمیلہ کواپنے سے جدا کردے؛ لیکن ساتھ ہی ہی ہیات واضح کردینا ضروری ہے کہ اب تک جمیلہ کیطن سے جواولادیں اس درمیان میں پیدا ہوئی ہیں ان سب کا نسب چھوٹے سے ثابت ہوگا اور وہ سب بچے چھوٹے کے وارث بھی ہوں گے؛ لہذا چھوٹے پر لا زم ہے کہ نفیسہ سے پیدا شدہ اولاد کے ساتھ جو حقوق اداکریں گے وہی حقوق جمیلہ سے پیدا شدہ اولادوں کے ساتھ بھی کرنالازم اور واجب ہے اور جمیلہ کو نکاح سے الگ کرنے کے بعداس کوعدت گذارنا بھی کرنالازم ہواری عدت گذارنا بھی مہر ادا کرنا بھی چھوٹے پر لازم ہوگا۔ نیز جب تک جمیلہ کی عدت پوری نہ ہوجائے، اس وقت مہر ادا کرنا بھی چھوٹے پر لازم ہوگا۔ نیز جب تک جمیلہ کی عدت پوری نہ ہوجائے، اس وقت میں نفیسہ کے ساتھ ہمبستری سے دور رہنا بھی چھوٹے پر لازم ہے۔

و لا يجمع بين الأختين نكاحا، ولا بملك يمين وطأ. لقوله تعالى: وان تجمعوا بين الأختين. ولقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء ه في رحم أختين. (هداية، اشرفيه ديوبند ٢٠٨/٢، بدائع الصنائع، زكريا ٢/٢٤٥، كراچي ٢٦٤/٢)

وان تزوجهما في عقدتين، فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها .....فإن فارقها قبل الدخول لا يثبت شئ من الأحكام، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر، ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة، ويثبت النسب و يعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها. (هندية زكريا ٢٧٧/، حديد ٢٣٤/، بدائع الصنائع، زكريا ٢/٧٤/، كراچي ٣٢٦/٢)

إذا ثبت حرمة المصاهرة بين الزوجين، ثم حدث بينهما ولد، ثم مات الأب (إلى قوله) وقال الشيخ أبو الحسن السعدي يرث؛ لأنه ثابت النسب منه؛ لأن هذه الحرمة مختلف فيها، ومثل هذه الحرمة لايمنع ثبوت النسب ألا ترى أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً، فتزوجها حتى طلقت ثلاث تطيلقات و جاءت بولد يثبت النسب منه وإن حرمت عليه، ولم يبق بينهما نكاح و لاعدة لها كانت الحرمة مختلف فيها كذا هنا والولد الذي هوثابت النسب من الأب يرث لا محالة. (الفتاوى التاتار حانية ٢٠/٠٥٠، وقرة من فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۷۰ رسایمان کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۲ رصفر المظفر ۴۳ ۱۳ هه (فتو کی نمبر:الف ۹۷۲۰٫۳۸)



### (٢٠) باب النكاح الفاسد والباطل

### نكاح فاسدكي وضاحت

سوال [۵۶۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح فاسداور نکاح باطل کے درمیان کیا فرق ہے؟ کتب فقہ میں جس نکاح کو باطل کہاہے، اسی کو بعض دوسروں نے فاسد کہا ہے، ہم اس میں امتیاز کیسے کریں؟ ماس میں امتیاز کیسے کریں؟ ماسہ بجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نکاح فاسداورباطل کے درمیان فرق بہ ہے کہ باطل میں محل نکاح ہی باقی نہیں رہتا؛ بلکہ نکاح غیر کی منکو حہ سے جان ہو جھ کر نکاح ہی باقی نہیں رہتا؛ بلکہ نکاح غیر کی منکو حہ سے جان ہو جھ کر نکاح کرنا باطل ہے؛ اس لئے کہ بیٹورت جب تک سی مرد کے نکاح میں رہے گی، دوسرے کے لئے کیل نکاح ہی نہیں ہے۔

نکاح فاسد: اس کو کہتے ہیں کہ اُس میں محل نکاح باقی رہتا ہے؛ کیکن شرائط نکاح مفقود ہوتے ہیں جیسے بغیر گوا ہوں کے نکاح کرنا اوراسی طرح غیر محل میں ناوا قفیت اور عدم علم کیوجہ سے نکاح ہوگیا؛ لہذا جس نکاح کو بعض کتب فقہ میں فاسد کہاہے اوراسی کو دوسرے نے باطل کہا ہے، توالی عبارتوں میں علم اور عدم علم کی قید ملحوظ رکھی جائے گی۔

المراد بالنكاح الفاسد النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معاً، والنكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة. (البحرالرائق، كوئنه ١٦٩/٣٠) (كريا ٢٩٤/٣)

ويجب مهر مثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود، ومثله تزوج الأختين معاً، ونكاح الأخت في عدة الأخت،

ونكاح المعتدة. (شامي، زكريا٤/٢٧٤، كراچي ٣١/٣)

أن المراد بالباطل ما و جوده كعدمه ولذا لا يثبت النسب، و لا العدة في نكاح المحارم. (شامي، زكريا ٢٧٤/٤، كراچي ١٣٢/٣)

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة. (شامي، زكريا٤/٤٧٤، كراچي ١٣٣/٣)

ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء كنكاح المعتدة وزوجة الغير والمحارم إذاكانت هناك شبهة تسقط الحد بأن كان لا يعلم بالحرمة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣/٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۲ارمحرم الحرام ۱۳۳۵ه (فتو یانمبر:الف ۴۸ر۱ ۱۱۳۹)

# نكاح فاسدوباطل كي تحقيق ميمتعلق ايك جامع فتوكي

سوال[۵۲۵۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگ ایک مسکلہ میں بہت الجھے ہوئے ہیں، بحث ومباحثہ کے بعد بھی ابھی تک کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح فاسدا ورباطل میں کیافرق ہے؟ براہ کرم مثال سے اس کی تعریف کو واضح فرمائیں۔

المهستفتى: محمد مسعودا حمد ، آند هرا ربردیش ، متعلم افیا ءدا را لعلوم دیو بند باسمه سبحانه تعالی

الجواب و بالله التوهنيق: نكاح فاسداورنكاح باطل ميں حدامتياز قائم كرنے ميں كتب فقد كے جزئيات مختلف انداز سے ملتے ہيں، جن سے آسانی كے ساتھ كھل كر بات واضح نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے مختصراندا زسے اس طرح سے بیجھنے کی ضرورت ہے، جس سے زیادہ الجھا وَاور گنجلک پیدا نہ ہو؛ لہٰذااس کو یوں سیجھیں کہاس میں تین درجات ہوں گے:

(۱) نکاح باطل مجمع علیہ. (۲) نکاح فاسد مجمع علیہ. (۳) مختلف فیہ بعض وجوہ سے بالل ہے اور بعض وجوہ سے فاسد ہے؛ اس لئے اس شکل کو بعض لوگوں نے باطل کہا ہے اور باطل کا حکم لاگوکیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کوفاسد کہا ہے؛ اس لئے فاسد کا حکم حاری کیا ہے۔ اور بعض لوگوں خت ہیں ہے:

ب اریسان الکا کہ باطل مجمع علیہ: وہ ہے جس میں رکن نکاح اور کی نکاح ہی مفقو دہوہ شاگئی کی منکوحہ عورت ہے، جب تک اس کے نکاح میں رہے گی، وہ دنیا کے سی بھی مرد کے لئے کی منکوحہ عورت ہے، جب تک اس سے جان بوجھ کر نکاح کرنے سے نکاح باطل ہے، اس کی اولادیں اس مرد سے ثابت نہ ہوں گی، اور نہ ہی اس مرد پر مہر واجب ہوگا اور نہ ہی اس عورت پر عدت واجب ہوگا اور نہ ہی اس عورت بر عدت واجب ہوگا ؛ بلکہ وہ بدستور اپنے پہلے شو ہرکی ہوی ہے اور واطی کے اوپر حدشری جاری ہوجائے گی۔ اسی طرح غیرکی معتدہ ہے، اس سے جان ہو جھکر نکاح کیا ہو، تو اس پر بھی وہی احکام جاری ہوجائیں گئے۔ اسی طرح حقیقی محرم عورت کے ساتھ جان ہو جھکر نکاح کیا ہو، تو اس پر بھی کر نکاح کے دورہ کر نکاح کیا ہو، تو اس کے اوپر بھی وہی سارے احکام جاری ہوجائیں کے جواو پر ذکر کئے گئے، اسی طرح مسلمہ عورت کے ساتھ سی کافر کا نکاح ہوجائے ، تو یہ نکاح کے جواو پر ذکر کئے گئے ، اسی طرح مسلمہ عورت کے ساتھ سی کافر کا نکاح ہوجائے ، تو یہ نکاح کے جواو پر ذکر کئے گئے ، اسی طرح مسلمہ عورت کے ساتھ کسی کافر کا نکاح ہوجائے ، تو یہ نکاح کی بھی باطل ہوگا ، اس کا فر سے اولاد کا نسب ثابت نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر مہر لا زم ہوگا ، اس کے لئے یہ چندعبارات بطور نظیر پیش کی جارہی ہیں۔

(۱) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة، إن علم أنها للغير ؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً، قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده و باطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنيٰ. (شامي، زكريا٤/٤٧٠، شامي، زكرياه/٩٧، ٢، كراچي ١٦/٣ه، البحرالرائق، كوئته٤/٤٤١، زكريا٤/٤٢) (٢) إن نكاح المحارم باطل، أو فاسد والظاهر أن المراد بالباطل ماوجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب و لاالعدة في نكاح المحارم أيضاً. (شامي، زكريا٤ / ٢٧٤، كراچي ٣٢/٣)

(٣) أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد، بأن كان عالماً بالحرمة، فلا يلحق به الولدعند الجمهور، وكذلك عند بعض مشائخ الحنفية؛ لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢٤/٨)

(٤) نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه، ولاتجب العدة؛ لأنه نكاح باطل. (شامي، زكريا٤/٢٧٤، كراچي ١٣٢/٣)

(۲) نکاح فاسد بجمع علیہ: یہ ایسانکاح ہے جس میں عورت کل نکاح ہے؛ لیکن شرائط نکاح مفقود ہیں، مثلاً نصاب شہادت پورانہیں ہے، توالیی صورت میں بالا تفاق بینکاح فاسد ہے، اس سے مرد کے او پر مہر بھی واجب ہوتا ہے، اور علیحدگی کی صورت میں عدت بھی واجب ہوتا ہے، اور علیحدگی کی صورت میں عدت بھی واجب ہوجاتی ہوجاتی ہے، اور اولاد کا نسب بھی مرد سے ثابت ہوتا ہے اور اس مرد کے او پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح دو بہنوں سے ایک ساتھ ایک عقد میں نکاح کیا۔ یا بیوی کوطلاق دی اور اس کی عدت کی حالت میں اس کی بہن سے نکاح کرلیا۔ یا چار ہیو یوں میں ہو دو بہنوں سے اور اس کی عدت کی حالت میں پانچویں سے نکاح کرلیا، ان صورتوں میں جو دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا۔ یا ہو تھد ہے؛ لہذا اگر آگے ایک ساتھ نکاح کرے گا، تو پہلاوالا تھجے اور دوسراوالا باطل ہو کر پہلی شکل میں شامل ہوجائے گا۔

والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة، أما فيها فالفرق ثابت، وعلى هذا فيقيد قول البحرهنا: ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتده؛ لكن يرد على ما في المجتبى، مثل نكاح الأختين معاً، فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه؛ ولكن لينظر وجه التقييد بالمعية، والظاهر أن المعية في العقد

417

لا في ملك المتعة، إذلو تأخر أحدهما عن الآخر فالمتأخر باطل قطعاً. (شامي، زكريا٤/٢٧٤، كراچي٣/٣٢)

یاا پی بیوی کوطلاق دی اوراس کی عدت کی حالت میں اس کی بہن سے نکاح کرلیا، تو بیزفاح بھی فاسد ہے، محیط سرھی کے حوالہ سے ہند بیمیں جوعبارت کا بہی حاصل ہوسکتا ہے؛ اس لئے کہ اس عبارت کا آخر پھسہ اس کی طرف اشارہ کررہا ہے اوراس عبارت کا بہلاحصہ مشتبہے۔

وإن تزوجهما في عقدتين، فنكاح الأخيرة فاسد، ويجب عليه أن يفارقها، ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما، فإن فارقها قبل الدخول لا يثبت شيئ من الأحكام، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر، ويجب الأقل من المسمى، ومن مهر المثل وعليها العدة، ويثبت النسب، ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها، كذا في محيط السرخسي. (هندية، زكريا ٢٧٧/ -٢٧٨ جديد ٣٤٣/)

جار ہیو یوں میں سے ایک ہیوی کوطلاق دینے کی صورت میں پانچویں ہیوی سے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح فاسد ہے باطل نہیں ہے ؛ لہذا چار کی موجودگی میں پانچویں سے نکاح کرے گا، تو پانچویں کا فکاح باطل ہوکر پہلی شکل میں داخل ہوجائے گا، اس لئے کہ چار ہیویوں کی موجودگی میں اس مرد کے لئے مزید دنیا کی کوئی عورے کل نکاح نہیں رہتی ہے۔ اور چوتھی کی عدت کی حالت میں کی نکاح مشتبہ ہوجاتا ہے۔

اب چند جزئیات بطورنظیر پیش کئے جارہے ہیں۔ملاحظہ فرمائیں:

(١) ويجب مهر المثل في نكاح فاسد، وهوالذي فقد شرطاً من شرائط الصحة كشهود (در مختار) وتحته في الشامية: ومثله تزوج الأختين معاً، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المعتدة، والخامسة في عدة الرابعة، والأمة على الحرة. (شامي، زكريا٤ / ٢٧٤، كراچي ٣٠/٣١)

(٢) ويتفقون كذلك على وجوب العدة، وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء كنكاح المعتدة، و زوجة الغير والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد، بأن كان لا يعلم بالحرمة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢٣/٨)

(٣) والصحيح أنها شبهة عقد، لأنه روي عن محمد أنه قال: سقوط الصحد عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب، وهكذا ذكر في المنية، وهذا صريح بأن الشبهة في المحل و فيها يثبت النسب. (شامي، زكريا٦ / ٣٤، كراچي٤ / ٤٢)

(٤) والمراد بالنكاح الفاسد: النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معاً، والنكاح بغير شهود، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المعتدة، والخامسة في عدة الرابعة، و الأمة على الحرة. (البحرالرائق، كوئته ١٦٩/٣، زكريا ٢٩٤/٣)

(۳) مختلف فیہ: یہ تیسری شکل کوئی مستقل شکل نہیں ہے؛ بلکہ پہلی اور دوسری شکل کا اختلاط ہے، پہلی شکل کو جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں نکاح باطل ہے اور عدم علم کی صورت میں نکاح فاصد ہے؛ اس لئے فقہاء کی عبارتیں اس سلسلے میں مخلوط ہوگئ ہیں، کہیں تو ایسا کہد یا گیا ہے کہ معتدۃ الغیر سے نکاح کرنا اور محرم سے نکاح کرنا نکاح فاسد ہے۔ اور کہیں ایسا کہد دیا گیا ہے کہ منکوحۃ الغیر سے نکاح کرنا نکاح کا ان کا جو قیو دات ہیں ان کو واضح نہیں کیا گیا؛ اس لئے ان باطل ہے اور باطل اور فاسد کے لئے جو قیو دات ہیں ان کو واضح نہیں کیا گیا؛ اس لئے ان عبارات میں اشتبا ہ پیدا ہوگیا؛ چناخچ بعض لوگوں نے یہی کہا ہے کہ:

حكم الباطل والفاسد واحد في الغالب. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، دارالفكر بيروت ٤ /١١٨)

اس اشتباہ کی اصل وجہ یہ ہے کہ قیودات وشرائط کا ذکر نہیں کیا جاتا؛ اس لئے یہ کوئی مستقل قشم نہیں اوراسی وجہ سے ایسی مشتبہ بات بھی ککھی ہے کہ فیصلہ کرنا بھی واجب ہوتا ہے، نسب بھی ثابت ہوتا ہے،اورعدت بھی واجب ہوتی ہے؛لیکن اس اشتبا ہ کی وجہ سے ککھ دیا کہ النكاح الفاسد قسمان: قسم يوجب المهر، وثبت به نسب، ولاتجب به عدة، ويقال له باطل، وذلك كما تزوج محرماً من محارمه، فإن العقد

على واحدة منهن، وجوده كعدمه، مثله العقد على متزوجة، أومعتدة إن

علم أنهالغير، فهذا العقد كعدمه، وهو عقد باطل يوجب الوطء به الحد،

إن كان عالماً بالحرمة. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر بيروت ١٦٦/٤)

اس عبارت میں جو ''یو جب به المهور ویثبت به نسب '' لکھاہے بیدرست نہیں ہے؛ کیونکہ بیز کاح باطل ہےاوراس میں نہ نسب ثابت ہوتا ہےاور نہ ہی مہر واجب

ہوتا ہے؛ بلکہ حد جاری ہوتی ہے، اس میں مہر واجب نہیں ہوتااور یہاں پر حد بھی جاری کر رہے ہیں اور مہر بھی واجب کررہے ہیں؛ اس لئے اس عبارت میں مسامحت ہےاور اس

کی عبارتوں کی وجہ سے ناظرین کوشبہ پیدا ہوتا ہے؛ اس لئے یہ بات سمجھ لینی جا ہے کہ اس طرح کی عبارتیں معتبر نہیں؛ لہذا جن طلباء میں لمبی بحثوں کے باوجود مسلم کا نہیں ہور ہاہے،

وہ اسی قسم کی عبار توں سے ہے؛اس لئے اس قسم کی عبارتوں کا اعتبار نہ کیا جائے؛ بلکہ اس

بات کومضبوطی ہے پکڑلیا جائے اور بحث کا حاصل اس کوسمجھ لیا جائے کہ کل نکاح میں جو

نکاح ہوا ہووہ شرا کط کے مفقو د ہونے کی صورت میں فاسد ہوتا ہے اور غیر تحل نکاح میں ناوا قفیت اور عدم علم کی وجہ سے جو نکاح کیاجا تا ہے، وہ بھی نکاح فاسد ہے اور غیرمحل میں

جان بوجھ کرجو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح باطل ہے، اور نکاح فاسد میں احکام نکاح جاری ہوئے ؟ ہوجاتے ہیں،مثلاً مہر،نسب اور عدت – اور نکاح باطل میں احکام نکاح جاری نہیں ہوتے ؟

ہوجائے ہیں، مثلاً مہر، سب اور عدت – اور رہاں با سیں احقام رہاں جاری ہیں ، وے . لہذا مہر، عدت اور نسب میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی ، خدا کرے اس تفصیل سے

> شبهات كاازاله هوجائے۔فقط واللّدسجانه وتعالیٰ اعلم کتبه:شبیراحمرقاسی عفااللّہ عنه الجواب صحیح:

٠٠ بررنيج الثانى ١٣٦١ه المسلمان منصور يورى غفرله

(فتو کی نمبر:الف ۱۰۰۳۲/۳۹) ۱۰۰۳۲/۳۹ ه

# کیا دومر دول کے درمیان بھی نکاح ہونے لگا؟

سوال [۵۶۵۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے دوگوا ہوں کے سامنے اپنے نکاح کی اجازت مہر فاطمی پر دی ،عمر و نے اس کو قبول کرلیا اور کہا قبول کی میں نے ،تو نکاح ہو گیایا نہیں؟

المستفتى: محمصديق، دهام يور، بجنور

بإسمه سجانه تعالى

البحبواب و بسالله التو فیق: ظاہر ہے کہ زید وعمر ودونوں مردیں، تو کیا دو مردوں کے درمیان بھی نکاح ہونے لگا ہے؟ ان میں ہیوی کا فریضہ کون انجام دیتا ہوگا۔ اور شوہر کی ذمہ داری کون ادا کرتا ہوگا، پھر استقرار حمل کامسکلہ کیا ہوتا ہوگا، بہت خوب پہلے اس معمہ کو اضح فرما ئیں، اس کے بعد جواب ہوگا۔فقط والٹر سجانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه.شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹ جمادی الا ولی ۱۳۱۲ه (فتو کی نمبر:الف ۲۲۰/۳۲)

# عنین اور نثیٰ مشکل کسے کہتے ہیں؟

سےوال [۵۲۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں: کو عنین کسے ہیں اور خنثی مشکل کسے کہتے ہیں دونوں کی واضح تعریف کریں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: عنين اليتخص كوكت بين جوجماع كرني بر قادرنه مو،خواه ميكى بيارى كى وجهسه مويابرها بيكى وجهسه موياست مورد خنث مشكل : جس شخص مين مردانه يازنانه علامات مين سيكونى علامت ظاهر

وغالب نه ہو، تو فقہاء اس کوخنثی مشکل سے تعبیر کرتے ہیں؛ البته مردانه یاز نانه علامت ظاہر وغالب ہو، تواس کےمطابق فیصلہ کیا جائےگا۔ (متفاد: قاموس الفقہ ۳۷۷۳)

العنين بكسر العين والنون المشددة العاجز عن الوطء: أي من عجز عن الوطء لعدم انتصاب ذكره لعاهة. (لغة الفقهاء ٣٢٣)

أو عنينا وهو الذي في آلتهٔ فتورٌ . (حاشية چلپي ٢ / ٠٥٥، زكريا ٢ / ٥٥ ١، قديم ملتان ٢ /٢٠٤ ١)

ولو وجدته عنينًا هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر هذا معنا لغة أما معناه الشرعي المرادهنا فهو من لايقدر على جماع فرج زوجته مع قيام الآلة لمرض به يحدث في خصوص الآلة مع صحة الجسد. (شامي، زكرياه/١٦٩)

الخنشى: هو الذي له ذكر و فرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وينقسم إلى مشكل وغير مشكل فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة و حكمه من إرثه و سائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه. (المغني، دارالفكر ٢ / ٢ ٢ ، رقم: ٩١٠)

الخنشى: هو الذي لايعلم؛ أنه ذكر، أو أنثى بأن يكون له آلة الرجال، والنساء. (تاتارخانية، زكريا، ٢٥٢/٢، رقم: ٣٣٤٣٤، لغة الفقهاء، كراچى ٢٠١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸ررئیجالثانی ۱۳۳۵ هه (فتویل نمبر:الف ۱۳۷۷/۱۱۳)

# خنثی سے نکاح

بارے میں: کجسم میں زنانہ پن نہیں ہے اور نسوانیت بھی بالکل نہیں ہے؟

- (۲) میکه سینه کے درمیان میں بال بھی موجود ہے؟
  - (m) بیکہ پیدائشی عورت بالکل نہیں ہے؟
- (4) یدکهاس کے پیدائشی فرح اور اندام نہانی بھی بالکل نہیں ہے؟
  - (۵) نەكەد كىھنے سےمعلوم ہوكەپ پىدائشى ہجڑا ہے؟
  - (١) اس كے پیشاب كے مقام كواوير كى جانب كوچيرا گياہے؟
- (٤) يدكهاس كى بيشاب كى جله كوتراشا كياہے، بشكل كرتے كا گلاجىيا كتا ہواہے؟
  - (٨) ييشوهركي حقوق زوجيت اداكرنے كے قابل بالكل نہيں ہے؟
    - (٩) يە پورى طرح سے بالكل بىكارىم؟
    - (١٠) يەكەكيان حالات ميں نكاح موسكتا ہے يانهيں؟
      - مفصل ومدل جواب سےنوازیں عین نوازش ہوگی۔

المهستفتى: جميل احمه سلطان كثره ،دھو لى مل دو كان ، چوڑ ىوالا ن( د ،لى – ٢ )

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرواقعي عورت كخرج كي طرح مخرج نهيں

ہےاور نہ ہی قطعاً ہمبستری کی گنجائش ہے، تو وہ خنثی ( ہجڑا ) ہے ،اس کے ساتھ شرعاً نکاح صحیح نہیں ہواہے، خلوت سے شوہریراس کا خرچ اور مہر وغیرہ ادا کرنا لا زمنہیں ہواہے۔

، محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، فخرج الذكر للذكر

والخنثي مطلقاً الخ (شامي، كوئثه٢/١٨١، كراچي٣/٣٠٤، زكريا٤/٩٥١)

والخلوة .....كا الوطء بلا مانع حسى، وطبعي وشرعي. (الدر المحتار،

كوئله ٢٧/٢، كراچي ٢١٠، زكريا٤/٤، ٢٥٠، ٢٥٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ مروار ۱۷ اه

. ۲۷ رشوال المكرّم ۱۴/۱ هـ (فتو كانمبر:الف۲ ۲۰۱۴/۲)

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

#### (۲۱) باب نكاح منكوحة الغير

### لا پیته شوهر کی بیوی کا دوسرا نکاح

سوال [۵۲۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ہوگئی، دوسال بحسن وخوبی طے پائے زید کی بیوی کے بچے بپدا ہوا، اس کے بعد زیدا پنی بیوی کو چھوڑ کر پر دلیس چلا گیا اور پھر صورت حال یہ ہے کہ تقریباً پانچ سال بیت گئے؛ کیکن زید کا کوئی پہنہیں کہ وہ رہ کہاں رہا ہے؟ زید کی بیوی اپنے میکہ میں رہ رہی ہے، اب وہ اپنی دوسری شادی کرنا چا ہتی ہے، تو کیا وہ اپنا دوسرا نکاح کرسکتی ہے یا ہیں؟ حدیث وقر آن کی روشنی میں جو ابعنایت فرما کیں عین کرم ہوگا۔

المهستفتى: محمد عظمت الله عثانی ،کھائی کھیڑی ، کمال پور ، پوست: گجرولہ ،نجیب آباد ، بجنور باسمه سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: لا پة شوهر كى بيوى كے لئے شرع تفريق واقع مونے سے پہلے دوسرانكاح كرلينا جائز نہيں ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ٥٦ ، ١٣٢/٣)

ومنها أن لا تكون منكوحة الغير لقوله تعالى: والمحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج الخ (بدائع الصنائع، كراچي ٢٦٨/٢، زكريا٢ ٤٨) ٥ دارالكتب العلمية يروت ١/٣٥)

اسباب التحريم أنواع (إلى قوله) و تعلق حق الغير بنكاح أوعدة. (الدرالمختار، كراچي٢٨/٣، زكريا٤/٩ ٩،٠٠١) البتہ زید کی بیوی اپنامعاملہ شرعی پنچایت میں پیش کردے، تو وہ تحقیق کر کے فیصلہ دے سکتی ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۱۲رجمادىالثانىيو۱۴۰۹ھ (فتوىلنمبر:الف۲۲۷۷۷)

#### شو ہر کی موجو دگی میں دوسر سے سے کورٹ میرج کرنا

سوال [۵۲۵۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی ہندہ کسی غیر مرد کے ساتھ فرار ہوگئی،اور کسی شہر میں جاکر کچھایا م
کے لئے قیام کیااور کچھایام کے بعد وہ دونوں یعنی ہندہ اور غیر مرد کورٹ میرج کراکراپنے وطن اصلی پہنچ گئے اور ہندہ کے پہلے شوہر زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی تاحیات طلاق دینے کا ارادہ ہے،الی صورت میں کیا ہندہ غیر مرد کے ساتھ شوہراصلی سمجھ کر شب وروز گذار سکتی ہے یانہیں؟

المه ستفتی: عبدالله حساس، گلی-۳، مینا نگرصد نقی مسجد، مرا دآباد باسمه سبحانه تعالی

الجواب و بالله التوفیق: جب ہندہ کا شوہر موجود ہے اوراس نے کوئی طلاق نہیں دی ہے اوراسی حالت میں دوسرے مرد کے ساتھ کورٹ میرج یاکسی اور طریقہ سے نکاح کرلیتی ہے، تو اس کا نکاح باطل اور نا قابل اعتبار ہوگا اور دونوں کا ساتھ رہنا زنا کاری اور بدکاری ہوگی۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. قال فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة؛ ولهذا يجب الحدد مع العلم بالحرمة لأنه زنا.

(شامي، زكريا ديوبند٤/٢٧٤، ٥/٩٧، كراچي٣/١٣٢، ١٦، ١٦، البحرالرائق، كوئته

١٤٤/٤ ، زكريا٤ /٢٤٢) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمر قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح:

۲۹ رر جب المرجب ۱۳۲۸ ه احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتو کانمبر:الف ۹۳۸۳/۳۸) ه

#### شوہرسے طلاق لئے بغیردوسرے سے نکاح

سوال [۵۲۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بہن کی شادی قریب ۱۲ رسال ہوئے ہوئی تھی، جن کے دولڑکے اارسال اور ۹ رسال کی عمر کے ہیں، آٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا میاں ہیوی میں جھگڑا ہوا اور میری بہن واپس آگئیں، جب سے کوشش کے باوجود بھی صلح نہ ہو تکی اور نہ ہی بچے اور بہن کے خرچہ کے لئے بہنوئی نے بچھ دیا، دویا تین جگہ سے بہن کے لئے رشتے آر ہے ہیں، ان کو طلاق نہیں ہوئی ہے کیا وہ عقد ثانی کر سکتی ہیں؟

المستفتى: محمراكرام باره درى ،مرا دآباد

باسمه سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب تك شو ہرطلاق نه دیدے، اس وقت تك عورت كو دوسرے سے نكاح كرنا جائز نہيں ہوتا؛ لہذا آپ كى بہن كے لئے شو ہرسے طلاق لئے بغير سى دوسرے سے نكاح كرنا جائز نہيں ہے۔

**لا يـجـوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره.** (هـنـدية، زكريا١/،٢٨٠، حديد زكريا١/،٢٨٠، حديد زكريا١/،٣٤٦)

ومنها أن لا تكون منكوحة الغير . (بـدائع الصنائع، زكريا ٢٨/٢ ٥، كراچي ٢٦٨/٢ ، دارالكتب العلمية بيروت٣/٥١)

أما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة

إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً؛ ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٦، وكريا ديو بند٤/٤، ٢٧، ٥١٦، فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ ریج الاول ۱۳۳۱ هه (فتو کانمبر:الف۳۸ را ۹۹۲)

#### ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح

سوال [ ٢٦١]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی ہیوی کودس مہینہ پہلے دو بار طلاق طلاق کا لفظ استعال کیا تھا، پھر میاں ہیوی کی طرح رہتے رہے، اس کے بعد میری ہیوی نے ایک دوسر بے لڑکے سے ذکاح کرلیا، اس لڑکے کے ساتھ ایک مہینہ کے قریب رہتی رہی۔ اب وہ دوبارہ میر ساتھ کر بہا جا ہتی ہے، تو کیا اسے رکھ سکتا ہوں شرع تھم کیا ہے؟

المستفتى: عتيق الرحمٰن،شيدى سرائے ،مرا دآباد

باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفیق: دوطلاق کے بعد میاں ہوی کی طرح رہنے کی وجہ سے رجعت ہوگئ ہے اور ہیوی بدستور شوہر کے نکاح میں باقی ہے اور اسی درمیان دوسر کے لئے کے ساتھ جو نکاح کرلیا ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دوسر کے لئے کے ساتھ جو نکاح کرلیا ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دوسر کے لئے کے لئے تفاکہ یہ دوسر کی بیوی ہے تو نکاح فاسد ہوا ہے، اب اصل شوہر کے ساتھ رہنے کے لئے دوبارہ تین ماہواری گذار کر کے جانا ضروری ہے؛ لیکن پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لئے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں اور اگریہ بات معلوم ہونے کے با وجود دوسر مردنے اس کے ساتھ نکاح کرلیا ہے کہ وہ دوسر کی بیوی ہے تو یہ نکاح باطل ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان برکاری ہوتی رہی ہے اور بیوی کو پہلے شوہر کے پاس جانے کے لئے عدت گذار نے کی بھی برکاری ہوتی رہی ہے اور بیوی کو پہلے شوہر کے پاس جانے کے لئے عدت گذار نے کی بھی

ضرورت نہیں اور اسے فوری طور پر پہلے شوہر کے پاس چلے جانا چاہئے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير ؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ؛ ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة ؛ لأنه زنا ، كما في القنية وغيرها. (شامي، زكريا ٤/٤٢، ٥٧/٥ ، ١٩٧/٥ كراچي ٣/٢١ ، ٢٠ ٥ ، البحرالرائق ، كوئنه ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٢)

وأما النكاح الفاسد فلاحكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول، في المنحاح الفاسد فلاحكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول في تعلق به أحكام منها ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة الغ (بدائع الصنائع، دارالكتب العلمية بيروت ١٥١٣، كراچي٢٥٣، وتعالى اعلم زكريا٥١/١٥، أيضاً شامي، زكريا٥/١٩٧، كراچي٥٦/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۱/۱۹۳۳ ه کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۱ رذی الحجه ۱۴۳۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۸۴۴٬۷۸۰)

## دوسرے کی ہیوی سے نکاح

سوال [۲۲۲۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا تکا حسلمہ سے اس کے والدین نے کرایا اس حال میں کہ نہ زید نیسلمہ کودیکھا اور نہ سلمہ نے زید کو دیکھا، نکاح ہونے کے بعد کسی طرح کی خلوت نہیں ہوئی کہ زید روزگاری کی غرض سے باہر گیا، آج تقریباً پانچ سال ہوگئے گھر والیس نہیں آیا اور ان پانچ سالوں کے درمیان دونوں میاں بیوی میں سے کسی طرح کا سلام کلام بھی نہیں ہوا، زید کے گھر والوں سے فون پر بات ہوئی، تو زید کہتا ہے کہ اس سال جاؤں گا، اس سال جاؤں گا، اس سال جاؤں گا، اس طرح ٹال مٹول کرتے ہوئے اسے دن گذر گئے۔

آج ۲۷ رشوال المكرّم ۲۷ ۱۴۲۷ ھے تین مہینہ قبل خبر ملی كماس نے زامدہ سے ناجائز تعلق قائم کر کے زاہدہ کو لے کر فرار ہو گیا ،اب سلمہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی سلمہ کا نکاح عمرے کریں گے،آپ بتائے کہ اس صورت میں سلمہ کا نکاح عمرے ہوسکتا ہے یانہیں؟ المستفتى: امام مسجر گلاب باڙي کُهُکھر مرادآ باد (يو پي) باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب تك زير سلم كوطلاق ندد كايا شرى تفریق حاصل نہ ہوجائے، اس وقت تک سلمہ کا نکاح عمر کے ساتھ سیجے نہ ہوگا، جا ہے نکاح کے بعد زیداورسلمہ کے درمیان آپس میں ملاقات اور بات چیت بھی نہ ہوئی ہو؛لہٰذا زید سے شری طور پر علیحدگی حاصل کرنے سے قبل عمر کے ساتھ یاکسی دوسر سے مرد کے ساتھ نکاح جائز نە بوگابدكارى موتى رہے گى۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيها لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراجي ١٣٢/٣، ١٦ ٥، زكريا ٤٤/٤، ٢٧٥، ١٩٧٥، البحر الرائق، كوئته ٤٤/٤٤، زكريا ٤٤/٢٤)

منكوحة الغير أو معتدة الغير، فإنها محرمة عليه إلى غاية وهي انقضاء العدة يثبت ذلك بقوله تعالىٰ: والمحصنات من النساء. (مبسوط، دارالكتب العلمية بيروت ٣٠/٣٠) فقط والتدسجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۸ رشوال المكرّم ۲۲ ۱۳۲۸ ه احقر محد سلمان منصور بورى غفرله ( فتوی نمبر:الف۸۳/۸۹۸) ۸۱/۱۱/۲۲ ۱۱ اه

#### د وسرے کی منکوحہ سے نکاح

سوال[۵۲۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محرتشیم ولد آفتاب احمد کی شادی مساۃ نسرین بنت مجید حسین کے ساتھ بروز ہفتہ ٢٧ر جولائی ١٩٩١ء کو ہوئی تھی ، نکاح کی رسید ساتھ گی ہے ، ہم دونوں کے بی نکاح اپنی مرضی و پسند سے ہوا تھا ، نکاح کے ۱۵ ریوم کے بعد کچھ قانو نی کا روائی کے تحت لڑکی اپنے مان باپ کے گھر چلی گئی میں نے حقوق زوجیت کا مقد مہ قائم کر رکھا ہے ، لڑکی کے ماں باپ نے سے گھر چلی گئی میں نے حقوق زوجیت کا مقد مہ قائم کر رکھا ہے ، لڑکی کے ماں باپ نے ۱۳۵ میں دیگر خص محمد شاہد حسین ولد جناب رفیق احمد صاحب نز دیک آزاد نگر لائن - ۱۲ اہلدوانی ضلع نینی تال کے ساتھ نکاح کر دیا؛ جبکہ میں نے اسکو طلاق نہیں دی ہے ، میر نے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کا کسی دوسر سے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرما ئیں ، جولکھا ہے تیجے لکھا ہے غلط بیا نی سے کا م نہیں لیا ہے ، خدا میر کی مدد کر ہے ۔

الممستفتى: محرشيم مشاق ، بلدُ نگ اسٹیشن روڈ ، مرا دآباد

باسمه سبحانه وتعالی سان میرین

الجواب وبالله التوفیق: اگر محرشیم نے اپنی بیوی نسرین کوطلاق نہیں دی ہے اور نہ ہی کسی شرعی محکمہ اور شرعی عدالت سے تفریق حاصل کی ہے او راسی حالت میں محمد شاہد حسین کے ساتھ دوسرا نکاح کرلیا ہے، تو شرعی طور پرنسرین کا نکاح محمد شاہد کے ساتھ صحیح نہیں ہوا ہے اور دونوں کا تعلق زنا کاری اور حرام کاری میں شامل ہوگا۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ٣٢/٣) ١٤ (كريا ٢٤٢/٤) ١٠ (كريا ٢٤٢/٤)

مذکورہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ نسرین بدستور گھنٹیم ولد آفتاب احمد کی ہیوی ہے اور گھنٹیم کواپنی ہیوی نسرین کواپنے پاس لے جانے کا ہروفت حق ہےاور شاہد کے یہاں سے الگ کرنے کے بعد عدت گذارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹۸۷/۲۱۸۱ اه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رصفرالمظفر ۱۲۱۳ه (فتو کانمبر:الف ۳۳۳۸/۲۹)

# دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال[۵۲۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کولڑی کی شادی کردی تھی ، الڑی کی سسرال والوں سے اور شوہر سے لڑائی ہوگئ تھی ، الڑی اپنے گھر بیٹھ گئی پہلے والے شوہر نے طلاق نہیں دی تھی ، الڑی نے عدالت سے طلاق لینا چاہا ، اس کو طلاق نہیں مل سکی وہ مجھی کہ طلاق ہوگئی ؛ لیکن طلاق نہیں ہوسکی تھی ، الڑکی کی دوسری جگہ شادی کردی ۔ اب پہلا شوہر لڑکی کو لانا چاہتا ہے اور دوسرا والا نہیں لے جانا چاہتا ، تو لڑکی کو کون سے شوہر کے گھر جانا شرعاً جائز ہے ؟

المستفتى: محداكرام مرادآباد

#### باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفیق: پہلے ثوبر سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ جونکاح ہوا ہے، اس میں اگر نکاح کر نیوالے مردکو یعلم ہیں ہے کہ پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی ہے اور اس نے اس بات کی لاعلمی میں نکاح کیا ہے اور بعد میں اس کو پہ چلا ہے، تو یہ دوسرا نکاح فاسد ہوا، وہ برستور پہلے شوہر کی بیوی ہے، اس کا نکاح برستور باقی ہے۔ دوسرے شوہر کو جب معلوم ہوگیا ہے کہ دوسرے کی بیوی ہے اور اس نے طلاق نہیں دی ہے، تو فوراً اپنے پاس سے الگ کردینا واجب ہے اسے لے جانے کاحق پہلے شوہر کو ہے، دوسرے کو لے جانے کاحق نہیں نکاح ہوا دوسرے شوہر کے ساتھ دھوکہ میں نکاح ہوا ہے، ہمبستری بھی ہوچکی ہے، تو اس میں لڑی اور لڑے والے دونوں گنبگار ہوں گے، دوسرے شوہر اور اس کے معلقین گنبگار نہوں گے، البتہ دوسرے شوہر پر مہرا داکر نالا زم ہوگا؛ جبکہ اس کے ساتھ صحبت کرلی ہو؛ لیکن جومہر طے ہوا ہے وہ اگر مہر مثل سے کم ہے تو طے شدہ مہر واجب ہوگا اور اگر مہر مثل سے زیادہ ہے تو مہر مثل واجب ہوگا، پہلے کے پاس خانے کے لئے لڑی کو کوعدت گذار نی بھی لازم ہوگی۔

قال: بشبهة الملك أو العقد بأن زفت إليه غير امرأته، فوطئها، أوتزوج منكوحة الغير ولم يعلم بحالها وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسداً. (شامي، زكرياه/١٩٨ ، كراچي٦/٣٥)

فإن دخل بها فلها مهر مثلها ولايزاد على المسمى عندنا. (هداية، اشرفي بكدُّيو ديو بند ٣٣٢/٢)

إن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب. (شامي، زكرياه/٩٧، كراچي ٥١٦/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رصفرالمظفر ۱۲۲۷ هه (فتوی نمبر:الف ۱/۷۷ (۸۷ ۸۷)

#### کسی کی منکوحہ سے نکاح

سوال [۵۲۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زہرہ خاتون زید کی ہیوی ہے، اب کسی نے لڑکی سے یہ کہ دیا کہ تم اس کے پاس مت رہو، میر سے ساتھ چلو، میں تم سے نکاح کروں گا، اس نے وہ آ دمی اس لڑکی کولے کر بھاگ گیا، اور دوسری جگہ جاکراس لڑکی سے نکاح کرلیا؛ جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس صورت میں اس نے لڑکی سے نکاح کرلیا، پھرایک ماہ کے بعدلڑکی سابق شوہر کے پاس آگئ، تو اس صورت میں شوہراول کے لئے کیا صورت ہے؟ بینو اتو جرو وا.

المستفتى: ولي محمر، فقير پور، كپور كمپنى ،مرا دآباد

ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه علوم بور باب كه دوسر شخص كو معلوم تقا كه زهره خاتون زيدكى بيوى ب، تو دوسر شخص كوز بره خاتون كو دوسرى جله لي جاكر

نکاح کرلینا شرعاً نکاح باطل ہے، وہ زید ہی کی بیوی رہی ہے، اب جب بیوی آگئ ہے، تو زید زن وشو ہر کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ نیز عدت گذار نااور نکاح کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔
و أما نکاح منکوحة الغیر و معتدته فالدخول فیه لا یو جب العدة ان علم أنها للغیر ؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، کوئله ١٣٠/٥) مراجي ٣٨٠/٢، کراچي ١٩٢/٥، ٢٥٥ ز کريا ٢٤٤/٤، ١٥٥ را لبحر الرائق، کوئله ٤٤٤٤، وهکذا في الهندية، زکريا ٢٨٥/٥، حدید زکريا ٢٤٢/٦، مبسوط دارالکتب العلمية بیروت ٢٨٩/٣) فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه ۲ارمحرم الحرام ۱۳۰۸ هه (فتویل نمبر:الف ۲۵۳/۲۳ ۲۵)

# منكوحة الغير كادوسرى جگهشادى كرنا

سوال [۲۲۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کو تقریباً آٹھ سال کا عرصہ ہوگیا، ۲ رسال تک میرے شوہر کی کوئی آمد نی نہیں ہوئی، میں اپنے روپیوں سے اخراجات کرتی رہی، پھر جب ان کی آمد نی ہونے ہی عور توں سے عشق بازی کرنے لگا ،عشق بازی کے پرچے ان کی جیبوں میں بار ہامیں نے پائے اور اسی طرح سے مجھ پر جادوٹو نہ بھی کیا گیا، اس کی دلیل سے جیبوں میں بار ہامیں نے پائے اور اسی طرح سے مجھ پر جادوٹو نہ بھی کیا گیا، اس کی دلیل سے کہ ہے گئی مرتبدایسا ہوا کہ میر سے سرکے بال نوچا ٹو نہ کرنے کے لئے اور نگے ہوکر مسلسل جالیس دن تک آگر بتیوں کا جلاناان کا معمول رہا۔

اب عید کے بعد سے گھر سے غائب ہے اور میر ہے شوہر کا ایک بھتیجہ جو میری شا دی کے شروع ہی دن سے میر ہے ہی پاس رہتا ہے ،اس کے بھی کل اخرا جات میں ہی اٹھاتی ہوں ، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر جس لڑکی سے بیار کرتے تھے اس سے نکاح کرلیا ہے، میری عمراس وقت ۳۴ رسال ہے میں اپنی زندگی کس طرح گذار سکتی ہوں، شو ہرسے الگ ہونے کاطریقہ کیا ہوگا؟

میری کوئی اولا دبھی نہیں ہے کہ اس کے سہارے پر زندگی گذاروں ، اب میں دوسرا نکاح کرنے کااراد ہر کھتی ہوں ،اس کی کیاشکل ہوگی آیا مجھے عدت گذار نی ہوگی یانہیں؟

المستفتيه: ثريامحفوظ،لاجپت نگر،مرا دآباد

باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوہر سے شرع تفریق حاصل کئے بغیرآپ کے

لئے دوسری جگہ نکاح کرنا جا ئزنہیں ہوگا اور ابھی تک آپ اسی شوہر کے نکاح میں ہیں۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامى، كراچى ١٩٧/٥، ٢٧٤/٤)، ٥١٦، ٢٧٤، وكريا ٢٧٤/٤، ٥١٩٠،

البحرالرائق، كوئشه ٤/٤، زكريا٤/٢، بدائع الصنائع، كراچي ٢٦٨/٢،

ر كريا٢/٨٤ ٥، دارالكتب العلمية بيروت٤/٣٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب يحج:

۱۲ رذی الحجه ۱۴۱۵ه احق محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر :الف۲۶۳/۳۲ ۲۳) ۱۲/۲۱ (۱۹۵۵ه

منكوحة الغيركي كسى دوسر تيخص يسيشادي كرنا

سوال[۲۲۷۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرانا م نزاکت حسین ہے ،ساکن گڑھی سلیم پورکا نٹھ، مراد آباد ۲۱ مرکئ ۱۹۹۲ء کومیرا نکاح شرعاً جاند بی بی دختر کلوا ساکن سمسپو رضلع بجنور سے ہوا تھا،میری بیوی سے دو بچے ہیں،میری بیوی کی والدہ سعیداً اور میرے سالے انتظار اور استخار نے پیسوں کے لالچ میں مجھ سے طلاق لئے بغیر میری بیوی کا نکاح بھینسوں والی عمری تھانہ کوتو الی دیہات ضلع بجنور میں مفیض احمد ولدا در ایس احمد سے کر دیا تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے میری بیوی

میکے رہنے کے لئے گئی تھی، اسی درمیان میری ہوی کا نکاح مجھ سے طلاق لئے بغیر دوسرے سے کر دیا فتوی ارسال فرمائیں۔

الىمىسىغىتى: لياقت خىيىن،ساكن گڑھى ملىم پور،مرا دآباد باسمەسجاندوتعالى

الجواب وبالله التوفیق: آپ سے طلاق لئے بغیرآپ کی بیوی کا میکے والوں نے مفیض احمد سے جو نکاح کردیا ہے، وہ شرعاً باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ حرام کاری اور زنا کاری ہورہی ہے، وہ اب بھی بدستورآپ کی بیوی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اسے اپنے پاس لا کربیوی بنا کررکھیں۔ (متفاد: امداد الا حکام ۲۵۸۷ رفتاوی دارالعلوم ۲۷۷۷ )

وأما منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي٣/٢٣، ١٣٢/٥، شامي، زكريا ٤/٤٤، ٥/٧، ٥/٧، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٤)

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق، أووفاة. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٢٨٠/١ حديد زكريا ٣٤٦/١) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۱۳۲۳ه (فتو کی نمبر:الف ۲۸۹٫۳۲)

# منكوحة الغير اورمعتده سے نكاح

سوال [۵۲۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر محمد سمیع فیض کو طلاق دیتا ہے اور فراست یہ جا ہتا ہے کہ فیض عدت نہ

## گذارے اور میں فیض سے نکاح کرلوں ، کیااس طرح نکاح جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتى: محرشفيق اندرا چوك ،مرا دآباد

باسمه سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب تک فیض سمج کناح میں ہے، فراست کے لئے فیض سمج کی کار میں ہے، فراست کے لئے فیض سمج کی منکوحہ ہے اور منکوحة الغیر سے نکاح حرام ہے باطل ہے، فراست اگر فیض سے نکاح کر کے اس حالت میں اپنے پاس رکھ لے تو ہمیشہ بدکاری اور زناکاری ہوتی رہےگ۔

اسی طرح سمیع کے فیض کو طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے فراست کے لئے فیض سے نکاح حرام ہے،اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح باطل ہوجائے گا اور بیوی بنا کر رکھنا بدکاری اور حرام کاری ہوتی رہے گی۔

وأما نكاح منكوحة الغير (إلى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (ردمختار، كراچي ١٩٧/، ١٦٠، ٢١٥، زكريا ٤/٤، ١٩٧٥، ١٩٧٥، البحرالرائق، كو ئته ٤/٤٤، زكريا ٢٦٨/٢، بدائع الصنائع، كراچي ٢٦٨/٢، زكريا ٢٨/٢٥، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥١/٣٤)

"والمحصنت من النساء" عطف على أمهاتكم يعني حرمت علي كم المحصنت من النساء: أي ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن مالم يمت زوجها، أو يطلقها، وتنقضي عدتها من الوفاة، أو الطلاق. (تفسير مظهري ٢٤/٢)

لايـجـوز لـلرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة . (هندية، وكريا٢٨٠/١٠ حديد زكريا٢٨٠/١٠) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵/۳/۱۳

۱۳۷۸ر بیج الاول ۱۳۳۵ ه (فتوی نمبر:الف۴۸را ۱۱۳۷)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# منكوحة الغير كادوسرمردسے نكاح

سوال [ ٢٩٩]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میں بنام علی محمد شمیر کا رہنے والا ہوں، میں مع اہل وعیال کے ضلع مرادآ باد میں سروس کرتا ہوں، واقعہ یہ پیش آیا کہ میں نے اپنی لڑکی مسماۃ خدیجہ با نو کا نکاح کشمیر میں ایک لڑکے مسمی مشاق احمد شمیری سے کردیا تھا؛ لیکن میں ایک ضرورت کے تحت کشمیر چلاگیا اور میری اہلیہ یہبیں رہ گئی، اسی در میان میری لڑکی (شادی شدہ) مرادآ بادآئی اور میری بیوی نے اس کا دوسرا نکاح ایک دوسر شخص سے بغیر پہلے شوہر سے طلاق لئے ہوئے کردیا، اب جبکہ میر علم میں یہ بات آئی ہے، تو صورت مذکورہ میں شرع کے مطابق جواب چیا ہتا ہوں کہ ذکاح ثانی منعقد ہوا کہ ہیں؟

المستفتى: محمعلى، در پاش تھا ندگا نڈربل سرى نگر تشمير باسمة بجاندوتعالى

الجواب و بالله التوفیق: شوہراول سمیٰ مشاق احمد تشمیری سے طلاق حاصل کئے بغیر آپ کی لڑکی خدیجہ بانو کا دوسرا نکاح شرعاً باطل ہے، ان دونوں کا ساتھ رہنا حرام اور زنا کاری ہے، آپ پراور مسلمانوں پرلازم ہے کہ فوراً دونوں کو علیحدہ کر دیں اورلڑ کی کو پہلے شوہر کے پاس تھیجدیں ورنہ سب لوگ گنہ گارہوں گے۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٣٢٥) ٥١٦، شامي، زكريا ٢٤٢/٤، ٥٧/٥، البحرالرائق، كوئته ٤٤٤٤، زكريا ٢٤٢/٤)

لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق، أووفاة. (فتاوى عالمگيري،

#### ز كريا ٢٨٠/١ جديد ز كريا ٣٤٦/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۴۷رذی قعده ۱۹۰۰ه (فتوی نمبر:الف ۱۵۰۳/۲۵)

# منكوحة الغير كے نكاح سے متعلق چندسوالات كے جوابات

سوال [۵۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ باہر سے آئی ہوئی ایک آ وارہ عورت کوئسی شخص نے پکڑ لیا، جب اس سے یو چھا گیا کہ تو کون ہے اور کہاں ہے آئی ہے، تب اس نے جواب دیا کہ میں ایک پریشان عورت ہوں، میرا کوئی مددگا رنہیں ہے، میں کہیں اپناٹھکا نہ جا ہتی ہوں، جب اس سے پوچھا گیا کہ تیری شادی ہوگئ ہے یانہیں؟ تواس نے جواب دیا کہ میری بہن نے ایک ایسے آدمی ہے میرا نکاح کرادیا، جس کی ایک ٹا نگ یو لیوستائی ہوئی ہے ، میں یہاںرہ کرکسی دوسرے آ دمی سے نکاح کرناچا ہتی ہوں ،اب میںاس کے گھر نہیں جاؤں گی پوچھنے پر بھی اس نے بیہ نہیں بتایا کہ اس کا نکاح کہاں اور کس کے ساتھ ہوا ہے، تب پیسوچا کہ نہ جانے پیے کہاں جائے گی ہوسکتا ہے کہ سی غیرمسلم کے ہاتھ لگ جائے ؛اس لئے اس کا نکاح ایک مسلمان بالغ مرد کے ساتھ پڑھا دیا گیاہے،آپ بتلائیں کہاس کا نکاح درست ہے یانہیں؟ (۲) اس کے علاوہ جن لوگوں نے نکاح پڑھانے میں یا نکاح کے بعد مٹھائی لینے میں یا کھانا کھانے میں شریک ہوئے ان کے لئے کیا حکم ہے؟ اوراییا نکاح کرنے والوں

ب جن لوگوں نے اس نکاح میں کسی طرح بھی شرکت کی ان کا نکاح ٹوٹ گیا یانہیں ان کے لئے شرعی حکم کیاہے؟

کے گھر کھا نا کھانا یا کھلانا کیساہے؟

المستفتى: مولانا عتيق احمد بي بي مصطفىٰ پور

#### باسمه سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) صورت مسئوله میں جب تک شوہراول طلاق نددید ہاورعدت طلاق نہ گذرجائے، فذکورہ عورت کے لئے کسی دوسر شخص سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے اور نکاح ثانی باطل ہے اور زوج ثانی کا وطی کرنا زنا ہے، جو شرعاً موجب حد ہے، فذکورہ عورت نے زوج اول سے طلاق حاصل کئے بغیر اور عدت گذار ہے بغیر دوسر شخص سے نکاح کر کے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے، اگر فذکورہ عورت زوج اول کو پیند نہیں کرتی تو وہ اس سے طلاق یا خلع کے ذریعہ تفریق کراسکتی ہے؛ لیکن بدون طلاق یا تفریق دوسر شخص سے نکاح ہر گرنہیں ہوسکتا ؛ اس لئے عورت پرلازم ہے کہ وہ ذریح ثانی سے فوراً علیحدگی اختیار کرے۔

قال في الشامي: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لايوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً؛ ولهذا يجب العدة مع العلم بالحرمة لأنه زنا كما في القنية وغيرها. (شامي، زكريا٤ /٢٧٤، ٥/٧٥، كراچي ١٩٢/، ٢١٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، زكريا٤ /٢٤٢)

(۲) جولوگ نکاح پڑھانے میں یا نکاح کے بعد مٹھائی لینے میں کھانا کھانے میں یا کھانے میں یا کھانے میں یا کھانا کھلانے میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب عاصی و گنہگار وفاسق ہیں، ان سب پر تو بہ واستغفار لازم ہے، ان لوگوں کو جا ہئے کہ اس بات کا اعلان کردیں کہ نکاح ٹائی صحیح نہیں ہوا، مذکورہ عورت بدستور زوج اول کی بیوی ہے۔ (متفاد: عزیز الفتادی۲۵۸۳۸۲۲) امدادالاحکام۳۸۸۳۲)

(۳) جن لوگوں نے نکاح میں شرکت کی ان کا نکاح بہر حال بدستور باقی ہے، ہاں البتہ اپنے اس عمل سے بیلوگ شرعاً گنهگار ہیں،جس سے ان پر توبہ واستغفار لا زم ہے؛ البیته جن لوگوں کو پہلی شادی کا علم نہیں تھا، و ہ لوگ عاصی اور گنهگار نہیں ہوں گے۔

(مستفاد :عزيز الفتاوى٢٦٣، امدادالا حكام٣ /٢٥٨) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللدعنه

٢ جمادى الثانية ٢٢ ١١ ١٥

( فتوی نمبر:الف۵۳۲/۳۷)

# منكوحة الغير سے نكاح كے تعلق چندسوالات وجوابات

سوال[۱۷۲۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میرا داما د قریب دوسال ہوئے ایک شادی شدہ لڑکی کو بھا کر لے گیا تھا،

جس کا مقدمہ چلااوروہ چھوٹ گیا، پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی تھی ،صرف عورت نے جج کے سامنے یہ بیان دیا کہ اب میں نے اس سے نکاح کرلیا ہے اور اب اس کے ساتھ رہوں گی ،

ال يرشرعاً كياحكم بنتابع؟

(٢) جواس لڑ كے كرشة دارر بتة بين اور اس لڑ كے سے واسط ر كھے ہوئے بين

ان برشرعاً كياحكم بنتائي؟

(۳) میری لڑکی میرے گھر پرہے اوراس حالت میں اس جگہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے

اورتین سال کالڑ کا بھی ہے، اب میری لڑکی کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(٧) جو تحض يد كه كه شرع ك خلاف كام كراو، اس يركيا حكم هـ؟

المهستفتى: بدرالدين ولدمحمريسين، باغيچه سرائة ين سننجل رودْ ،مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: (۱) دوسركى بوى كوبهكاكرك جانااوراس کے ساتھ بیوی جبیباتعلق رکھنا حرام کاری اور سخت ترین غضب الہی مسلط ہونے کا خطرہ ہے اور عدالت میں غیر شوہر سے نکاح ثابت کرنا یا شوہر سے طلاق (1749

حاصل کئے بغیرغیر مرد کااس سے نکاح کرنا شرعاً باطل ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٦٥، شامي، زكريا ٤/٤٪، ١٩٧٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٪، ١٩٧٥، زكريا ٢٤٤/٤)

(۲) جولوگ مذکورہ ناجائز تعلق رکھنے والے کا ساتھ دیں گے، وہ شرعاً تعاون علی المعصیة کی وجہ سے تخت گنہ گار ہول گے۔

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدُوَانِ. [سوره مائده:٢]

(۳) آپ کی لڑکی کے لئے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے، اس سے آپ کی لڑکی گنہگار نہ ہوگی؛ بلکہ شوہر گنہگار ہوگا، ہاں البتہ اگرا باس شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی

گذارنانا گزیر ہو،تواس سے طلاق یا خلع وغیرہ کے ذریعی ملیحدگی حاصل کرنا جائز ہوسکتا ہے۔ ولایہ جب عملی النووج تطلیق الفاجرة (تحته فی الشامیة) و لاعلیها

تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدودالله فلاباس أن يتفرقا والفجور

يعم الزنا وغيره الخ (شامي، كراچي ٢٧/٦، زكريا٩، ٦١)

(۴) شرع کے خلا ف کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا حکم کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸ زی قعد دا ۱۴۱ه (فتو کی نمبر:الف ۲۲/۲۲)

# منکوحۃ الغیر کا شرعی تفریق کے بغیر نکاح

سوال[۵۲۷۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ خالد نے ہندہ سے نکاح کیا اور میاں ہوی ہوگئے، کچھ دنوں کے بعد میاں ہوی میں جھڑا ہوگیا اور ہندہ کو لینے نہیں بیوی میں جھڑا ہوگیا اور ہندہ کو اینے نہیں گیا، چارسال تک خالد ہندہ کو لینے نہیں گیا، چارسال کے بعد گیا، ہندہ نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور کہا جھے طلاق دیدو، خالد نے طلاق دینے سے انکار کر دیا اور دوسری شادی کرلی اور ہندہ نے بغیر طلاق کئے دوسر سے شوہر بکر سے نکاح کرلیا۔ دریافت بیرکنا ہے کہ بغیر طلاق لئے خالد سے ہندہ کے لئے بکر سے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح جو بچے ہندہ کے بیٹ سے بیدا ہوا حلالی ہے یا حرامی؟ ان دونوں مسکوں کا جواب دلیل وحوالہ کے ساتھ تحریر فرما دیں۔

المستفتى: محمدادريس،امام مجد كاچھى كھيڑى،راج گڑھ(ايم پي) باسمە سجانەتعالى

الجواب و بالله التو فنيق: ہنده کا اپنے شوہر خالد سے طلاق لئے بغیر بکر کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً باطل ہے اور دونوں کا میاں بیوی جیسا ساتھ میں رہ کر زندگی گذار نا زنا کاری اور بدکاری ہے ،اڑوس پڑوس کے لوگوں پرلازم ہے کہ متفق ہوکر ان دونوں میں علیحدگی کروادیں۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيها لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٩٢/، ٥١٦، ١٣٢/، ٥١٩، البحرالرائق، كوئته ٤٤/٤، وكريا ٢٤٢/٤)

لايسجسوز لسلر جمل أن يسزوج زوجة غيره المنح. (عسالمگيري، زكريا ٢٨٠/١ حديد زكريا ٣٤٦/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

اجواب ت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹رار ۱۳۲۱ه کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸رمحرم الحرام ۱۳۳۱ هه (فتوی نمبر:الف ۹۸۵۷/۳۸

# شرعی تفریق حاصل کئے بغیر منکوحۃ الغیر کا دوسری جگہ نکاح

سوال [۵۶۷۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ نے اپنی لڑکی جس کی عمر ۱ ارسال کی تھی، اس کی سسرال کے پچھ لوگوں نے مجبور کیا کہ زیدا پنی لڑکی کی شادی اسلم کے ساتھ کردے، سب نے زید کو سمجھا بجھا کر اور سبز باغ دکھا کرزید کی لڑکی کا نکاح اسلم ولدایوب پاکستانی کے ساتھ کردیا اور جب بیلوگ پاکستان جانے لگے تو یہ کہہ گئے کہ ایک سال کے اندراندرزھتی کروالیں گے، آج تین سال کا عرصہ گذر چکا ہے، اب زید کی لڑکی کی عمرا ٹھارویں سال میں ہے۔

ہندہ کی لڑکی کے زکاح کے موقع پر صرف جار جوڑ ہے کپڑ ہے جو بہت معمولی تھے، وہی دئے تھے، ہندہ کاشو ہر بھی ۱۲ ر۱۳ اسال قبل انقال کر گیا، اب لڑکی بیتیم ہے، ہندہ کے پاس نہ کوئی خط آیا اور نہ کوئی روپینے خرچہ وغیر آیا، اب ہندہ اپنی لڑکی کو پاکستان نہیں بھیجنا جا ہتی ہے، اب کیاشکل علیحد گی کی ہے؟

المستفتيه: اختر جهان، محلّه كولها رمليح آباد، لكهنؤ

#### باسمة سبحانه وتعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگر ۱۳ ارسال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو چکی تھی اور فرکرہ نکاح پرلڑکی راضی بھی رہی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو چکا ہے، اب اس پاکتانی شوہر سے تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ شادی کرنا جائز نہ ہوگا، کسی طرح پاکستانی شوہر سے جدائی حاصل کرلی جائے، اس کے بعد ہی دوسری جگہ شادی ہوسکتی ہے۔
شوہر سے جدائی حاصل کرلی جائے، اس کے بعد ہی دوسری جگہ شادی ہوسکتی ہے۔
وأما نکاح منہ کو حمة الغیر (إلی قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم

ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٩٧/٥،١٦،١٦، وكريا ٢٧٤/٤، ١٩٧/٥،

البحرالرائق، كو تُنه ٤/٤، زكريا٤/٢٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب شيح الرم المطفر ١١٦ه ها احقر محمسلمان منصور پورى غفرله (فتوى نمبر: الف ٢١٦/٣١ه) الرم ١٢١٦ ها ها

## منكوحة الغير كادوسرےمردسےشادی كرنا

**سے ال** [۵۶۷۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح آج سے ۱۹رسال پہلے مجمل کے ساتھ بلندشہر میں ہوا تھا، میرے یانچے بیجے ہیں، حاربیٹی اورایک بیٹا بڑی بیٹی کی عمر ۸ ارسال ہے اورسب سے جھوٹی کی عمر ۸ رسال ہے، میرے میاں کی دو ہویاں ہیں، دوسری ہیوی بلندشہر میں ہے، آج سے یانچ سال پہلے میرے میاں دوسری بیوی کے پاس بلندشہر چلے گئے تھے،اپنے بچوں کو پالنے کے لئے گھروں میں جاکر کے جھاڑ و برتن کا کام کرتی تھی، اسی دوران میری ملا قات ایک شادی شدہ نوجوان سے ہوئی، دوسال تک ہمارا ملنا جلنا چلتا رہا،اس کے بعد ہم دونوں نے نکاح کرلیا، جب میرے میاں کو معلوم ہوا کہ میں نے کسی نو جوان سے نکاح کرلیا ہے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے، جب میں نے جانے سے منع کردیا، تووہ بہت روئے،آج تک میرے پہلے میاں نے طلاق نہیں دی ہے اور نہ ہی میرے رشتہ داروں نے ان سے طلاق مانگی؛ کیونکہ وہ طلاق دینے کومنع کرتے ہیں،میرے دوسرے نکاح کرنے سے میری بہنیں اور بھائی ناراض ہیں اس وجہ سے وہ میرے گھر بہت کم آتے ہیں ،اس صورت حال میں کیا میراد وسرا نکاح جائز ہے یا حرام کاری ہورہی ہے،اگر میں غلط ہوں تو آ گے میں گناہ سے پی سکوں اورکوئی غلط کام نہ ہو،اس کے لئے مجھے لکھ کر کے فتوی دیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: كس شخص ك نكاح ميس ربتي بو لَي عورت كا

دوسرے مرد سے جو نکاح ہواہے، وہ نکاح شرعی طور پر ہواہی نہیں ہے اور اب تک اس دوسرے مرد سے جو نکاح ہواہے، اس میں حرام کاری اور بدکاری ہوتی رہی ہے اور سائلہ اب بھی پہلے مرد کی بیوی ہے اور فوری طور پراس کے پاس جا نالا زم ہے اور اس دوسرے مرد کو چھوڑ دینا بھی لا زم ہے ورنہ آخرت کے عذاب عظیم سے دونوں نی خہیں سکتے اور دنیا میں بھی اس خوست کے وبال میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يبقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي، كراجي ١٩٧/٥، ١٦، ١٥، زكريا ٤/٤٧، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، زكريا ٤٢/٤٧) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ارشعبان المعظم ۱۳۲۹ ه (فتوی نمبر:الف ۹۶۸۲/۲۸

# منکوحہ کا تفریق سے نکاح

سوال [۵۶۷۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ناصرہ کی شادی اسلام کے ساتھ ہوئی ، اس سے ایک لڑکا بھی ہے اور اسلام کا فعل لڑکی کے حساب سے زیادہ غلط ہے، بایں وجہ لڑکی اس کے یہال نہیں جانا چاہتی ہے اور اسلام طلاق دینا بھی نہیں چاہتا ہے، کیا اس حالت میں لڑکی دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟
اور اسلام طلاق دینا بھی نہیں چاہتا ہے، کیا اس حالت میں لڑکی دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟

باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرائی اینشو ہراسلام کے ساتھ نہیں رہنا جا ہتی ہے، تولڑ کی ناصرہ کواس وقت تک دوسری

جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہ ہوگا، جب تک شو ہرا سلام سے شرعی طلاق حاصل نہ کرلے گی یاخلع وغیرہ کے ذریعہ تفریق حاصل نہ کرے گی؛ لہندا اگر شو ہر سے طلاق حاصل کرنے سے پہلے دوسری جگہ نکاح کرلیتی ہے، تو وہ نکاح صحیح نہ ہوگا اور دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا حرام کاری ہوگی۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٣٢/، ١٦٥، زكريا ٤/٤٤، ١٩٧٥، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٢، وهكذا في الهندية ١/٠، ٢٨ جديد زكريا ١/٦ ٣٤، مبسوط دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٩/٣٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۱۴ ساس ۱۴۲۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ ررئیج الاول ۱۳۱۳ هه (فتو کانمبر:الف ۲۸ (۳۱۰۰)

# منکوحة الغير سے نکاح اوراس کی دعوت قبول کرنے کاحکم

سوال [۲۷۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا، جس کا پہلا شوہر زندہ ہے اور اس نے اس عورت کو ابھی تک طلاق نہیں دیا، جسیا کہ بزرگوں نے بتایا ہے، ایسی حالت میں نکاح حرام ہوتا ہے اور اس عورت کے شکم سے دوسر سے شوہر سے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اور اس شخص کے مال، باپ، بھائی وغیرہ بھی اس کیسا تھ زنا کرنے سے خوش ہیں، کیا اس سے اور اس کے مال باپ بھائی وغیرہ سے بولنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) کیاات شخص اوراس کے ماں باپ، بھائی کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفی: محمد خالد الجواب وبالله التوفیق: اگرغیرآ دمی کی بیوی جانتے ہوئے بغیرطلاق وعدت کے اس سے نکاح کیاہے ، تو نکاح بالکل باطل ہے، شو ہراول ہی کی بیوی ہے پہلے شو ہر کو ہروقت لے جانے کاحق ہے عدت ضروری نہیں اورا گرعلم نہ تھا تو نکاح فاسد ہے، اب بھی فوراً علیحد گی ضروری ہے؛ لیکن شوہراول کے یہاں عدت گذار کرجا نا ہوگا۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً، قال فعلى هذا يفرق بين فاسد وباطله. (شامي، كوئله ٢/٠٨، كراچي ١٣٢/٣، ١٣١٥، زكريا ٤/٠، ٢٧٤/٥)

(۲) ان کے یہاں سے خورد ونوش وغیر ہیل جول توبہ کرکے بازنہ آنے تک ختم کر دینا ضروری ہے، اگر عورت کو علیحدہ کر کے توبہ واستغفار کرلیں، تو پھر معاشرہ بحال رکھا جائے۔ قال اللہ تعالیٰ: وَ لَا تَرْکَنُو اللّٰ الّٰ اللّٰهِ تعالیٰ: وَ لَا تَرْکَنُو اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رصفرالمظفر ۱۴۰۸ه (فتویل نمبر:الف ۲۳ (۴۹۴۷)

# كيامنكوحة الغير سے نكاح منعقد ہى نہيں ہوتا

سے ال [۵۱۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ آسیہ کا نکاح عبداللہ کی منکوحہ کے بارے میں: کہ آسیہ کا نکاح عبداللہ کی منکوحہ بیوی ہوتے ہوئے ایک شادی شدہ مرد یعنی زید سے نکاح کر کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اوراس سے ایک لڑی بھی ہوگئ ہے،اس کے بعد آسیہ کے شوہرا ول عبداللہ کا انتقال ہوگیا۔

اب دریافت میرکنا ہے کہ آسیہ اور زید کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اب بھی مید ونوں ایک ساتھ زندگی گذار نا چاہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ زید اور آسیہ کے درمیان تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں نیز شوہر ثانی زید سے جوا یک لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نسب کس سے ہوگا؟ فی الحال آپ حضرات کے جواب کے انتظار میں ہیں۔

المستفةي: عبدالله، كمل بور، دُهلا كَي، تريبوره، مند

#### باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: عبدالله كنكاح ميں رہتے ہوئے آسيه كازيد عجمانی تعلق قائم كرنا سخت ترين گناه اور انتهائى قابل فدمت فعل ہے اور ان دونوں ميں فورى طور پر تفريق اور ندامت كے ساتھ تو بداور استغفار لازم ہے۔

اب حسب تحریر سوال چونکہ شوہر عبد اللہ کا انتقال ہو چاہے، تو اس کی عدت چار ماہ دس دن گذر نے کے بعد آسیہ اور زیدآ پس میں نکاح کرکے باعفت زندگی گذار سکتے ہیں، جو پہلے نکاح کیا تھا اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں' اور رہ گئی اس دوران پیدا شدہ نجی کے نسب کی بات تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگرزید کو آسیہ سے تعلق کرتے وقت یہ بات معلوم تھی کہ وہ عبداللہ کی منکوحہ ہے، تو اس بچی کا نسب زید سے نہیں' بلکہ شو ہراول عبداللہ ہی سے ثابت ہوگا اور اگر زید کو عبداللہ کی منکوحہ ہونے کی خبر نہیں تھی گویا اس کودھو کہ دے کر نکاح کیا گیا، تو اس صورت میں ہوگی اور بچی کا نسب زید سے ثابت ہوگا۔

ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها تحب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها. (هندية، زكريا ٢٨٠/١ جديد زكريا ٣٤٦/١)

الأصل في هذا أن كل امرأة.....إلا إذا علم يقيناً أنه منه وهو أن يجيء لأقل من ستة أشهر، وكل امرأة وجبت عليها العدة، فإن نسب ولدها يشبت من الزوج الخ (هندية، زكريا ١/٧٧٥ حديد زكريا ١/٧٣٥)

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لايوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ١٩٧/٥،٢٧٤/٤ ، كراچي٣/٣٢، ٥١٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحرقاسمي عفاالله عنه

احقرمجمه سلمان منصور يورى غفرله ۱۰/۳/۱۲ماه

• ارر بيج الاول ۲۱ ۱۳ ھ (فتو کانمبر:الف ۹۹۳۸/۳۸)

## كيامنكوحة الغير سے نكاح كرناحرام ہے؟

**سےوال**[۸۷۲۸]: کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں سیدنو شادعلی ولدسید راشدعلی کا نکاح صائمہ بیگم بنت سیدمحمد اظہرعلی محلّہ کوٹ غربی، اناروالی مسجد سنتجل کے ہمراہ ۱۲ رمارچ ۱۰۰۰ء کو ہواتھا، ہم میاں بیوی خوش وخرم رہ رہے تھے، ہمارابا ہمی کوئی تناز عنہیں ہےاور نہ ہی ہم نے اپنی بیوی صائمہ بیگم کوکوئی طلاق دی ہے، ہماری ہیوی ایک سید هی سادی عورت ہے، ہماری ساس نہایت تیز طرار ہیں، وہ اور ہمارے سالے ہمارا گھر بگاڑنے پر آمادہ ہیں اور میری بیوی کا نکاح زبردتی کسی دوسرے سے کرنا چاہتے ہیں اوراس ارادہ سے میری ساس اور میرے سالے میری بیوی ا ورمیرے دولڑ کوں کوز بردستی لے کرممبئی چلے گئے ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ میرے طلاق دیئے بغیر میری بیوی کا نکاح دوسرے شخص کے ساتھ کسی بھی صورت میں ہوسکتا ہے۔ نیز میں نے چندمعززا فرا دکو لے کراس کے متعلق سالے سے گفتگو کی قرآن کا حوالہ دیا ،تو وہ بدتمیزی سے پیش آئے اور کہا کہ ہم قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم اس کا دوسری جگہ نکاح کریں گے۔

نیز جوقر آن کی بات کامنکر ہواس کا کیا حکم ہے؟ اور اس کے گواہ حاجی محمد اقبال مجیب الرحمٰن ببوخال وغيره ہيں جواب دے کرممنون فرما ئیں۔ المستفتى: سيدنوشادعلى،سرائے كشن لال ،مرا دآباد

### دارالافتاء جامع الهدى كاجواب

#### باسمه سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوہر سے طلاق حاصل کے بغیراڑی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اگر کردیا تو حرام ہے، زوجین کے مرتکب زنا ہونے میں کوئی شبہیں ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ٥/٤/٤٠١) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:عبدالرؤف قاسمی غفرله مفتی دارالعلوم جامع الهدی ،مرادآ با د سارر جب۸۲۵ ه کتبه جمر لقمان القاسمی عفاالله عنه دارالعلوم جامع الهدی ،مراد آباد ۱۳۳۸ رجب ۱۳۲۵ ه

# دارالا فتاءمدرسه شاہی کا جواب

الجواب وبالله التوفیق: صائمہ بیگم کے شوہرنوشادی علی نے جب اپنی بیوی کو کسی شم کی طلاق نہیں دی ہے یا شرعی تفریق نہیں ہوئی، تو صائمہ بیگم بدستور نوشا دعلی کے نکاح میں باقی ہے، اس حالت میں کسی دوسر ہے شخص کے ساتھ اس کا نکاح قطعاً حرام اور باطل ہے اور دوسر ہے شخص کے ساتھ بدکاری اور زنا کاری ہوتی رہے گی، اولاد بدکاری کی سمجھی جائے گی۔

أما نكاح منكوحة الغير و معتدته ..... لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ١٩٧/٥، ٢٧٤/٤، كراچي ٢٢٢/٥، ٦،١٣٢/٥، البحرالرائق، كوئت ٤٤٤٤، زكريا ٢٤٢/٥) نوشادعلى كساكاية بهنا كهيل قرآن كى بات نهيل مانتا (العياذ بالله ) يكفريكلمه بيئاس كاو پرتجديدا يمان اورتو بهرنالازم اورواجب بيد

إذا أنكرالرجل آية من القرآن أوتسخربآية من القرآن اوفى الخزانية: أوعاب كفر. (هنديه زكريا٢٦٦/٢، حديد زكريا٢ ٢٧٩/٢) فقط والله سبحا نه و تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۷/۱۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸ جبالمر جب ۲۵ ۱۳ ماره (فتوی نمبر:الف ۸۴۸۴/۳۸)

### منكوحة الغير سيقصدأ نكاح كرنا

سوال [٩٦٢٥]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ فیروزہ کا نکاح جناب بابو کے ساتھ ہوا تھا، اتفاق سے فیروزہ کا نکاح جناب بابو کے ساتھ ہوا تھا، اتفاق سے فیروزہ اپنی بہن رئیسہ کے یہاں اپنے بھانجے کی ختنہ کی تقریب میں گئی تھی کہ وہاں اس کے بہنوئی پیر بخش نے فیروزہ کا نکاح اپنے بہنوئی سلیم سے زبردتی کرا دیا اور پھر فیروزہ و ہیں رہنے گئی، پھر فیروزہ ایر سال کے عرصہ کے بعد وہاں سے شوہراول جناب بابو کے پاس آگئی، اس دوران شوہر ثانی سے کئی بیچ بھی پیدا ہو چکے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ فیروزہ شوہراول جناب بابو کے نکاح میں باقی ہے یانہیں جبکہ اس نے فیروزہ کوطلاق بھی نہیں دی تھی یا محض اس دوسرے زبردسی نکاح سے جناب بابو کے نکاح سے باہر ہوگئی ؟اور اب اس کو اپنے پاس رکھنے سے گنہگار تو نہیں ہوگا؟ شریعت کے مطابق جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: بلاط حسين، چندوسي ،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرشو ہراول بابونے فیروزہ کوطلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی دونوں کے درمیان شرعی تفریق ہوئی تھی اور سلیم کواس کاعلم بھی تھا کہ بابونے فیروزہ کو طلاق نہیں دی ہے، توسلیم کے ساتھ فیروزہ کاجو نکاح ہوا تھاوہ شرعاً باطل تھا، ساتھ کی زندگی حرام کاری کی رہی ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٦٥، زكريا ٤/٤٤، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كوئشه ٤/٤٤، زكرياديوبند ٤/٤) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جماری الاولی ۴۰۹ ه (فتو کانمبر:الف ۱۲۲۹/۱۲۲)

## منكوحة الغير كانكاح

سوال [۵۲۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آمنہ خاتون کی شادی ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی ، شادی کے بعد میاں ہوی کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہوگئ ، آمنہ کا شوہر ناراض ہوکر دہلی چلا گیا اور دہلی گئے ہوئے پانچ سال گذر گئے ، لڑکا لڑکی کو بلانے کے لئے بھی نہیں آیا، اس دوران لڑکی نے دوسر کے لڑک سے محبت کرلی اور لڑکا لڑکی دونوں اپنے اپنے گھروں سے بھاگ گئے ، لڑکی کے مال باپ کو جب پتہ چلاتو پھر آمنہ کے شوہر کو اطلاع دی، مگروہ پھر بھی بلانے نہیں آیا آمنہ غیر آدمی کے ساتھ رہنے گئی بغیر نکاح کے اور اس مرد سے تین بچے بھی بغیر نکاح کئے ہو چکے ہیں ؛ جبکہ آمنہ کے شوہر نے اس کو طلاق بھی نہیں دی تھی ، آیا جس مرد کے ساتھ رہ رہی ہے بغیر شوہر کے طلاق دیئے نکاح جا نزہے یا نہیں ؟

المستفتى: جميل احمر، دليت پور، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: شوہر كے طلاق دئے بغير دوسر كرائے سے نكاح

کرنایابغیرنکاح کے رہنامطلقاً حرام اورصری کزناہے، آمنہ بدستور شوہر کے نکاح ہی میں ہے۔
اما نکاح منکوحة الغیر و معتدته فالدخول فیه لا یو جب العدة
ان علم أنها للغیر؛ لأنه لم یقل أحد بجوازه فلم ینعقد أصلاً. (شامی، کواچی ۱۳۲/۳، ۱۳۲۵، زکریا ۲۵۲/۷، ۱۹۷/۰، البحرالرائق، کوئٹه ۶/۶۶، (کریا ۲۲۲/۲) دوسر کر کے کے ساتھ رہتے ہوئے، آمنہ سے جونچے پیدا ہوئے ان کانسب شوہر میں سے ثابت ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتادی ۳۵۳۵)

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (بخاري شريف، كتاب البيوع ٢٠٠٧، رقم: ٢٠٠٧) والولد لصاحب الفراش لاينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان. (أوجز المسالك، كتاب الاقضية قديم ١/٥، من فيض الباري، كتاب البيوع، باب تفسير المتشابهات ١/٥، بدائع الصنائع، كتاب النكاح، باب ثبوت النسب، زكريا ٥/٢٠١، كراچي ٢/٣٠١، ١/٣، مطبع بيروت النسب، زكريا ٥/١١، الخامس عشر في ثبوت النسب، زكريا ٥/١١، المطلاق، للباب الخامس عشر في ثبوت النسب،

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷۶۳/۱۲۳۱ه

كتبه.:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۸ررئیجالثانی ۱۴۲۳ه (فتوی نمبر:الف۲ سر۱۹ ۵۹)

### منكوحة الغير كانكاح كرنا

سوال[۵۶۸۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا کہنا ہے کہ ایک لڑکی نابالغہ کا نکاح ہوا، لڑکی کے والد نے نکاح کی اجازت دی، گوا ہوں کے سامنے حاضرین مجلس میں نکاح ہوااور پہلے والے شوہر کے طلاق دیئے بغیراس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر دیا، تو دوسرا نکاح منعقد ہوایا نہیں؟

(10)

جس شخص نے دوسرا نکاح پڑھایا سے بھی معلوم تھا کہاڑ کی کو پہلی جگہ سے ابھی طلاق نہیں ہوئی ،تو نکاح ثانی پڑھانے والے کے بیچھے نماز ہوگی ؟

المستفتى: محرحس فتيور،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: دوسرانکاح شرع طور پرمنعقر بین ہوا، دوسر کے ساتھ رہنا اس لڑکی پرحرام ہے؛ بلکہ وہ پہلے شوہرکی بیوی ہے۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٦، زكريا ٢٤٢/٤، ٥/٧٥، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا ٢٤٢/٤)

اگر نکاح خواں کو پوری طرح معلوم نہیں رہاہے، تواس پر کوئی گناہ نہیں اورا گر جان بوجھ کر بالفصد نکاح پڑھایاہے، تواس پرتو بہ کرنالا زم ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالنَّهُ مِا نَدُوتُعَالَىٰ اعْلَمُ وَالنَّهُ مِا نَدُوتُعَالَىٰ اعْلَمُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

كتبه:شبيراحمرقاسىعفااللّدعنه ۲۷رذ ىالحجه۱۳۱۷ه (فتو كانمبر:الف۳۵۷۲٫۳۲)

# شرعی تفریق حاصل کئے بغیر منکوحہ کا دوسری جگہ نکاح

سوال[۵۶۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لؤکی نفیسہ کا نکاح جمیل احمد کے ساتھ ہوا تھا بعد میں نفیسہ کی مال نے ایک دوسرے شخص (چھوٹے) سے نکاح کرادیا ،اب لڑکی نفیسہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، تو کیا شرعاً اس کا پہلانکاح باقی ہے اور پہلے شوہر کے ساتھ رہ مکتی ہے؟
المستفتی: محمد لبر بہا ہونگلہ ،مرادآ باد

الجواب وبالله التوفيق: مستفتى سے زبانی معلوم ہوا کہ پہلا نکاح شریعت کے مطابق ہوکرلڑ کی کئی سال تک اس شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے اور اس سے طلاق حاصل کئے بغیر دوسر ہے سے نکاح ہواہے، الیی صورت میں دوسرا نکاح شرعاً باطل اور فاسد ہے، دوسر بے کے ساتھ رہنالڑ کی کے لئے حرام کاری ہوگی ، وہ پہلے شوہر کی بیوی ہے،اس کو پہلے ہی شوہر کے ساتھ رہنالا زم ہے اور پہلے کے پاس جانے کے لئے دوبارہ نکاح وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں۔ أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچىي ١٣٢/٣، ٥١٦، زكريا ديوبند ٤/٤، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤/، زكريا٤/٢٤٢) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

ا الجواب صحيح: احقر محدسلمان منصور يورى غفرله 27/7/14/110

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ُ ٢٤ ى الحجه ٢٦ اله (فتو كى نمبر:الف٣٣ (٣٥٢٨)

## منکوحة الغیر کی د وسرے سے شادی اوراولا د کاحکم

**سے ال** [۵۶۸۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے طلاق نہیں دی، بیوی نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا، دوسرے شوہر کے پاس دس سال سے ہے اور اس دوران دوسرے شوہر سے تین بچے ہوئے ، ان بچوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اوراس بیوی کے بارے میں کیا تھم ہے؟ المستفتى: مح*رنوشا*د

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بشرط صحت سوال شوہر سے طلاق حاصل کئے

بغیر دوسرے مردسے کیا ہوا نکاح شرعاً منعقد و نافذنہیں ہوا، اب تک اس کے ساتھ رہنا حرام کاری وزنا کاری ہوئی اور اس سے پیداشدہ بچے بھی حرام کی اولا دہیں، بااثر لوگوں کو چاہئے کہ دونوں کے درمیان تفریق کرا کر پہلے شوہر کے یہاں بھیجدیں یا پہلے شوہر سے طلاق حاصل کرلیں، اس کے بعد دوسرے سے نکاح جائز ہوسکتا ہے۔

أما نكاح منكو حة الغير الم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ٤/٤ ٢٠، ٥٧/٥، ٢٧٤/٥، كراچي ٥١ ٢ ٢ ٢، ١ البحرالرائق، كو ئله ٤/٤ ٤، زكريا ٤/٤ ٢٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه اررسج الاول ۱۴۲۲ه ه (فتو كانمبر:الف ۵۸۲/۳۵)

# منكوحة الغير سے نكاح اورا ولا د كاحكم

سےوال[۵۲۸۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی ایک غیر سلم مرد کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، جس غیر مسلم کے بارے میں: کہ زید کی بیوی ایک غیر سلم کے ساتھ بھا گی تھی وہ مسلمان ہوگیا اور زید کی بیوی سے نکاح کرلیا؛ حالا نکہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو اس نومسلم کا نکاح اس عورت سے سیح ہوگا یا نہیں؟ اور جولڑ کے یا لڑکیاں اس نومسلم کے نکاح کے بعد اس عورت سے بیدا ہوئیں ان سے شادی کرنا صیح ہے یا نہیں؟ اس نومسلم کے نکاح کے بعد اس عورت سے بیدا ہوئیں ان سے شادی کرنا صیح ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

بر الجواب و بالله التو فنيق: نومسلم نے جوزید کی عورت سے منکوحہ ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے جائز نہیں اور نہ ہی نکاح منعقد ہوا اس صورت میں اس سے جو بچے پیدا ہوئے ، ولدالزنا کہلائیں گے اور دونوں کا اس طرح زندگی گذارنا حرام کاری ہے؛ البتہ اس حرام کاری میں بچوں کا کوئی دخل نہیں ہے؛ لہذاان کے ساتھ شرعی طور پر نکاح کرنا جائز

اوردرست ہے۔ (مستفاد: قناوی دارالعلوم ۱۱۲/۹، ۲۰۳۷، احسن الفتاوی ۱۲/۵)

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة

إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، ذكريا ٤/٤٤، ٥٧/٥، كراچي ٣/٣٢، ٥١٦، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤،

ز کریا ۲/۲ ۲)

ويحل **لأصول الزاني و فروعه أصول المزني بها وفروعها**. (شامي، زكريا٤/٧٠، كراچي٣٢٣) فقط والله *سجانه وتع*الى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲۷۲۷ ۲۰۲۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵ رجمادی الثانیه ۲۲ اه (فتو کلنمبر:الف ۲۲۲۴/۳۲)

منکوحة الغير كے دوسرے سے نكاح كے بعدمہراور ببيراشدہ بچہ كاحكم

سوال [۵۷۷۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خادم کا نکاح مساۃ مزمل جہاں ہے ۱۹۸۳ تو بر۱۹۸۳ء کو ہوا تھا، اس کے متعلق شریعت کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کی درخواست ہے تا کہ ل کرسکوں۔
(۱) مزمل جہاں ہے میرے پانچ بچے ہوشیار ہیں، بڑی لڑکی کے ارسال کی ہے، ۲۹ رنومبر 1999ء کو دوسرا نکاح میرے بغیر علم میں لائے ہوئے اور طلاق لئے بغیر بیوی نے کرلیا ہے، 1999ء کو دوسرا نکاح میں رہے گی؟

(٢) مجھے اس کو طلاق دیدینا چاہئے یانہیں؟

(۳) اس کے نکاح میں دس ہزار دین مہر کل معجّل بصورت مکان رجسڑی شدہ :

7/3-278 اس حالت مين دينا جائي يانهين؟

(۴) اس کے نکاح کرنے سے جواب تین لڑ کیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ اس حالت میں

جائزين يا ناجائز؟

المستفتى: زاېږحسين ولدحامدحسين سنبھلى گيث،مرا دآباد باسمە سجانەتعالى

البواب وبالله التوفیق: جب شو ہرزاہد حسین نے اپنی ہوی مزال جہال کو نہ طلاق دی ہے اور نہ کسی طرح سے شرعی تفریق اختیار کر کے اپنے نکاح سے الگ کیا ہے، جسیا کہ سوال نامہ سے واضح ہے، تو مزال جہال اپنے اصل شو ہر زاہد حسین ولد حامد حسین کے نکاح میں بدستور باقی ہے، شرعی طور پر زاہد حسین ہی کی ہیوی ہے؛ اس لئے مزال جہال کا اصل شو ہر کی موجودگی میں دوسرے مرد سے نکاح کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے رہنا بدکاری اور زناکاری کی زندگی ہے اور جو اولاد ہوگی وہ بدکاری اور حرامی کی اولا دہوگی ؛ لہذا مزال جہال کے لئے اس دوسرے مرد سے بات چیت میل جول سب قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، اصل شو ہر زاہد حسین کے ساتھ بیوی بن کرر ہنالازم ہے، ایسے حالات میں شو ہر سے مکان کا مطالبہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ شو ہر سے مہرکا مطالبہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. قال فعلى هذا يفرق بين فاسد و باطل في العدة؛ ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة ؛ لأنه زناكما في القنية وغيرها. (شامي، كراچي، ١٣٢/٣، ١٦، ٥، زكريا ٤/٤/٢، ٢٧٥، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا٤/٢٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا٤/٢٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه المرشوال المكرم ١٩٢٨ه هارشوال المكرم ١٨٢٨ه

# منکوحة الغير سے نکاح اوراس سے پیداشدہ بچہ کانسب

سوال [۵۶۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ امیر جہال کی شادی منجارا حدسے ہوئی، تین چار ماہ اس کے پاس رہی ، پھر آپس میں نزاع ہوگیا اور پہلے شوہر سے طلاق حاصل کئے بغیر دوسر سے سلام احمد سے نکاح کرلیا، سلیم احمد سے دو بچے بھی ہیں، اب منجارا حمد نے بھی طلاق دیدی ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ سلیم احمد سے نکاح صحیح ہوا تھا یا نہیں اور بچوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اب دوبارہ نکاح ہوگایا نہیں؟

المستفتى: سليم احمرا سلام نگر بدايوں

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: امیر جہاں کا شوہر منجاراحدے طلاق لئے بغیر دوسرے مردسلیم احمدے نکاح ناجائز اور صرح کزنا ہے، امیر جہاں بدستور شوہر منجار احمد کے نکاح ہی میں ہے۔ (متفاد: فتادی محمود ہے 2017)

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٦٥، زكريا ٢٤٢/٤، ٥٧/٥، البحرالرائق، كوئله ١٤٤/٤، زكريا ٢٤٢/٤)

اور دوسر بے مردسلیم احمد سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ، ان کا نسب شوہر منجار احمد ہی سے ثابت ہوگا اور وہ منجار احمد ہی کی اولا دشار ہوگی ؛ جبکہ منجا راحمد کی طرف سے اس سلسلہ میں کوئی انکار اورر دعمل نہ ہو۔ ( مستفاد :احسن الفتا وی۴۵۳/۵)

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ...... قال النبي صلى الله عليه و سلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر الحديث. (بخاري شريف، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات، النسخة الهندية ١ / ٢٧٦، رقم: ٢٠٠٧، ف: ٢٠٥٣)

والولد لصاحب الفراش لاينتفي عنه أبدأ بدعوى غيره ولابوجه

من الوجوه إلا باللعان. (أوجز المسالك قديم ٣٦/٥٥)

منجار احمد کے طلاق دینے کے بعداب اگرسلیم احمد کے پاس رہنا جاہے،تو باضابطہ عدر تہ گذار نر کر بعد نثر عی طرزہ سیسلیماح کرسراتموز کا حجمہ نالازم سر' ڈکارج کر بغیر

عدت گذار نے کے بعد شرعی طریقہ سے سلیم احمد کے ساتھ نکاح ہونا لازم ہے ' نکاح کے بغیر سلیم احمد کے ساتھ رہنا زنا کاری اور حرام کاری ہوگی، جبیبا کہ اب تک کی زندگی اس کے

ساتھ زنا کاری میں گذری۔ فقط واللہ سبحا نہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳/۵/۱۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲رجها دی الاولی ۱۳۲۳ هه (فتو کی نمبر:الف ۲ ۲۳۲ ۲۳۷)

## منكوحه غيركواينه بإسركهنا

سوال [۵۲۸۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ایک اجنبیہ خالدہ سے اس کی سسرال سے واپسی کے بعد میکے آنے پراس سے زناکاری کی اور اجنبیہ منکوحہ خالدہ کا شوہر خلوت صحیحہ بھی کرچکا تھا، اب پھر دو بارہ خالدہ اپنے شوہر کے گھر گئی، پھر وہاں سے اپنے میکے آئی تو اس کے حمل ظاہر ہوا جمل ظاہر ہونے کے بعد زید نے بیہ کہا کہ بیٹ مل میرا ہے، اور میں اس سے شادی کروں گا؛ حالا نکہ خالدہ کے شوہر نے ابھی تک خالدہ کو طلاق نہیں دی، اب خالدہ کے رشتہ داروں نے خالدہ کو زید کے گھر رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ او رہے مل کی کو وزید کے گھر رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ او رہے مل کی کا موادیا اور اب شوہر کے طلاق کے بعد اپنے گھر رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ او رہے مل کی کا موادیا اور اب شوہر کے طلاق کے بعد اپنے گھر رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ او رہے مل کی کا موادیکا یا شوہر کا ؟ بینو ا تو جو و و ا

المهستفتى: محمد رستم على ،مدرسها سلاميه جامع مسجدامر وبهه،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوهركى طلاق ياشرعى تفريق اورعدت كے بغير

نکاح باطل ہے، یوں ہی رکھ لیناز نا کاری اور غضبا لہی کا سخت خطرہ ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقدأصلاً الخ. (شامي كراچي ٢٧٤/٣، ٥١٦، ٢٥٥، زكريا ٢٧٤/٤، البحرالرائق، كوئله ٤٤٤٤، زكريا ٢٤٢/٤، كذا في الهندية ٢٨٠/١)

حمل شرعاً شوہر ہی کا ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ..... قال النبي صلى الله عليه و سلم: الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات، النسخة الهندية ٢٧٦/١، وقم: ٢٠٠٧، ف: ٣٠٠٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه المذعنه الرقى قعده ١٠٤٠ه هـ الرقى قعده ١٠٤٠ه هـ (فقى غنبر: الف٣١/٢٣)

# د وسرے کی بیوی کواغوا کرکے نکاح کرنا

سوال [۵۱۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کرزید نے ایک عورت کا اغوا کیا ہے اوراس کے ساتھ نکاح کرلیا ہے، معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ عورت زید کے ساتھ اغوا ہونے سے بل تین جگہ نکاح کر چکی ہے اور ہر جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے کی صورت میں سرکاری عدالت میں جاکر کورٹ میرح کرالی ہے۔ بہر حال اس وقت وہ زید کے نکاح میں ہے؛ جبکہ زید سے کورٹ میرح کرالی ہے۔ بہر حال اس وقت وہ زید کے نکاح میں ہے؛ جبکہ زید سے بھی موجود ہے اور خود مجدا نتخاب بھی موجود ہے اور انتخاب سے اس عورت کے بطن سے تین بچے بھی ہیں، برادری کی بنچا بیت نے زید پر زور ڈالا کہ بیٹورت تیرے لئے حلال نہیں حرام ہے؛ لہذا اس کو چھوڑ دے، پنچا بیت نے بھر زور ڈالا تو زید نے بھری پنچا بیت میں خوری بنچا بیت میں بی

یوں کہا کہ میں ہندو ہوجاؤں گا کا فرہوجاؤں گا،ایمان بدل دوں گا، مذہب بدل دوں گا، مگراس کونہیں چھوڑوں گا۔

اب اس حال میں زید کی پہلی ہوی جوابھی تک زید کے نکاح میں تھی ، اس کے نکاح میں تھی ، اس کے نکاح میں تو کو کی تجدید کس طرح کر یں یاعدت گذارے یا حلالہ کرے، بکر کا کہنا ہے کہ زید نے کا فر ہونے کو کہا ہے کا فر ہوا تو نہیں؟ تو اس حال میں اس کی پہلی ہوی کے نکاح میں کیا نقص ہوسکتا ہے؟ مگر اس کے ساتھ ہی عبدالقدر کا بیان ہے کہا س طرح بحری پنچا بیت میں زید ظاہراً نہیں کہہسکتا؛ جبکہ اسے حرام کام سے بازر ہنے کو کہا ہے اور اس عورت کو چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں؛ جبکہ اسے حرام کام سے بازر ہنے کو کہا ہے اور اس عورت کو چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں؛ میں تاتھ کیا عمل کریں؟ اور ایک بات بکر کی یہ ہے کہ زید بھی کا فراور پوری پنچا ہے کا ور بیت کا فر اور پوری پنچا ہے کا ور بیت کا فر اور پوری پنچا ہے۔ اور بیت کا فر اور پوری پنچا ہے۔ کا ور پیتا ہوگیا۔

المهستفتى: حاجى قمرالدين ،موضع: ككرٌ ااپروله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: زیدنے انتخاب کی بیوی بھگا کرلے جاکر جو نکاح کیا ہے، وہ شرعی طور پرنکاح نہیں ہوا، زید کے لئے اس عورت کو بیوی بنا کررکھنا زنا کاری ہے، علاقہ کے بااثر لوگوں پرلازم ہے کہ فوراً زیدسے اس عورت کو الگ کردیں۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقدأصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٥، زكريا ٢٤٢/٤، ١٩٧٥، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا ٢٤٢/٤)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہوہ انتخاب ہی کی بیوی ہے، علاقہ کے لوگ اس عورت کو فوراً زید سے الگ کر کے انتخاب کے حوالہ کردیں اور زید کا حرام کام اور زنا کاری کو اسلام وایمان پرتر جیج دیکر کافر ہونے کو کہنا سخت خطرناک بات اور موجب کفر ہے فوراً

(۱۲۹۱

توبہ کر لینی جاہئے اور تجدیدایمان بھی کرلینا جاہئے اور پہلی بیوی جو جائز طور پر زید کے نکاح میں ہےاس کے ساتھ بھی تجدید نکاح کرلے۔

ومافيه خلاف يؤمر بالاستغفار، والتوبة، وتجديد النكاح الخ.

(شامي، كراچي ٢٤٧/٤، ز كريا٦/ ٣٩٠، ٣٩١) **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم** 

. كتبه: شبيراحمة قاسمى عفا الله عنه الجواب ضيح :

۱۲ ررجب المرجب ۱۳۱۵ ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

(فتوی نمبر:الف ۱۲۱/۳۱۸) ۱۲/۵/۷۱۱ (افتوی نمبر:الف ۱۳۱۵/۷۱۳)

# منکوحہ کی اجازت کے بغیر چوری چھپے دوسر مردسے نکاح کردینے کاحکم

سوال [۵۲۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بابت ہوا،
بارے میں: کہ زوجین میں اختلاف کسی قریبی واہم رشتہ دار کے گھر جانے کے بابت ہوا،
جس پراس کے شوہر نے اس کی پٹائی کی اور اس کے والدین اپنی صاحب زادی کو بطور نصیحت
گھر لے آئے، چند ایام گذرے شے کہ لڑکے والے مقدمہ کے لئے تیار ہوگئے، اس
معلومات پرلڑکی والوں نے پہل کردی، تقریباً ایک سال کے بعد بغیر لڑکی کی اجازت کے
مخصوص معزز حضرات و ناکے جنہوں نے پہلے نکاح میں شرکت کی تھی، ان لوگوں نے خفیہ
وچوری سے رات کی تاریکی میں دوسر کے گاؤں میں نکاح کردیا، اول و ثانی نکاح کا قاضی بھی
ایک رہا؛ جبکہ و والڑکی اسی شوہر کے نکاح میں ہے، اگر صلح کر لی جائے تو لڑکی کا گذر بسر شرعاً
کیسے ہوگا؟ اگر نہیں تو فنخ نکاح کی کوئی ایس بیل بتا کیں جس سے اس کا نکاح دوسر سے کیا
جاسکے؟ وضاحت فرما کیں اور ان معزز حضرات و ناکح کا فعل شرعاً کیا ہے؟

المستفتى: محمد اسرار انصارى، قصبه: گولا، کھیرى (يوپي) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب تك پہلے ثو ہرسے باضا بطر مراحت كے

[444]

ساتھ طلاق لے کر کے عدت نہ گذر جائے ،اس وقت تک لڑکی کا نکاح کسی بھی دوسر ہے مرد
کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا ،لہذا جن لوگوں نے لڑکی کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ نکاح
کردیاہے وہ نکاح درست نہیں ہوا 'اگرلڑکی نے اجازت دیدی ہوتی تب بھی بیز نکاح منعقد
نہیں ہوتا ؛اس لئے کہ وہ بدستور پہلے شوہر کی بیوی ہے اور جن لوگوں نے لڑکی کے دوسر سے
نکاح میں شرکت کی ہے ،وہ سب گنہ گارہوں گے ،ان کوتو بہکر نالا زم ہے۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقدأصلاً. (شامي، زكريا ٤٤/٤، ٥/١٥، ١٩٧/٥، ٢٧٤/٤) للبحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، زكريا٤/٢٤) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (فتاوى عالمگيري، زكريا١/٨٠٠ جديد زكريا ٢٤٦/١٥)

اوراگرسوال نامہ کا مطلب ہیہ کہاڑئے نے دوسری جگہ خفیہ طور پر دوسری اٹر کی سے نکاح کیا ہے، جس میں پہلے نکاح میں شرکت کر نے والوں نے شرکت کی ہے، تواس میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ مرد کے لئے پہلی ہیوی کے نکاح میں موجود ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔

فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ. [النساء:٣] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ ۲۷ ۱۲/۱۲ ۱۲ ۱۴

كتبه.:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه اارصفرالم ظفر ۱۴۳۴ ه (فتو ئ نمبر:الف ۲۰ (۱۰۹۲۸)

شادی شده عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ بھاگ جانا

سوال[۵۲۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کرا یک غیر مرد نامحرم کے ساتھ غیر شری طور پر چلی گئی، چندیوم اس نامحرم کے ساتھ گذارنے کے بعد والیس اپنے شوہر اور بچے میں آ کر بقیہ زندگی گذارنا جا ہتی ہے، محلّہ کے لوگوں کے اصرار پراگراس کا شوہر گھر میں دوبارہ رکھنے پر راضی ہوجائے تو دین کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: منجانب: اہل محلّه بارٌ ه شاه صفاءمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شادی شده مورت غیرمرد کے ساتھ کیوں بھاگ
گئی، اگراس غیرمرد کے ساتھ مورت کے تعلق پیدا ہونے میں شوہر کی طرف سے ڈھیل اور
کمزوری کا فیل ہے، تو عورت کی بدکاری کے گناہ میں شوہر بھی شامل ہوگا اور ایسے شوہر کو
شریعت نے دیوث کہا ہے، جواپنی بیوی کے پاس غیرمردکو آنے جانے کا موقع دیتا ہو، عورت
تو گناہ عظیم کی مرتکب ہوئی گئی، اس گناہ سے توبہ کرنا عورت پر لازم ہے اور الی صورت میں
شوہر پر بھی تو بہ کرنالازم اور واجب ہے؛ اس لئے کہ اس نے بیوی کو یہ موقع دیا ہے۔ حدیث
شریف میں ایسے شوہر کے لئے سخت وعید آئی ہے۔

حدیث شریف ملاحظه فر مایئے:

عن عسار بن ياسرُّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً. الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر، فقالوا يا رسول الله! أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث من الرجال؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله. (شعب الإيمان لليهقي، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٧ ٤١، رقم: ١٠٨٠٠)

اب رہی بیہ بات کہ شوہر کے لئے اس بیوی کو دوبارہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ تو شرعاً شوہراس بیوی کواپنے پاس بیوی بنا کرر کھ سکتا ہےاورآ ئندہ بیوی کےاوپر کڑی نگاہ رکھنا شوہر کی ذ مہداری ہےاور شوہر کی طرف سے سخت پابندی کے باوجودا گربیوی غیر مرد کے ساتھ ملوث لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه، وجازله وطؤها عقب الزنا الخ.

(شامی، کراچي ۴/۳، نعمامية ۱/۲، زکريا۱،۹/٤)

والممنزني بها لاتحرم على زوجها. (شامي، كراچي٣/٠٥، زكريا٤/٤٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۳/۸۵ ۱۳۲۳/۵

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۵ررئیجالاول ۱۳۲۳ هه (فتویل نمبر:الف۲۵۳۲/۲۸)

## دوسرے کی بیوی کو بھگا کراس سے نکاح

سوال [۵۲۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی کا نکاح ۱۲ مرمئی کو دلشا داحمہ کے ساتھ ہوا، اور ۱۲ ارجولائی کولڑکی کا بنایا ہوا ماما اسے بھگا کر ممبئی لے جا کر اس سے کورٹ میرج کرلیا ،لڑکی ایک مہینہ تک اس کے پاس بیوی بن کر رہی لڑکی کوای میل کے ذریعہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی ،تو وہ موقع پاکر وہاں سے آگئی اور اس وقت لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس ہی ہے، برادری کے پھھوگ سے ہم مرہ ہے اس گھر میں رہ کے پھھوگ سے ہم مرہ کے باتھ کا پانی بھی حرام ہے اور لڑکی جس گھر میں رہ رہی ہے ،ان کی میہ بات کہاں تک درست ہے؟ شرعاً میکس کی بیوی ہے بہلے شوہرکی یا بعد والے کس کی کے پاس رہنا چاہئے؟

المستفتى: ابراراحم، كروله، زا مِدْنُر،مرا دَآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برادری كے لوگوں كايہ كہنا كماس لڑكى كے ہاتھ كا

پانی بھی حرام ہے درست نہیں، مسئولہ صورت میں لڑکی پہلے ہی شوہر کی بیوی ہے اور اسے پہلے ہی شوہر کی بیوی ہے اور اسے پہلے ہی شوہر کے پاس رہنا ہوگا، دوسر ہے شوہر سے نکاح ہی منعقذ نہیں ہوا؛ اس لئے کہ منکوحة الغیر سے نکاح حرام ہے اور دوسر ہے شوہر کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنا حرام کاری اور زنا کاری ہوئی، عذاب الہی کا سخت خطرہ ہے۔

أما نكاح منكوحة الغير -إلى قوله-لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي١٩٢، ١٩٧/، ١٩٧/، ١٩٧/، البحرالرائق، كو تته علاً. (شامي، كراچي٢٤/٣)

أسباب التحريم أنواع .....وتعلق حق الغير بنكاح . (شامي، كراچي ۲۸/۳ ، زكريا ۱۰۰،۹۹/٤)

لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (هندية، وكريا١/ ٢٨٠ حديد زكريا ٢٨٠/١٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۹ راار ۱۲۳۳ه

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۹رزی قعده ۱۳۳۳ اه (فتوکی نمبر:الف ۴۵۲۹ ۱۱۲۱)

# لڑی کے گھر والوں کالڑ کے کوطلاق پر مجبور کرنا، نیز دوسری جگہ شادی کرنا

سوال [۵۲۹۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں راضی خوثی سے نکاح ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ عدالت کے مطابق کورٹ میرج بھی ہواا ورلڑ کے کے پاس ڈیڑھ سال زندگی بھی گزاری ،ان سے اولا دبھی ہوئی ؛کیکن اولا دموجود نہ رہی وہ انتقال کرگئی۔

ابلڑی کے والدین اوراس کے ایک بہنوئی وغیرہ لڑکے کے اوپر دباؤڈ التے ہیں کہآپلڑ کی کوطلاق دیدین نہیں تو ہم اس کی شادی دوسری جگہ کر دیں گے اورلڑ کا طلاق دینا نہیں چاہتا ہے، اس وقت لڑکی اپنے والدین کے پاس ہے، ان لوگوں نے لیمیٰ والدین اور بہنوئی نے لڑکی کومجور کررکھاہے اورلڑکی مجبور ہے کچھ کہ نہیں پاتی ہے۔ اب ہم اگر طلاق نددیں تو لڑکی کی شادی والدین اور بہنوئی دوسری جگہ کرسکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن لڑکی کے والدین اور بہنوئی کا کہناہے کہ لڑکی اسی شرط پرجائے گی کہ لڑکی کے نام سے ایک مکان کریں یا پھر دوڈیڑھ لاکھرو پیاس کے نام سے جمع کریں۔ اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہم اتنی حیثیت رکھتے ہیں۔

المستفتى: سجادحسين، پيرزاده ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جبلاً كالركى كوطلاق دينانهيں چا ہتا ہے، تو اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ على اللہ على

نیزیہ شرط لگانے کا بھی حق نہیں ہے کہ لڑکی کے نام مکان یا ڈیڑھ دولا کھر و پہیرکر دیں، بینا جائز شرط ہے بلاکسی شرط کے شوہر کے پاس جا کر حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ (متفاد: امداد الا حکام ۲۵۸٫۳ ، قاوی دارالعلوم ۲۷۲٪)

لاي جوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج سواء كانت المعتدة عن طلاق، أووفاة. (عالم گيري، زكريا ٢٨٠/١٠ حديد زكريا ٢٨٠/١٠)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لاتظموا ألا لايحل مال امرئ الابطيب نفس منه. (شعب الإيمان، للبيه قي، دارالكتب العلمية بيروت يروت٤٧/٢رقم: ٤٩٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۲۶ها ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۵رر تیج الثانی ۱۳۲۳ه (فتو کانمبر:الف ۷۵۸۴/۳۲)

# منكوحه كوفر وخت كرنا

سوال[۵۲۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت بیرون ملک سے بذریعہ نکاح لائی گئی ، کچھ عرصہ گذارنے کے بعداس کا شوہراس کو کسی دوسر شخص کے ہاتھ فر وخت کر دیتا ہے اور طلاق بھی دیدیتا ہے ، عورت اپنی عدت کس طرح پوری کرے ؛ جبکہ اس کا کوئی بھی وارث ماں باپ ، بھائی وغیرہ نہ یہاں پر ہے اور نہ بیرون ملک میں کرنا چا ہتا ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ بغیر عدت پوری کئے ہوسکتا ہے یا نہیں عدت اس کی کون پوری کرائے پہلا شوہریا ثانی ؟

- (٢) خريداركاس سے نكاح يرهانا جائز ہے يانا جائز؟
- (۳) اس طرح اس کا نکاح پڑھا ناجائز ہے یا ناجائز؟
- (۴) اگرکسی نے بغیر معلومات نکاح پڑھا دیا، تو نکاح جائز ہوگا یانا جائز؟ کیونکہ نکاح پڑھانے والے کو تفصیل نہیں بتائی گئی پڑھانے والا گئہگار ہوگا یانہیں؟

المستفتى: رشيداحمه، يا كبره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جس عورت کو نکاح کر کے لایا گیاہے، اس کو فروخت کرنااور فروختگی کا پیسہ حاصل کر نانا جائز اور حرام ہے؛ البتہ نکاح کے لئے مہر قرار دیا جا سکتا ہے، جوعورت کاحق ہوگا اور اب جبکہ شو ہراول نے طلاق دیدی ہے، توعدت اسی کے گھر میں گذار نالازم ہوگا اور جب عدت پوری ہوجائے گی تب دوسرا آ دمی اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے، اس کے بغیر نہیں اور عدت کے دوران کاخر چہ بھی شو ہراول پر لا زم ہے۔ نکاح کرسکتا ہے، اس کے بغیر نہیں اور عدت کے دوران کاخر چہ بھی شو ہراول پر لا زم ہے۔ و حبت فیہ النج. (در مختار،

كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحد، كرا چي ٣٦/٣٥، زكرياه /٢٢٥)

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقه، والسكنيٰ في عدتها الخ. (هداية،

اشر في بكدُّبو ٤٤٣/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۲۸ رر بیچالثانی ۱۳۱۳ ه (فتوى نمبر:الف٣٨/٢٩)

## رجعت کرده بیوی کا دوسری جگه نکاح

سے ال [۵۲۹۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کوایک طلاق دی اور پھراس کے بعد وہ میرے یاس رہتی رہی اوراب بھی مجھ سے ملتی رہتی ہے،ایسے حالات میں اس کے ماں اور باپ لڑکی سے کہتے ہیں کہ دوسری شا دی کردیں گے، ایسی حالت میں گنا ہ کس کے اویر ہوگا اورلڑ کی کا نکاح جائز ہوگا یانہیں؟

المستفتى: غفنفرالله، لالمسجد، بارٌه شاه صفا،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

21417/7/1710

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله مين زيدن ايك طلاق رجعي دے کر رجعت کرلی ہے؛ اس لئے مطلقہ رجعیہ اس کی بیوی ہوگئی ہے، اب اگرلڑ کی کے والدین دوسرے سے اس لڑکی کا نکاح کرانا جاہتے ہیں ، تو فعل حرام کے مرتکب ہوں گے؛ کیونکہ غیر کی منکوحہ سے نکاح کرناحرام ہےاورا گرنکاح کربھی دیا،تو نکاح جائز نہ ہوگا؛ بلکہ باطل وحرام ہوگا اوراس کا گناہ لڑکی کے والدین پر ہوگا اوروہ فاسق شار ہوں گے اور جو اس لڑکی سے نکاح کرےگا وہ زانی سمجھا جائے گاا ور نکاح پڑھانے والابھی سخت گنہگار ہوگا۔ الله تبارك وتعالى نے آيت تح يم حومت عليكم ك ذيل مين فرمايا:

"وَالمُحُصَنْتُ مِنَ النَّسَاءِ"[النساء: ٢٤]

#### لعنی تبہارے لئے دوسروں کی بیوی سے نکاح کر ناحرام ہے۔

كذا في الشامي: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ٤/٢٤، ٥/١٩، ٥/١٥ كراچي ١٣٢/، ٥/١٥ البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، وزكريا ٤/٢٤/، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥١، كراچي ٢٨/٢، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥١، مسوط، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٩/، هندية، زكريا ٢/٠١، حديد زكريا ٢/٦٦) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ (۱۸۵م/۱۲ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارجمادی الثانیه ۴۲۰ اه (فتو کانمبر:الف ۱۱۵۸٫۳۴)

#### غیر کی منکوحہ سے نکاح اوراس کی سزا

سوال [۵۲۹۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک خص عمر رسیدہ شادی شدہ، جس کی بیوی موجود ہو منکوحہ سے اپنی طلاق دیئے بغیر ترک تعلق کرے اور ایک عورت عمر رسیدہ شادی شدہ کثیر العیال کہ شوہر جس کا موجود ہو؛ لیکن شوہر سے بدخوئی سے پیش آتی ہوا ورحقوق ن وجیت اوا نہ کرے مذکورہ دونوں آپس میں تعلقات میاں بیوی کے قائم کرلیں اور سال دو سال پوشیدہ طور سے بصورت مذکورہ گذار دیں، پھر جب واقعہ کی شہیر ہوتو کہیں کہ ہم نے تو نکاح کرلیا ہے، کیا ایس صورت میں ان کا نکاح بقول ان کے درست مانا جا سکتا ہے؟ اگر مذکورہ بالاصورت میں ان کا نکاح درست نہیں ہے تو شرعی طور سے ان کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے؟ وہ کتنے خطا ان کا نکاح درست نہیں وار ہیں اور اسلامی قانون کے مطابق ان کی کیا سزا ہے؟

(۲) بعد تشہیرواقعہ کوئی شوہرسے عورت کے کہے کہ وہ طلاق دیدے کہ عل بدہورہا ہے

یا شو ہر خود ہی اس طرح سو ہے تو کیا شوہر کے طلاق دینے سے ان کے تعلقات اور بقول ان کے ان کا نکاح درست مان لیاجائیگا اوران کا فعل بدنیدرہےگا۔

(۳) شوہر کے طلاق دینے کے بعدعورت عدت نہ کرے اور مٰدکورہ شخص سے برابر

ملتی رہے کینی تعلقات حسب سابق قائم رکھے،ایسی صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟

(۵) طلاق کے بعد فوراً عورت نے عدت نہیں کی شخص مذکورہ کے سامنے آگئی اس سے بات کرلی، اب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ عورت عدت میں بیٹھ جائے اور عدت پوری کرے، پھر وہ دونوں نکاح کریں، کیاالیمی صورت میں ان کا نکاح ہو جائے گا؛ جبکہ طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد مذکورہ دونوں کا تعلق میاں بیوی جیسار ہاہے؟

المستفتى: وباح العابدين

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و جالله التوفيق: (۱) اليي صورت مين ان كا نكاح سيح نهين هوا، دونون كا آپس مين ساتھ در مناز ناكارى اور حرام كارى رہى ہے، عذاب الى كاسخت خطرہ ہے، اگر اسلامى قانون كے مطابق حكومت رہتى تو دونوں كو پھر مار ماركر جان سے ختم كر ديا جاتا۔

اگراسلامی قانون کے مطابق حکومت رہتی تو دونوں کو پھر مار مارکر جان سے تم کر دیاجاتا۔
و أما نکاح منکوحة الغیر و معتدته فالدخول فیه لا یو جب العدة
إن علم أنها للغیر؛ لأنه لم یقل أحد بجوازه فلم ینعقد أصلاً الخ. (شامی،
کراچی ۱۹۲/۳، ۱۹، زکریا ۴/٤٤/، ۱۹۷/، ۱۹۷/، البحرالرائق، کوئله ۴/٤٤، زکریا ۴۲۲/۶)
کراچی تا کا بدجو ہوا ہے وہ فعل برہی رہے گا؛ البتہ شوہر کے طلاق دینے کے بعد تین
ماہواری تک عدت گذار نالازم ہے اور عدت ختم ہوجانے کے بعد ہی غیر مردسے نکاح صحیح

ماہواری تک عدت گذارنالا زم ہے اور عدت ختم ہوجانے کے بعد ہی غیر مرد سے نکاح سیجے ہوسکتا ہے،اس سے پہلے نہیں جبیسا کہ مذکورہ عبارت سے واضح ہو چکا ہے۔

#### (m) عديمكمل مونے سے قبل ان كے تعلقات زنا كارى ہيں۔

(۴) اگر طلاق کے بعد تین ماہواری گذر گئی ہیں، تو اب جو نکاح کریگا وہ جائز

ہوجائے گا؛لیکن اگر تین ما ہواری ہے قبل پیر کت ہوتی ہے ،تو نکاح جا ئزنہ ہوگا۔

ب میں رہاں ہوئی ہوئی ہو ہائے گی، تو اس کے بعد نکاح شری طور پر سیح (۵) جب عدت کی مدت پوری ہوجائے گی، تو اس کے بعد نکاح شری طور پر سیح

. هوجائيگا \_ فقط والتُّد سبحانه وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۴ رجمادی الاولی ۱۴۱۵هه ( فتوی نمبر:الف ۳۹۹۳/۳۱)

# شرع تفريق حاصل كئے بغير دوسرے سے نكاح كرنے والى سے متعلق چندسوالات

سوال [۵۲۹۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: ابراہیم کا نکاح زبنب کے ساتھ ہواتھا؛ لیکن اتفاق سے ابراہیم اپنے والد کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، چند غنڈ ہے ابراہیم کی بیوی زبنب کو اغوا کر کے لے گئے اور زنا بالجبر کیا اور پھر ہائی کورٹ میں لے جا کر زبردتی اس مجبور لڑکی سے نکاح کر لیا اور لڑکی سے بیبیان دلوایا کہ' میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور بنیا مین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں'' پھر ہائی کورٹ نے نکاح کا فیصلہ صادر کر دیا اور اب بنیا مین میری بہوکور کھے ہوئے ہے، ہائی کورٹ میں ہم نے فریا دبھی کی اور تمام ثبوت نکاح نامہ اور شادی کے فوٹو وغیرہ دکھایا؛ لیکن کوئی سنوائی میں ہم نے فریا دبھی کی اور تمام ثبوت نکاح نامہ اور شادی کے فوٹو وغیرہ دکھایا؛ لیکن کوئی سنوائی میں ہور یافت بیکرنا ہے کہ:

(۲) کیااس فیصلہ سے مسلم پرسنل لاء کے او پراٹیک نہیں ہے؟

(۳) کیا ہائی کورٹ کے اس فیصلہ سے لڑکی زینب خاتون ابرا ہیم کے نکاح سے خارج ہو کر بنیا مین کے نکاح میں داخل ہوگئ؛ جبکہا بھی تک ابرا ہیم نے زینب کو طلاق نہیں دی ہے؟ (4) زانی اوراس کی مدد کرنے والوں کے لئے اسلام کا کیا حکم ہے؟

(۵) کیا بیاوگ بلا فیصلہ بوری برادری کے ساتھ رہنے کے لائق ہیں یا ان سے قطع

تعلق کیاجائے؟

(١) ميرى بهوزينب خاتون كے لئے اسلام كاكيا حكم ہے؛ جبكہ بنيامين يہلے سے شادی شدہ اورایک بچہ کا باپ ہے؟ شریعت کے حکم کے مطابق فیصلہ صا ورفر مائیں۔ المستفتى: محمعلى بما چل پرديش

الجواب وبالله التوفيق: اگرابرابيم في طلاق نبين دى جاوراس كى ہیوی زبنب کوکوئی اغوا کر کے لے گیا ہے یا زینب نے اپنی مرضی سے جا کر بنیامین سے بذریعہ ہائی کورٹ نکاح کرلیا ہے، تو شرعی طور پر وہ نکاح باطل اور ناجا ئز ہے اور ہائی کورٹ نے جو نکاح کردیا ہے، وہ اسلامی شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور شریعت اسلامی کے قانون کے مطابق اب بھی زینب بدستور ابرا ہیم کی بیوی ہےاور بنیا مین کےساتھ رہنازنا کاری ہوگی، اس کوفوراً اپنے شوہرا براہیم کے پاس آجا ناچاہئے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقدأصلاً. (شامي، كواچي ١٣٢/٣، ١٦، ٥١٦، زكريا ٤/٤، ٥/٧٠، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كو ئته ٤/٤، زكريا ٤/٢)

(۲) یہ مسئلہ مسلم پرسنل لاء سے متعلق ہےاور عدالت ہائی کورٹ کا مذکورہ فیصلہ مسلم

پرسٹل لاء کےخلاف ہے؛اس لئے بیفصلہ واپس لیناضر وری ہے۔

(۳) شریعت اسلامی کےخلاف ہائی کورٹ کے اس فیصلہ کی وجہ سے ابرا ہیم کی ہیوی زینب ابراہیم کے نکاح سے الگ نہیں ہوئی ؛ بلکہ بدستور ابراہیم کے نکاح میں باقی ہے ۔ (مستفاد:الضاح النوادرا ١٥٢)

(۴) زانی اوراس کی مدد کر نیوالوں کواپے فعل شنیع سے تو بہ کر لینالا زم ہے۔

عن ابن مسعودً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن الذنب له. (سنن ابن ماجه، باب ذكر التوبه، النسخة الهندية ١٣/١، ٣١، دارالسلام رقم: ٠ ٤٢٥، المعجم الكبير للطبراني، دارإحياء التراث العربي ١٠/ ٥٠، رقم: ۱۰۲۸۱، مشکونة شریف ۲۰۶/۱)

(۵) اگریہاُوگ تو بہ کر لیتے ہیں، توان سے قطع تعلق کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کے عیب کو ہار ہار ذکر کرنا جائز ہوگا۔

(۲) زینب خاتون کے لئے اسلام کا حکم یہی ہے کہ فوراً توبہ کرکے اپنے شوہرابراہیم کے پاس آ کر حقوق زوجیت ادا کیا کرے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما حقكم على نساء كم، فلا يؤطين فرشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون الحديث (ترمذي شريف مع العرف الشذي، النحسة الهندية ١/٠ ٢٢) **فقط والتُرسِحانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله ا ررمضان المبارك ١٩١٧ هـ (فتوى نمبر:الف رجسر خاص)

شوہر کے طلاق دیئے بغیر دوسرے کے ساتھ کورٹ میرج

سوال [۵۲۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کے میری بیوی لڑ کر کئی بار چلی گئی ، اب چھر آگئی ہے میں نے اس کوطلاق نہیں دی ہے؛ کیکن اس کی مال نے کسی کے ساتھ کورٹ میرج کرادی تھی؛ لہٰذا وہ اب جاِر سال میں لوٹ کرآئی ہے، اب میں اس کور کھسکتا ہوں یانہیں؟

المستفتى: عبدالغفور، جامع مسجدمرا دآباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوبرنے جب طلاق نہیں دی، تو محض عورت

کے لڑجھگڑ کر بھاگ جانے اور کسی دوسرے مردہے کورٹ میرج کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ لہذاوہ عورت ہر حال میں اپنے سابق شوہر کے نکاح میں ہی رہے گی اور صورت مسئولہ میں چونکہ سابق شوہراس عورت کورکھنا جا ہتا ہے؛ لہذا بغیر نکاح کے رکھسکتا ہے، نکاح ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم دیو بندے ۱۷۲۷)

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته ............. لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. ( البحرالرائق، كوئشه ٤/٤ ١، زكريا ٢٤٢/٤، شامي، زكريا ١٤٤/٥، ٥٧/٥، كراچي ٢٠٢٣، ٥١٦٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۱۳ جها دی الثانیه ۱۴۱۱ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۳۸۹۹/۳)

### شوہرسے طلاق لئے بغیردوسرے سے نکاح

سوال [۵۲۹۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح جمیل احمد ولد نے خان ، ساکن: محکّہ خالصہ مراد آباد ۱۹۲۵ء میں ہوا تھا، آپسی تنازع کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر چلی گئی اور بغیران سے طلاق لئے ان کی زندگی میں ظہیراحمد ولد کامل حسین کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتی رہی، تقریباً دوسال ہوئے جھے یہ معلوم ہوا کہ نکاح قطعی ناجائز ہے، جب ہی سے میں نے ظہیراحمد سے علیحدگی اختیار کرلی، میر سے پہلے شو ہر جمیل احمد کے بھائی کا بھی انقال ہوگیا، اس کو بھی پانچ چھوسال ہو چکے ہیں۔ براہ کرم بہلے شو ہر جمیل احمد کے بھائی کا بھی انقال ہوگیا، اس کو بھی پانچ چھوسال ہو چکے ہیں۔ براہ کرم ان سلطے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جب سے جھے یہ معلوم ہوا ہے کہ نکاح ناجائز ہے، اس دن سے تو بہ تل کر رہی ہوں ، اب میں کسی دیگر خص سے نکاح کرنا چا ہتی ہوں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جا ننا چا ہتی ہوں۔

المستفتیه: زہرا بیگم، موضع: کندر کی ، مراد آباد

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جميل احمد عطلاق لئے بغير كسى كے ساتھ جو نكاح كيا گيا ہے وہ شرعاً باطل ہے، اس كے ساتھ رہنا حرام كارى ہے۔

نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ٥١٦/٣، زكريا ٤/٤٧٤، ١٩٧٥، البحرالرائق، كوئنه ٤/٤٤، زكريا٤ ٢٤٢)

اور اب جب جمیل احمد اصل شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور انتقال کے چھرسال ہو چکے ہیں، تو عدت بھی گذر چکی ہے؛ اس لئے اب کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا شرعی طور پر جائز ہوجائے گا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲رشعبان المعظم ۱۴۱۲ه (فتو کانمبر:الف ۲۸۰۴/۲۸)

# شو ہراول سے شرعی تفریق کے بغیر دوسرے سے نکاح

سوال[۵۲۹۹]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کی شا دی تیرہ برس پہلے ہوئی تھی اور دو برس کے بعداس کے شوہر نے اس کو میکہ پہونچا دیا، اس واقعہ کوتقریباً نو برس گذر چکے ہیں اور اس کا شوہر اس لڑکی کو خدتو رخصتی کراکر لے جاتا ہے اور خہی طلاق دیتا ہے۔

اب دریافت طلب مسئلہ ہیہ ہے کہ اس لڑکی کے والدین اس کی شادی سابق شوہرسے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور دوسری جگہ شادی کرنے کی کیاصورت ہوگی؟ جواب سےنواز کرشکر بیرکاموقع دیں۔

الممستفتى: حافظ عبدالله، چِرْ ياخْصِر، كندر كى،مرادآ با د( يو پي)

#### باسمه سجانه تعالى

الجهواب و بالله التوفيق: شوہر سے طلاق یاشری تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگه زکاح کرناہر گرنجائز نہیں ہوگا۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٤٤/٣، ١٣٢/٣) و كوئله ٤/٤٤، زكريا٤/٤٢)

البتہ اتنا کرسکتی ہے کہ کسی شرعی محکمہ یا پنچایت میں اپنا مقدمہ دائر کر دے اور پنچایت ''الحیلیۃ الناجز ق''میں درج شدہ اصول کے مطابق فیصلہ کر دے گی ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رذی قعده ۱۳۰۹ه (نتویل نمبر:الف۲/۲۵ ۱۳۲)

## شوہراول سے طلاق لئے بغیرد وسرے کے پاس رہنا

سوال [ ٥٠٠ ]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بلاطلاق لئے ہوئے دوسرے شوہر کے پاس رہتی ہے، اس شوہر سے اس کے بچے بھی ہیں، اب وہ آ دمی ان بچوں کارسم عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور برادری کو کھانا بھی دینا چاہتا ہے، مہر بانی فرما کر بتا کیں کہ کھانا کھانا چاہئے یانہیں؟ اگر نہیں تو اس کوکس طریقہ سے بھے کیا جائے؛ کیونکہ عورت کو اپنے پہلے شوہر سے باسمانی طلاق بھی مل سکتی ہے۔

المەستىفتى: عبدالغفار،قريشى منجانب: كمينى برادران قريش،گڑھى سليم پور،مرا دآباد باسمە سبحانە تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دوسرے شوہر کے ساتھ شوہراول سے

طلاق کئے بغیر نکاح کیا ہے، وہ شرعاً فاسد ہے بشرطیکہ شوہر ثانی کو شوہراول کا طلاق نہ دیا معلوم نہ ہواورا گرمعلوم تھا تو نکاح ثانی شرعاً بالکل باطل ہے، ساتھ رہناز ناہے، اس کے بچوں کے عقیقہ میں علم رہتے ہوئے شرکت کرنا ناجائز ہوگا۔سب لوگوں پر ضروری ہے کہ ایسے شخص سے بائیکا ہے کر لیں۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير ؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ٥١٥ ، زكريا ٤/٤٧، ٥٧/٥ ، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤ ، زكريا ٢٤٢/٤)

قوله تعالىٰ: وَلا تَرُكَنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ .[ هود: ١١٣] (فتاوى إحياء العلوم ٨٦،٧٠) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سر ذی قعد ۹۰ ۱۳۰ه (فتو کانمبر:الف ۱۳۷۳/۳)

### شوہراول سے طلاق کے بغیر دوسرے سے نکاح

سوال[۱۰۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہماری بہن کے اس کوشوہر نے مار پیٹ کر نکال دیا ہے، بغیر طلاق دیئے اوراس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، ۵ رسال ہوگئے ہیں گھرسے نکا لے ہوئے، اس عرصہ میں اس نے اپنی بیوی کا کوئی خرچ نہیں اٹھایا۔ اب ہم اپنی بہن کا دوسرا نکاح کرانا چاہتے ہیں، کیا میری بہن اب بھی سکندر کے نکاح میں ہے یا نہیں؟ اگر سکندر طلاق دیدے تو کیا عدت کا ادر ہے؟ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسرا نکاح کس شکل میں کریں؟

لازم ہے؟ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسرا نکاح کس شکل میں کریں؟

المستفتی: اختر حین

الجواب وبالله التوفيق: اگرسكندرآپكى بهن كوطلاق ديد توعدت گذار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہلیکیطلاق یا شرعی تقریق کے بغیرد وسری جگہ نکاح سیجے نہیں ہوگا؛ کیونکہآپ کی بہن ابھی شرعی طور پر سکندر کی بیوی ہے۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي، ١٣٢/٣، ٥١٦، زكريا ٤/٢٧، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤)، زكريا٤/٢٤) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 27/71/+171B

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۷۲رذ یالحبهٔ ۱۴۱<u>ه</u> (فتوى نمبر:الف٢ ٢ر٢٦)

#### موجودہ شوہر سےخلاصی حاصل کئے بغیر دوسرے سے نکاح

**سے ال**[۲۰۷۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی جو کسی کے نکاح میں ہے؛ کیکن عرصہ تقریباً تین سال سے شو ہر سے علیحدہ ہے اور شوہر کے ساتھ نہیں جانا جا ہتی ہے اور دوسرا نکاح کرنا جا ہتی ہے؛ جبکہ شو ہر طلاق دینے پر راضی نہیں ہے ، ایک دوسرا لڑ کا اس سے نکاح کرنے کے لئے آرز ومند ہےتو کیا حکم ہے؟

المستفتى: احمرجان

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ياركى برستورشومرك ناح ميں م،اگرچه سالہاسال تک شوہر سے الگ رہتی ہو،کسی دوسرے کے لئے اس وفت تک نکاح جائز نہیں جب تک موجودہ شوہر سے طلاق حاصل نہ کرے۔ وأما نكاح منكوحة الغير ومعتلته (إلى قوله)إن علم أنها للغير ؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ١٣٢٥، ٥ ركويا٤/٤، ٢٥ (١٤٤/٤) فقط والله ٣٠١٥، البحرالرائق، كوئله ٤٤/٤، زكريا٤/٢٤) فقط والله ٣٠٤٠، البحرالرائق، كوئله ٤٤/٤، زكريا٤/٢٤) فقط والله ٣٠٤٠ نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ مراار ۲۰ ۱۹ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارذی قعده ۱۴۲۰ه (فتوکی نمبر:الف۲۳۸ (۱۳۸۸)

#### بغيرطلاق دوسرى جگه نكاح

سوال[۵۷-۳]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بھانجی جس کا نام شہناز جہاں ہے، میں نے اس کی شادی ۱۹۹۵ء میں کھی، اس کا شوہر شیم اختر ۹۹ ۱۱ء میں چھوڑ کر پاکستان چلا گیا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا ہے، اس نے وہاں اپنی شادی بھی کرلی ہے اور بیاڑ کی قریب دس سال سے میرے پاس رہ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی دوسری جگہ کردوں، آپ بتا کیں شادی کس طرح کروں اس کے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے کیا بغیر طلاق اس کی شادی ہوسکتی ہے؟
المستفتیہ: رئیسیگم، جائع مجد، وارثی گر، مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب تك شهناز جهال ك شوهر سے طلاق يا شرى تفريق نه ہو، اس وقت تك شهناز جهال كا دوسرا نكاح جائز نهيں ہوگا، چاہے دونوں كے درميان عليحدگى كا زنامه كتنا ہى لمباہو جائے كوئى فرق نهيں پڑے گا؛ لهذاكسى بھى طريقه سے شهناز جهال اپنے شوہر سے تفريق شرى حاصل كرلے تب ہى دوسرا نكاح ہوسكتا ہے۔ و أما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالد خول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً.

(شامي، كراچي، ١٣٢/٣، ١٥، زكريا ٤/٤، ١٩٧/٥، البحرالرائق،

كو ئله ٤ / ١٤٤ ، زكريا ٤ / ٢٤٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب صحيح:

۲۱ر جمادی الاولی ۱۳۲۷ه اه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر:الف ۹۰۰۲/۳۲ اه

# بغیرطلاق وشرعی تفریق کے نکاح ثانی

سوال [۱۹۵۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج سے ۲۵ رسال قبل میں نے دارالعلوم سے ایک فتوی لیا تھا، جس میں اپنی لڑی کے طلاق لینے کی بابت سوال درج تھا اور جواب بیتھا کہ شرعی کمیٹی سے طلاق لے کر پھر کسی جگہ نکاح کر دو، اس وقت مجھے کوئی شرعی کمیٹی نہیں ملی، تو میں نے خود طلاق قرار دے کرلڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر دیا تھا۔ اب اس کی اولا دمیں چارلڑ کے تین لڑکیاں ہیں، محلّہ اور برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ ان اولا دوں کا نکاح کسی سے جائز نہیں؛ لہذا ہیں، محلّہ اور برادری کا شوہر کے یہاں کھانا اور بینا درست ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ کھانا اور بینا درست ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ اور عنداللہ ماجور ہوں۔

المستفتى: اميرحس،ساكن:مقصود پور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوہراول كى طلاق ياشرى تفريق كے بغير

جونکاح کیا گیاہے، وہ شرعاً سیحی<sup>نہی</sup>ں ہے۔

كما في الشامي: وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٦٠/٣، ١٦، ١٥، زكريا ٤/٤، ١٩٧٥، ١٩٧٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، زكريا ٢٤٢/٤)

لہذا جب تک پہلے شوہر سے طلاق یا شرعی تفریق حاصل نہ ہوجائے موجودہ شوہر سے شرعی نکاح نہ کرے محلّہ اور برادری کے لوگوں کو مقاطعہ رکھنے کی گنجائش ہے۔

قال الله تعالى : وَلا تَوْكَنُو اإِلَى الَّذِينَ ظَلَمُو افَتَمَسَّكُمُ النَّارُ .

[سورة الهود:١١٣]

اس عورت کی اولا دکا نکاح کسی بھی برادری میں اولیاءاور بالغ لڑ کے کی رضامندی سے اور بالغایر کی کی رضامندی سے درست ہوجائے۔

وإنسا المخلاف بين أبي حنيفة وصاحبية فيما إذا زوجها من رجل (إلى قوله) فعند أبي حنيفة يجوز . (هندية ، زكريا ٢٩١/ ٢٩٠ جديد زكريا ٢٠٠) الهذا جب نكاح ميح به تو محلّه اور برادرى والول كواس لر كاورلركى ك نكاح مين شركت كرفي مين كوئى احتر ازنهين كرنا جا سيد؛ بلكه كنهكار مان باپ بين مان باپ كمعامله مين شرى نكاح تك مقاطعه جارى ركها جاسكتا بهدفظ والله سجانه وتعالى اعلم مين شرى نكاح تك مقاطعه جارى ركها جاسكتا بهدفظ والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲۰۷م رشوال المکرّم ۱۴۰۷ هه (فتو کانمبر:الف۲۷۸۲۳)

## شرعی تفریق حاصل کئے بغیر دوسرا نکاح

سوال [۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کے عبد الواحد کی بیوی جس کانا م شہناز ہے، وہ حاجی محمد رفیق مرچوں والے کے ساتھ بھاگ گی اور بچوں کو گھر پرہی چھوڑگی اور عبد الواحد نے طلاق بھی نہیں دی اور شہناز نے حاجی محمد رفیق کے ساتھ کورٹ میرج کرلیا ہے اور حاجی محمد رفیق کے ساتھ رہتی ہے؛ لہذا سوال بیہ

کہ کیا اس کا نکاح ہوایا نہیں اور جج بیت اللہ کے لئے شہناز کوساتھ لے جانا درست ہے یا نہیں؟ المستفتی: عبدالواحد، کرولہ اسلام نگرمرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جب عبدالواحد نے اپنی بیوی شهناز کوطلاق دے کرنکاح سے الگنہیں کیا ہے تو محمد رفیق کے ساتھ اس کا نکاح شری طور پر سیح نہیں ہوا، وہ بدستور عبدالواحد کی بیوی ہے اور محمد رفیق کے ساتھ رہنا زنا کاری ہوگی، اس کوفوراً عبدالواحد کے پاس آ جانا چاہئے اورا لیسے حالات میں محمد رفیق کے ساتھ رجح کوجانا عبادت نہیں؛ بلکہ سخت ترین معصیت اور حرام کاری ہے۔

وأمانكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يو جب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ان علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ٢٤٢/٣) ٢٠٥، زكريا ٢٤٢/٤، ١٩٧/٥، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كوئله ١٤٤/٤، زكريا ٢٤٢/٤) اورد نياوى عدالت كى كورك ميرج شريعت مين معترنبين ہے، نه وہال كا نكاح صحح ہے اور نه بى طلاق معتبر ہے۔ (متفاد: اليناح النوار ١٥٢/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه

اارنیج الا ول ۲<u>۳۱</u> هه ( فتو کی نمبر: الف۳۱–۳۷۲)

#### تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ نکاح کا عدم جواز

سوال [۷۰ - ۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شریف احمد نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اور آزاد کئے ہوئے تقریباً ۲رسال ہوگئے ۔اب شریف احمد کی بیوی چاہتی ہے کہ میں شریف احمد سے اپنا نکاح کرلوں مفتی ہندسے گذارش ہے کہ اب شریف احمد صاحب کو نکاح کرلینا چاہئے یا نہیں؟ یا حلالہ ہونے کے بعد ہوگا؟ اور حلالہ ہونے کے بعد دوران عدت بھی نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ اگر کوئی صورت حال ہوتو فرمایا جائے؟ نیز شریف احمد نے روبرومجمع عام کے ۳ رمر تبہ طلاق دی اور تحریری کتابت بھی ہوئی ۔

المستفتى: سميحالله، جوابرنگر،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب دوسال قبل طلاق دی تھی تواس دوران بیوی کی عدت بھی شرعاً گذر چکی ہے اور تین ۳ رطلاق شرعاً طلاق مغلظ ہے؛ اس لئے بلا طلالہ نکاح درست نہیں ہوگا؛ لہذا فی الحال بیوی کسی دوسرے کے ساتھ شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستر ہوجائے پھر شوہر ٹانی اپنی مرضی سے طلاق دیدے، تو دوبارہ عدت گذار کر شریف احمد شوہراول کے ساتھ نکاح درست ہوسکتا ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٢/٥ ٢٥) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفاالله عنه كارمُ م الحرام ١٣٠١ه (فق كانمبر:الف ٢٥/١١١٥)

# مطلقه ثلاثه سے اس کی عدت میں نکاح اور نسب کا حکم

سوال [2-42]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا کیشخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی، ابھی وہ عدت میں ہے اور اسے ایک یادوحیض آچکے ہیں اس کے بعد عدت ہی کے اندرجان بوجھ کرکے دوسرے مرد نے اس سے نکاح کرلیا، ایسی صورت میں آپ کھیں گے کہ نکاح باطل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک یادوجیش گزرنے کے بعد پہلی رات میں استقرار حمل ہو گیا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو اس بچہ کا نسب پہلے شو ہرسے ثابت ہو گا جس کی عدت میں ہے، یا دوسرے مردسے، یا کیا حکم ہے؟ اور اب احساس پیدا ہوا کہ جائز طریقے سے نکاح ہوجانا چاہئے، اب جائز طریقے پر نکاح کی کیا صورت ہو گی؟ وضع حمل کے بعد دوبارہ عدت گذار نی ہوگایا فوراً نکاح جائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: طلاق مغلظه كى عدت ميں ايك يا دوحيض گذر نے كے بعد دوسر بے مرد نے جان بوجه كراس سے نكاح كيا اوراستقرار عمل ہوگيا، تو اس يچكانسب نة و دوسر به شوہر سے ثابت ہوگا؛ كيول كه نكاح باطل ہے اور نكاح باطل ميں ادكام نكاح مثلاً مهر ونسب وغيره ثابت نہيں ہوتے اور نه ہى پہلے شوہر سے ان بچول كانسب ثابت ہوگا؛ كيونكه عدت ميں جيش آنى كى وجہ سے استبراء محم ہو چكاہے اور اب دوسر به شوہر سے نكاح كرنے كا جائز طريقه وضع حمل كے فور أبعد كا ہے دوباره عدت كا گزار نالا زم نه ہوگا۔ وأما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالد خول فيه لا يو جب العدة وأما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالد خول فيه لا يو جب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا لا بشت النسب الطاھ، أن المه الد بالباطا ما وجہ دہ كعدمه، و لذا الا بشت النسب

الطاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب. (شامي، زكريا٤ /٢٧٤، كراچي٣٠/٣١)

أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد، بأن كان عالماً بالحرمة فلا يلحق به الولد عند الجمهور، وكذلك عند بعض مشائخ الحنفية؛ لأنسه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/٤٢) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲رمحرم الحرام ۱۲۳۵ه ( فتوی نمبر:الف ۴۰ (۱۱۳۸۳)

# مطلقہ کی عدت میں جان بوجھ کر دوسر مے خص کا نکاح باطل ہے

سوال [ ۸ - ۵2]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاق دیدی ، ابھی و ہعدت میں ہے اور اسے ایک یا دوحیض آچکے ہیں ، اس کے بعد عدت ہی کے اندر جان بوجھ کر کے دوسرے مرد نے اس سے نکاح کرلیا اور پہلی ہی رات میں استقر ارحمل ہوگیا ، تو وضع حمل کے بعد شوہراول کے ساتھ نکاح بغیر حلالہ کے درست ہوگا یا نہیں ؟ کیونکہ اس کی عدت میں استقر ارحمل ہوا ہے۔

المستفتى: عبدالله،الهآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: یه نکاح چونکه عدت کے دوران جان ہو جھ کر کیا گیا ہے اس لئے شرعاً یہ نکاح باللہ التوفیق: یه نکاح کے بعد کی ہمبستری کے ذریعہ جو حمل قرار پایا ہے اس کے وضع حمل کے بعد بغیر حلالہ کے شوہراول سے نکاح درست نہ ہوگا ؛ اس لئے کہ حلالہ کے نکاح صحیح شرط ہے اور یہ نکاح باطل ہے ؛ لہذا حلالہ کا تحقق نہ ہوا۔ (مستفاد: محمود یہ ڈا بھیل ۱۳۸۵ میں)

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة ......لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هندية، ٤٧٣/١، زكريا حديد زكريا ١/٥٣٥)

وإذا وطئها إنسان بالزنا، أو بشبهة لا تحل لزوجها. (هندية ٤٧٣/١، زكريا جديد زكريا ٥٣٥/١)

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد

أصلاً، فعلى هذا يفرق بين فاسده، وباطله في العدة. (شامي، كراچي ١٣٢٨، زكريا ٤/٤) فقط والله سبحا نه و تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱رمحرم الحرام ۱۴۳۵ه (فوکی نمبر:الف ۱۳۸۴٫۸۱۳)

## تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح

سوال [۹۰۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بہنوئی نے میری بہن حمل بارے میں: کہ میرے بہنوئی نے میری بہن حمل سے ہے،اب دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔

المستفتى: على حسين، افضل گُدُه، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله المتوفیق: جب تین طلاق دیدی اب اگردونوں ساتھ رہنا چاہیں تو بغیر طلائہ شرعی کے آپس میں نکاح بھی درست نہ ہوگا، شرعی حلالہ کی شکل ہے ہے کہ عدت گذرجانے کے بعد عورت کا شرعی نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہوجائے، پھراس شخص کے ساتھ ہمبستری ہوجائے، اس کے بعد وہ شخص طلاق دیدے، پھر عدت یعنی تین ماہواری گذرجانے کے بعد پہلے شو ہر کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هندية، زكريا ٢/٣/١ حديد زكريا ٢/٥ ٥٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷محرم الحرام ۱۳۲۹ هه (فتوکینمبر:الف ۳۷ – ۸۶۲۱

#### زانیہ بیوی کا بغیرطلاق کےزانی سے نکاح

سوال[۱۰۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کرزید نے شادی کی اور شادی کے چند دن بعد معلوم ہوا کہ عورت حاملہ ہے، ابلا کی بھی زید کوئیس چاہتی وہ اپنے پہلے والے لڑکے کی خواہشند ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ اور لڑکی ہروقت بدا خلاقی سے بات کرتی اور جھگڑتی رہتی ہے۔

المستفتى: نشيم احر، محلّه از پوره، كلَّهر ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: زيد كانكاح زانيه عاملة ورت كساته مو چكا كن پيدائش سے پہلے اس كساتھ جمبسترى كرنا زيد كے لئے جائز نہيں ہے اور زيد سے طلاق حاصل كئے بغير زانى كساتھ نكاح جائز نه موگا۔

صح نكاح حبلي من زنا .....و ان حرم و طؤها حتى تضع الخ. (الدر المختار، كراچي ٤٨/٣، زكريا ٤١/٤، ١٤٢، ١٤٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه همرشعبان المعظم ١٣١٦هـ همرشعبان المعظم ١٣١٢هـ هـ (فتوى نمبر: الف ٢٧٨٥/٢)

#### تین طلاق کے بعد بلاحلالہ نکاح ٹانی

سوال [۱۱۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ راقم سطور نے تین سال قبل ہیوی پروین ولدا میر حسین ساکن: عیدگاہ روڈ مرا دآبا دیے شادی کی تھی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکا راور برچلن عورت ہے، وہ ہروقت لڑتی جھڑتی تھی، جھوٹے الزامات لگاکر رپورٹ کرا دیتی تھی، آئے دن گھرسے بھاگ جاتی تھی، تمام عزیز وا قارب اور خصوصاً سسروساس سے تعلقات بالکل منقطع کر لیتی تھی ، میرے ہزار سمجھانے پر بھی وہ بازنہ آئی ؛ بلکہ الٹا طلاق کا مطالبہ کرنے گئی ، میں اس امید پر اس کی زیاد تیاں برداشت کرتار ہا کیمکن ہے کہ وہ سدھر جائے ؛ لیکن جب وہ تین سال گذرنے پر بھی نہیں سدھری اور میرا گھر جہنم بن گیا، تو میں نے بارہ ۱۲ امر جولائی ۱۹۹۴ء کو دو گواہ محمد ناصر ولدمحمود حسین لودھی سرائے ، محمد رئیس ولد عبد العزیز لودھی سرائے کی موجودگی میں بہت سوچ سمجھ کر بحالت سنجیدگی ہیوی پروین کے مطالبہ پراسے تین بارطلاق دے کر علیحدگی اختیار کرلی۔

اب شہرا نظامیہ دوبارہ مجھے مطلقہ کے ساتھ رہنے پر مجبور کررہی ہے میں پابند شریعت آدمی ہو، تو کیااس صورت میں مجھے مساق مذکورہ کے ساتھ دوبارہ رشتہ از دواج قائم کرنے کی اجازت ہے؟ حالانکہ مجھے اس کی قطعاً خواہش نہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں آنجناب مجھے مفصل جواب سے نوازیں۔اللہ تعالی آپ کوصلہ دے۔

المهستفتی: حبیبالرحمٰن،ساکن: دیپاسرائے سنجل،مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التوفیق: جبآپ نے اپنی بیوی پروین کوتین طلاق دیدی ہے تواس پرطلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور وہ عورت آپ پر بالکل حرام ہو چکی ہےاور اب اس کے ساتھ بلاحلالہ نکاح کرنا بھی جائز نہ ہوگا اور اس حالت میں اس سے نکاح کرنا اوراس کو بیوی بنا کررکھنا حرامکاری اورزنا کاری ہوگی ؛ لہذا اس عورت کورکھنا اس حالت میں آپ کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے۔

وإن كمان الطلاق ثلاثا في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها الخ. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٢/٥١٥، حديد زكريا ٢/٥٥٥) فقط والله المواتي علم كتبه: شبيراحم قاسمى عفاالله عنه الجواب صحح:

الجواب صحح:
المجادى الثانيه ١٦٥٥ه الله عنه المحرسلمان منصور بورى غفرله وتوكن نمبر: الف ١٩١٥ه ١٩٥ه (فتوكن نمبر: الف ١٩٠٥م)

# سسر کا بنی بیٹی کے شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا

سوال[۱۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کدزید اپنے گھر سے مرادآ بادآیا اور وہ یہاں کام کرنے لگا، اس دوران کرنے اس سے دریا فت کیا کہ کیا تمہاری شادی ہو چی ہے، جس پرزید نے بکر سے کہا کہ میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، تو بکر نے زید کی شادی اپنی لڑکی فاطمہ سے کردی ، پھر چار سال کے بعد جب زید کے والدآئے تو اس کے ذریعہ پتہ چلا کہ زید کی شادی تو اس کے گھر سال کے بعد جب زید کے والدآئے تو اس کے ذریعہ پتہ چلا کہ زید کی ساتھ گھر چلا گیا؛ پہوچی ہے اور فہی بات ہے کہ زید کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں ہے اور خہی اس نے بتایا۔ اب اس کو گھر گئے ہوئے سات ماہ ہو چکے ہیں؛ لیکن واپس پھر بھی نہیں آیا، تو کیا فاطمہ کی دوسری اس کے خہیں؟

المستفتى: شفيجالرحمٰن،مدهو بنى،متعلم مدرسه ثنائى مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زیدسے طلاق یاشری تفریق حاصل کئے بغیر فاطمہ کا نکاح دوسری جگہ جائز نہیں ہے، اگرزید کا پیٹہیں ہے تواس کے دوست واحباب سے معلومات فراہم کی جائے، اگریہ بھی نہ ہوسکے تو شرعی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کردے اور شرعی محکمت حقیق کے بعد شرعی فیصلہ کردے گا۔

أما نكاح منكوحة الغير .....لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ٤/٤٤، ٥٧، ٥٧، ٥٠ كراچي ٣/٢٥، ٥١ ٢، ١٤٤، البحرالرائق، كوئله ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٢) فقط والله ٣٠٤٠ نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ ۱۳۱۷/۹۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۹ ررئیجالثانی ۱۳۱۷ه (فتوکی نمبر:الف۲۰/۳۲ ۲۵)

# بغیر شرعی تفریق کے دوسری جگہ نکاح کا حکم

سوال [ساده]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی ہندہ اپنی سسرال شادی کے موقع پرہی گئ تھی، کہ زید نے ہندہ کیساتھ مار پٹائی کی پھر ہندہ اپنے میکہ آگئ ۔ اب ہندہ زید کے گھر جانے سے انکار کرتی ہے، مگر زید کئی مرتبہ آیا، مگر ہندہ نہیں گئی اور بالکل انکار کر دیا تو زید نے دوسری شادی کرلی اور زید ہندہ کو طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، زید کا کہنا ہے کہ میں طلاق نہیں دول گا شہمیں بھی رکھنا ہے، مگر ہندہ جانانہیں چاہتی ہے، اس صورت میں ہندہ کیا کرے گی؟ دوسرا نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟ کوئی گنجائش ہے یانہیں شرعاً جواز ہے یانہیں؟

المستفتى: مجيب الدين، مقام: بجرنا، سبرسه (بهار)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: بغيرطلاق اورشرعی تفريق كے دوسرى جگه نكاح درست نهيں ہوگا۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي، ٥١٦،١٣٢/٣) وفط والدي ١٩٧/٥،٢٧٤/٤) البحر الرائق، كوئله ٤/٤٤، (كرياديوبند ٤/٤٢) فقط والديجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمرقاسى عفاالله عنه ۲۳۷ رصفرالم ظفر ۱۳۱۲ ه (فتو ئ نمبر:الف ۲۵۵۷/۲۵۵۷)

# طلاق یا شرعی تفریق کے بغیر دوسری جگہ نکاح

سوال [۵۷۱۴]: كيا فرماتے بين علائے دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل

کے بارے میں: کہمساۃ رضوانہ خاتون کا نکاح اس کے والد ابصار احمہ نے منصورعا کم موضع دوتائی کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ میری لڑکی رضوا نہ خاتو ن کا شو ہرمنصور عالم میرے گھر ہی رہےگا ؛ کیونکہ ابصاراحمہ کے یہاںکو ئی اولا نہیں ہے ،صرف بیلڑ کی ہے ، بیشر ط منظور کر لی گئی،ایک ڈیڑھ سال کے بعدلڑ کے کےاس شرط کے بورا نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں ان بن ہوگئی؛ چنانچہ رضوا نہ خاتو ن کو ان کا با پ ابصار احمد اپنے یہاں لے آیا؛ دراں حالانکہ لڑکی کا سامان بھی سبلڑ کے نے اپنے یہاں روک لیااورلڑ کی کو باپ کے ساتھاں کے گھر بھیجدیا، بعد میں اس لڑ کے نے دعویٰ دائر کردیا کہ میری بیوی رضوانہ میرا سب سا مان لے کرا پنے گھر بھا گ گئی؛ چنا نچیہ کچہری میں بیہ مقدمہ چلا اورلژ کی مقدمہ جیت گئی شوہر ہار گیا۔اب لڑ کامنصور عالم لڑ کی کی زمین کے لالچ میں لڑ کی رضوانہ کواپنے گھر لے جانا چاہتا ہے اورلڑ کی بالکل جانانہیں جائتی اورلڑ کی کا باپ بھی اب بالکل بھیجنانہیں جا ہتا، لڑ کی کواپنے باپ کے گھر رہتے ہوئے ساڑھے تین سال ہوچکے ہیں، اب لڑ کی کا با پ ابصارا حمد بیچیا ہتا ہے کہ میں اپنی لڑ کی رضوا نہ خا تون کا نکاح دوسری جگہ کردوں؛ لہذا بتلائے شرعاً بیاس کے مجاز ہیں یانہیں؟

نوٹ :اسی مضمون کا یہ فتو کی جواس سے متعلق ہے اس کے جواب کو بھی ملاحظہ فر ماکر اس کی پشت پراس کی تصحیح و تعلیط جو ہو فر مادیجئے۔

المستفتى: الصاراحمه، بإنسكه كلال ،مرا دآباد

# 

الجواب و بالله التوفیق: مسّله بنرا کا جواب مندرجه بالاسطور کے مطابق تو یہی ہے کہ منصور عالم سے بات کر لی جائے کہ وہ طلاق دینے اورلڑ کی کو اس کا مہر و نان ونفقہ دینے پرراضی ہوجائے ؛لیکن اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو بیچکم ایلاء ہوگا۔

قرآن کریم میں ارشادباری تعالی:

لِلْكَذِينَ يُؤُلُونَ مِنُ نِسَآئِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ فَإِنُ فَآنُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيْمِ ۞ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . [بقره:٢٢٦، ٢٢٦]

العنى جولوگ ناراضى ميں اپنى بيويوں سے جدائى اختيار کر ليتے ہيں، تو يہتم جدائى صرف چار ماہ تک رہے گی يا تو چار ماہ کے اندراندروہ فيصله کرليں ورنہ اس كى مدت چار مہينة گذرنے كے بعد طلاق بائن كا حكم موگا اوراڑ كا اس صورت ميں حق ممراور عدت كا خرچه وغيرہ دينے كا پابند موگا۔

كما هو قول الحضرات عمر، وعلي، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عباس، وعبدالله ابن عمر، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن مسعود، زيدبن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري وعامة فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم. (بداية المحتهد حلد) فقط والله سبحانه وتحالى اعلم

کتبه:العبدالفقیر الی الله محمدا نظارالحق الندوی ۱۳رنومبر۱۹۹۰ء

#### منجانب دارالا فتاء جامعه قاسميه مدرسه شابى مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رضوانه خاتون كانكاح دوسرى جگه موجوده شوهرسے طلاق يا اور كسى طريقه سے شرعی تفريق حاصل كے بغير شرعاً جائز نہيں ہوگا اور موجوده شوہر منصور عالم سے تفريق شرعی حاصل كے بغير اگر دوسری جگه ذكاح كياجائ، تو وه شرعاً باطل ہوگا۔ أما نكاح منكوحة الغير و معتدته (إلى قوله) إن علم أنها للغير ؛ لأنه

لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، ٥١٦، زكريا ٤/٤، ٥٧٥، البحرالرائق، كوئنه ٤/٤؛ ١٠ زكريا ٢٤٢/٤)

الہذا اگر نبھا وممکن نہیں ہے تو شوہر سے خلع وغیرہ کے ذریعہ جدائی حاصل کی جائے،
اس کے بعد عدت گذار کر دوسری جگہ نکاح ہوسکتا ہے اور جس نے مذکورہ واقعہ کوایلاء ثابت
کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایلاء کامفہوم نہیں سمجھا اور نہ ہی آیت ایلاء کا اس واقعہ سے کوئی تعلق ہے ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۴ مهرشعبان المعظم ۱۱ ۱۳ اه (فتوی نمبر:الف۲۲ ۲۳۲۸)

### بغيرطلاق نكاح ثانى كاتحكم

سوال[۵۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیک لڑی کا نکاح بغیراس کی رضا مندی کے کردیا گیا، بعد نکاح کے وہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اس کے بعدا کیل بچ بھی پیدا ہوا اس کے بعداس لڑی کے والدین نے پہلے شوہر کے طلاق دیئے بغیر کسی دوسرے آ دمی سے نکاح کردیا، تو امر مطلوب سے کہ سے دوسرا نکاح شرعاً درست ہے یانہیں ؟ نیز نکاح پڑھانے والے کے بیجھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اور بوقت نکاح ثانی حاضرین کا نکاح باقی رہگایا نہیں؟

المستفتى: كمال پوره چندوى ،رود ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و باللّه التو فنيق**: صورت مسئوله ميں نكاح ثانی شرعاً درست نہيں ہواہے، **ن**دکور ہ لڑکی شرعاً شوہراول کی بیوی ہے اور شوہر ثانی سے فوراًا لگ ہوجا نالا زم ہے۔ اور بی<sup>معلو</sup>م ہوتے ہوئے کہ شوہراول نے طلاق نہیں دی ہے، دوسرے شخص سے نكاح میں شرکت کرنیوالے اور نکاح پڑھانے والے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، سب پر تو بہ لازم ہے اور نکاح پڑھانے والا امام جب تک اپنی غلطی سے تو بہ نہ کرلے اس وقت تک فاسق رہے گا اور اس وقت تک اس کے پیچھے نماز مکر وہ تح کمی ہوگی۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٩٧/٥، ١٦، ٥١٥، زكريا ٤/٤، ١٩٧/٥، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٢) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رزی الحجها ۱۳۱ه (فتو کی نمبر:الف ۲۲۸ ۲۳۸)

# بغیر شرعی تفریق کے نکاح ثانی کا حکم

سوول [۲۱۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں: کہ معراج بانوکی شادی ایک نومسلم کے ساتھ ۱۹ ارفر وری ۱۹۱ء کو ہوئی تھی، پہلے اس کانام جارج تھا بعد میں اعجاز رکھا گیا ، ایک سال تک معراج بانو کے ساتھ رہا ، ایک سال کا معراج بانو کے ساتھ رہا ، ایک سال کے بعد وہ اپنے پرانے فد جہ میں چلا گیا ، معراج بانو میکے میں رہتی رہی ، جب وہ ان کو لینے نہیں آیا تو انہوں نے مقد مہ کیا ، اس پر جارج نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ، عدالت نے معراج بانو کو اجازت دیدی کہ جہاں چا ہیں وہ اپنا نکاح کر لیس ، معراج بانو نے اپنا نکاح صغیر احمد کے ساتھ ۱۳ سرے ساتھ ۱۳ سرے کہا کہ تمہارا نکاح صغیر احمد کے ساتھ دن پہلے ایک اسرار نامی شخص نے معراج بانو سے کہا کہ تمہارا نکاح صغیر احمد کے ساتھ تھے دن پہلے ایک اسرار نامی شخص نے معراج بانو سے کہا کہ تمہارا نکاح صغیر احمد کے ساتھ تھے دن پہلے ایک اسرار نامی شخص نے معراج بانو سے کہا کہ تمہارا نکاح صغیر احمد کے ساتھ تھے دائے جارج کا طلاق دینا ضروری تھا؛ جبکہ وہ انہیں کے ساتھ دہتی ہے ، توصغیر احمد کے نکاح معراج بانو کے ساتھ 10 ادائی دینا ضروری تھا؛ جبکہ وہ انہیں کے ساتھ دہتی ہے ، توصغیر احمد کے نکاح کے لئے جارج کا طلاق دینا ضروری تھا؛ جبکہ وہ انہیں تک موجود ہے اور عیسائی ہے۔

اس حالت میں صغیراحمد کا نکاح سیحے ہوایا نہیں؟ اور صغیراحمہ کے بغیر طلاق دیۓ ہوئے اسراراحمہ کا نکاح ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب سےنوازیں۔

المستفتى: مولا ناتمس الدين كيراف اليس،آر، نفرت صاحب،مبئ

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: معراح بانوكا نكاح نومسلم ثوم كساته

شریعت محمد میری روشی میں سیحے ہوگیا تھااور جب نومسلم شوہر دین اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے، تو اسلامی شریعت کے مطابق معراج بانو کا نکاح نومسلم اعجاز کے ساتھ بالکل باقی نہیں رہا ہے شرعاً نکاح فنخ ہو چکا ہےاورخو دبخو دبغیر حکم حاکم کے معراج بانو بالکل آزاد ہو چکی ہے۔ لہٰذا اے 19 ء میں صغیر احمد کے ساتھ جو نکاح کیا ہے ، وہ اسلامی شریعت کے مطابق صحیح

ہو چکا ہے اور جب صغیراحمد نے طلاق نہیں دی ہے تو بغیر طلاق حاصل کئے اسراراحمد سے جونکاح ہوا ہے شرعاً باطل ہے۔

بارتداد زوجها، فلها التزوج بآخر بعد العدة الخ (در مختار،

كراچي ٢٥٢/٤، زكريا٦/٩٩٩، الحيلة الناجزه:٩٧)

معراج با نواب بھی صغیراحمد کی بیوی ہے فوراً اسرار احمد سے الگ ہوکر صغیراحمد کے پاس آ جا نالا زم اور ضروری ہے۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي، ١٣٢/، ١٠٥٥، زكريا ٢٧٤/٤، ٩٧/٥، البحرالرائق، كوئله ٤٤/٤، وكريا ٢٤٢/٤) فقطوالله بنجا نروتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ر۳ ۱۳٫۱۸

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رر نیچالاول ۱۲۱۲ه (فتویل نمبر:الف۲۵۹۳/۲۵۹۳)

# بغير طلاق اورشرعی تفریق کے نکاح ٹانی کا حکم

سوال [2126]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کرزید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی ، اس کے بعد زید کو ٹی وی کی بیاری ہوگئ زید نے کلمل طور سے علاج کرایا، گرضی خہیں ہوا تقریباً چارسال ہو گئے ، اس کے بعد زید کے والد نے جھوٹ بولا کہ میر الڑکا صبح ہوگیا؛ لہذا اب رضتی کر دو، تو ہندہ کے والدین نے رخصتی کردی ، جب ہندہ اپنی سسرال گئ تو تقریباً بائیس دن رہی ، گرزید ہندہ سے خہیں ملا اور زید نے کہا کہ میں صبح خہیں ہوا ہوں میں تبہارے لائق خہیں ہوں؛ لہذا تم چلی جاؤ بہتر ہوگا، تو ہندہ اپنی میکے چلی گئی ۔ اب ہندہ کے والدین زید سے طلاق لینے گئے تو زید کے والدزید کے والدین زید سے طلاق لینے گئے تو زید کے والدزید کے گھر جانا خہیں گئے ہیں اور اب ہندہ بھی زید کے گھر جانا خہیں چاہتی ہے ، اس صورت میں ہندہ کیا کرے گی ؟ کیا ہندہ بغیر طلاق کے نکاح ثانی کرسکتی چاہتی ہے ، اس صورت میں ہندہ کیا کرے گی ؟ کیا ہندہ بغیر طلاق کے نکاح ثانی کرسکتی ہے یا نہیں ؟ کیا شرعاً جواز ہے فصل تحریفر مائیں ۔

المستفتى: حافظ مجيب الدين، مقام: بهرنا، سهرسه (بهار) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بغيرطلاق ياشرى تفريق كم ہندہ كے لئے دوسرى جگه شادى كرنا شرعاً جائز نہيں ہوگا، شرى طور پر جدائى حاصل كرنے كے بعد ہى نكاح ثانى كرسكتى ہے اس كے بغير نہيں۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٩٧٦، ١، ١، ١٥٠، زكريا ٤/٤، ٥١، البحرالرائق، كوئشه ٤/٤٤، (كريا ٤٢/٤)

اگر زید کسی طرح طلاق نہیں دیتا ہے تو ہندہ محکمه ٔ شرعیہ میں اپنا معاملہ پیش کردے

اور محكمة عقيق كركے فيصله كردے كارفقط والله سجانه وتعالى اعلم

ا الجواب صحيح: كتبه:شبيراحر قاسمي عفاالله عنه . احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۰۰ ما ۱۲/۲/۱۲ اه ٣٠٠ رصفرالمظفر ٢١٣١ ه

(فتوی نمبر:الف۲۲ر۲۵۹۹)

#### شوہرسے طلاق کئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا

سوال [۵۷۸]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ازروئے حلف بیان کرتی ہوں کہ میری شادی کوقریب قریب ایک سال سات ماہ کا عرصہ ہوگیا ہے،میری شادی *محد ش*یل ولد لیافت حسین محلّه بنی گران سرائے ترین میں ہوئی تھی،میرے شوہراور میرے سسر کا فی عرصہ سے بغرض کار وبار کافی وقت سے ممبئی رہتے ہیں؛ جبکہ میں اپنی والدہ کے یہاں سے رخصت ہوکرا پنی سسرال پہو نجی تھی،میرے سسرال پہو نچنے پرمیرےشوہرنے گھریرآ ناتطعی بندکر دیا تھا،اس کے بعد میں دوماہ سسرال میں رہ کراینے میکے سرائے ترین آگئی؛ جبکہ دوماہ کاعرصہ ہوا،تو میرے شوہر محرشکیل ممبئی سے آئے اور میری والدہ کے گھریر والدہ سے کہا کہاس کو بھیجد و،میری والدہ نے منع کر دیا ،اس کے بعد دوماہ کے بعد کچھ بااثر ذمہ دارلوگ مع میرے سسر کے گھریرآئے اور میری والدہ نے چند شکایتیں ان ذمہ دار حضرات کے سامنے تفصیل سے رکھی تھیں، ذمہ دار حضرات نے ا ورمیرے سسرنے بیہ جواب دیا کہ میں اور بیسب آ دمی جو کہ میرے اورتمہارے رشتہ دار ہیں سب ذمہ دار ہیں،اب میں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا،ابتم اس کومیرے ہمراہ ممبئی بھیجد و، میری والدہ نے بھروسہ کر کے مجھ کوسسر کے ساتھ مبئی روانہ کر دیا، جب میں ممبئی پہو نجی تو میرے شوہر نے ہمبستری کرنے سے قبل رات کو مجھ سے بیدکہا کہ میری شادی تمہار بےساتھ والدین کی مرضی ہے ہوئی تھی، میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ہمبستری ہوئی اس کےصرف ایک منٹ کے بعد میں سوگئی ،صبح اٹھ کر ننسل کیاا ورنماز پڑھی دو

پہر کوکھانا کھایا قریب تین بجے سرائے ترین کے رہنے والے پچھ کار وباری لوگ جو کہا پنے کاروبار کی غرض سے کافی ٹائم سے مبئی میں مقیم ہیں، وہ لوگ آئے اوران کے سامنے میرے شوہراورسسرنے میرے جہیز کا ساراسا مان مکان کے اندر سے لا کرصحن میں رکھا اور مبلغ ۲۰ ر ہزار روپیہ نفذ بھی رکھا میری والدہ موجود تھیں، ان سے کہا کہتم اپنی بیٹی کواینے ہمراہ لیجاؤ اورجہنز کا سامان بھی لیجا وَاورا پناروپیہ جو کہتم نے فرنیچر کے لئے دیا تھاوہ بھی لیجاؤ، مجھےآپ کی لڑکی کو بیوی بنا کرکسی بھی قیمت پرر کھنا ہی نہیں ہے، بیرالفاظ میر ہے شوہرنے کئی بارمیری والدہ سے دہرائے تھے؛لیکن مجھکوطلاق نہیں دی ہے،سامان اور روپیہ لے کرمیں والدہ کے ہمراہ اینے میکہ آگئی ہوں ،ایک ماہ کاعرصہ ہوا کہ میرے سرآئے تھے لیافت حسین ،توان سے میری والد ہ نے کہا تھاا ور دوسرے حضرات سے بھی کہلو اکر بھیجا تھا کہاس معا ملہ کوختم کر دو ، تولیافت حسین نے جواب دیا کہ میں ممبئی سے لڑ کے سے طلاق نامہ لکھوا کر بھیج دول گا، یہ بھی معلوم ہوا کہ محد شکیل سعودی عرب گیاہے، محد شکیل اسمگانگ افیم اور ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے۔ گذارش ہے کہاس مسلہ میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ تحریفِر مادیں۔

الجواب وبالله التوفيق: آپ اپنامعامله کهمهٔ شرعیه کے سامنے رکھیں، وہ تحقیق کر کے کوئی شری حل ہتلائیں گے؛ کیونکہ اس شوہرسے طلاق یا خلع یا کسی طرح کی شری تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ ذکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔

وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً الخ. (شامي، كراچي ١٦/٣، ١٦، ١٥، زكريا ١٩٧/، ١٩٧/، ١٩٧/، البحرالرائق، كوئته ٤/٤٤، زكريا ٢٤٢) فقط والتسبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه كرم م الحرام ١٩٨٨ ه

عرم (منوی نمبر:الف۳۳(۵۱۲۸) (فتوی نمبر:الف۳۳(۵۱۲۸)

### شوہر سے طلاق حاصل کئے بغیر عدالت مجاز سے نکاح فننخ کرا کردوسرے سے نکاح

سے ال [۵۷۱۹]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ ہندہ کا نکاح رشید سے ہواتھا، پھراس سے طلاق حاصل کئے بغیر عدالت مجاز سے فنخ نکاح کرا کر مجید سے نکاح کر وادیا گیا، تو دوسرا نکاح جو مجید سے ہوا ہے بیجا مُزہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ہندوستانی عدالت مجازے ورتوں کا بنانکاح فنخ کرانا شرعی طور پرمعترنہیں ہے؛ لہذا ہندہ شرعی طور پراب بھی رشید ہی کی بیوی ہے۔ دوسرانکاح جو مجید کے ساتھ ہوا ہے وہ شرعی طور پرمعترنہیں ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۵۲۲)

وَلَنُ يَجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ سَبِيلًا. [النساء: ١٤١]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم الغ رشامي، كتاب القضاء، باب التحكيم، زكريا ١٢٦/٨، كراچي ٢٨/٥) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رر جبالمرجب ۱۳۱۷هه (فتوی نمبر:الف۲۹۳۹/۳

المستفتى: عبدالواحد، كهوكران ،مرا دآباد

#### شوہرسے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح

سوال[۲۰۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ بہارالنساء کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس شوہر سے اس کے بطن سے ایک بچر بھی ہے۔ اب عدت گذر جانے کے بعد اس نے اپنے دیور سے اپنے والدین کی غیر موجود گی میں نکاح کرلیا آیا یہ نکاح ہوایا نہیں؟

(۲) ابشو ہر ثانی میں ان بن ہوگئی بہارالنساءا پنے میکے چلی گئی میکے والےاس

كا تيسرا نكاح كرنا چاہتے ہيں؛ جبكه شو ہر ثانی نے ابھی ان كوطلاق بھی نہيں دی ہے؛ لہذا بيہ تيسرانكاح منعقد ہوگا يانہيں؟

(۳) شوہر ثانی کودھمکیاں دے کریا مار توڑ کراس سے طلاق لینا جاہتے ہیں،ان کا یغل کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جوابعنا بیت فرما ئیں عین نوازش ہوگی۔ الممستفتى: محمرا كرم سرائة ترين سنجل ،مرا دآ بإد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) بهارالنساء نعدت گذرجانير والدین کی عدم موجود گی میں اپنے دیور سے جو نکاح کیا ہے، وہ نکاح شرعاً منعقد ہوگیا ہے۔ (متقاد: فتاوی دارالعلوم ۱۰ (۳۹)

ولاية ندب على المكلفة ولوبكراً (إلى قوله) لامكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضا ولي الخ (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٥/٥٥، زكريا٤ ١٥٤/١) (۲) شوہر ثانی سے طلاق لینے سے پہلے بہا را لنساء کے لئے دوسری جگہ نکاح کرنا حرام ہے۔

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره. (علمگيري، ٢٨٠/١، حديد زكريا، ٣٤٦/١) (m) طلاق کے لئے زبروسی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور مارتو ڑکی دھمکیاں دے کر

طلاق حاصل کرنے والے کئچگار ہوں گے۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۱۲۲٫۱)

ويجب لو فات الإمساك بالمعروف ويحرم لو بدعيا ومن محاسنه التخلص به من المكاره الخ. (شامي، ٢٢٩/٣، زكريا ٤٢٨/٤، ٤/٩/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۵رجمادی الاولی ۱۴۱۷ھ ۵۱/۵/۱۵

(فتوي نمبر:الف٢٣/٣/١٩)

## عدالت کی طلاق کے بعد دوسری جگہ نکاح

سوال [۵۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ میری ہمشیرہ تقریباً ڈھائی سال سے اپنے میکہ میں رہ رہی ہے، ان کے شو ہر ڈ ھائی سال پہلےانہیں پہونچا کر واپس نہیں آئے ، کئی مرتبہ ذمہ دار سے جوان کے وکیل اور ذمہ دار تھے، بات چیت بھی کی اوران پرز وربھی دیا کہوہ آ کرہمشیرہ کو لیے جائیں یاا گرہمشیرہ کے شوہر نہیں چاہتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں ،مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہیں ، ان کا کہناہے کہ وہ اس کواسی طرح لٹکائے رکھیں گے ، نہ تو طلاق ہی دیں گے اور نہ لے کر جائیں گے ، ہمشیرہ کی گو دمیں تقریباً تین سال کا ایک بچے بھی ہے؛ لہذامعلوم پیکر ناہے کہ ہمشیرہ کی دوسری شادی کیلئے خلع یا طلاق کی کوئی صورت نکل سکتی ہے یانہیں؟ اگر ہم عدالت کے ذریعہ طلاق لے لیں ہودوسری شادی جائز ہوگی یانہیں؟

المستفتى: معراج احمر بوارى، امر و به مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب تك شوهر عطلاق ياشرى تفريق حاصل نہ ہوجائے ، دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں اور عدالت کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ؛ بلکہ ایسی صورت میں اولاً شوہر کوکسی طرح خلع پر راضی کرلیا جائے ،اگر اس پربھی وہ تیار نہ ہوتو عورت اپنامعاملہ محکمہ نشرعیہ یا شرعی پنچایت میں پیش کردے، وہاں سے تفریق حاصل ہونے کے بعد عورت عدت گذار کر دوسری جگه نکاح کرسکتی ہے۔(مستفاد:الحیلة الناجز ۱۵، کفایت المفتی قدیم۲ ر۹۳، جدیدز کریا ۲ ر۱۱۸، احسن الفتاوی، زکریا ۱۵۲۸)

وَلَنُ يَجُعَلَ اللَّهُ لِلُكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ . [النساء: ١٤١] فقاوالله بجانه وتعالى الم الجواب صحيح: كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر مجرسلمان منصور بورى غفرله ۲۹رجمادی الثانیه ۱۴۱ھ اركاركام اه

(فتوى نمبر:الف٢٣٢/٣٩٣)

# شوہرسے تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنے کا حکم

سوال [ ۲۲ ]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اس کی رضتی نہیں ہوئی بارے میں: کہ رسال پہلے میری بیٹی کا نکاح ہوا تھا؛ لیکن آج تک اس کی رضتی نہیں ہوئی ہے، مجبوری کے حالات میں اس کا نکاح ہوا تھا، اب سے پتہ چلا کہ وہ لڑکا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس وجہ سے میری لڑکی وہاں جانا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے، اگر مجھے اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا تو میں ذہر کھا کریا آگ لگا کراپئی جان ختم کرلوں گی، اس طرح میری لڑکی کی عمر بڑھتی جارہی ہے اور اس کے جھوٹے بھائی بہن کی بھی؟ کیا ایسے حالات میں میں اپنی کا نکاح کسی دوسری جگہ کرسکتی ہوں؟ کیا شریعت اس بات کا تھم دیتی ہے؟

المستفتيه: جميله خاتون، كروله برسيدنگر،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چونکه شری ضابطه کے مطابق وه نکاح درست هو چکا ہے؛ اس لئے وه نکاح بہر حال صحیح اور معتر هو چکا 'شریعت میں شرابی ، کبابی کا نکاح بھی درست هوجا تا ہے؛ اس لئے جب تک وه شخص طلاق نہیں دیتا ہے، اس وقت تک آپ اپنی مونے کی بیٹی کا نکاح دوسری جگہ نہیں کرسکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو بیا ندیشہ ہے کہ شرابی ، کبابی ہونے کی وجہ سے لڑکی کے ساتھ نبھا و نہیں ہوسکے گا اور خلع وطلاق علی المال پر بھی وه تیار نہیں ہے ، تو قریب کے کہ مرعیہ میں درخواست دیدیں، وہ شرعی ضابطہ کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو قریب کے کہ مرئ شرعیہ میں درخواست دیدیں، وہ شرعی ضابطہ کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے۔ لا یہ جوز للر جل أن یتز وج زوجة غیره. (هندیة، زکریا ۱/۰۸۲ جدید زکریا ۱/۰۸۲ میں المحدید نامی کراچی ۲۸۲ کی میسوط دار الکتب العلمیة بیروت ۱۹۷۴ ، البحر الرائق کوئٹه کا کرکے ۱۹۷۶ نرکریا کا ۲۸۶ کی میسوط دار الکتب العلمیة بیروت ۲۸۹/۲ )

والمحصنت من النساء عطف على أمهاتكم: يعني حرمت عليكم المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج لايحل للغير نكاحهن ما لم يمت زوجها، أو يطلقتها، وتنقضي عدتها من الوفاة، أو الطلاق. (تفسير مظهري، زكريا٢/٣٧٢- ٢٧٤) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۵/۵/۱۴ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸ جما دیالاولی ۱۴۳۵ هه (فتوکی نمبر:الف ۴۸ ۲۱۸)

#### بغيرتفريق كے نكاح

سوال [۵۷۲۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور پھھ مدت تک دونوں ایک ساتھ رہے اور زید ق زوجیت ادا کرتا رہا، پھھ مدت کے بعد یعنی چار پانچ مہینہ کے بعد ہندہ کے گھر والوں نے ہندہ کا نکاح بکر سے کرا دیا، زید کے طلاق دیئے بغیر، تو یہ بکر کا نکاح ہندہ سے درست ہے یا نہیں؟ اور ہندہ زید کے نکاح میں رہنا چا ہتی ہے اور زید بھی ہندہ کو اپنی نروجیت میں رکھنا چا ہتا ہے، تو کیا ہندہ کو بکر سے طلاق لینی پڑے گی اور زید کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا پہلا نکاح کافی ہے؟

المستفتى: محمد شهباب رضا ، محلّه دُيريا ، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبزید نے اپنی بیوی ہندہ کوطلاق نہیں دی اور کوئی وجہ تفریق ہیں ہوئی اور الیں حالت میں ہندہ کا نکاح بر کے ساتھ ہوا، تو وہ نکاح باطل اور بکر کی ہندہ کے ساتھ زنا کاری رہی ہے۔ اور ہندہ بدستورزید ہی کی بیوی ہے، زید کو ہروقت بیت حاصل ہے کہ ہندہ کواپنے پاس لا کر بیوی بنا کرر کھے، اس میں تجدید نکاح کی بھی

ضرورت نہیں اور نہ ہی بکر سے طلاق لینے کی ضرورت؛ کیونکہ وہ زید ہی کی بیوی ہے۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً وقوله) ولهذا يجب الحدمع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا الخ. (شامي، كراچي ١٦٢٣، ١٣٢، ٥١٦/٣، وكريا ١٩٧/٥، ٢٧٤/٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه کرمخرم الحرام ۴۲۳ اهه (فتویانمبر:الف۲ ۷۸۷ – ۸۷۷)

### طلاق لئے بغیر منکوحہ کا دوسری جگہ نکاح

سوال [ ۲۲ ] کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ ایک الیم لڑکی ہے جس کا حالت نا بالغی کمسنی میں والدین نے آٹھ سال قبل نکاح کردیا تھا، بالغ ہونے تک والدین کے گھر رہی ، اس عرصہ میں ہندہ کے شوہر نے کوئی خبر نہ لی اور نہ ہی لینے آیا ، آٹھ سال کی مدت گزر نے کے بعد ہندہ کا نکاح ثانی دو سری جگہ کسی صورت میں جائز ہے؟ اگر طلاق لئے بغیراس کا نکاح کرا دیا گیا ہوتو کیا بیجائز ہے؟

(۲) امام مسجد نے اپنے طور سے بید نکاح ان کے گھر جاکر پڑھایا؛ اور امام صاحب کو نکاح اول بھی بتایا گیا؛ مگرامام صاحب سے انہوں نے اخفاء کیا، بعدہ تحقیق ہوئی کہ بید نکاح ثانی ہے، کیاان امام صاحب کی امامت مکروہ ہے؟

(۳) چندا فرا د نے ان کے اس فعل کو براسمجھ کران کے بیچھے نما زیڑھنی چھوڑ دی، کیاانہوں نے شرعاً جائز کام کیا؟ بینوا و تو جروا.

المستفتى: امتيازاحمد،مدرسه رحمت العلوم، قصبهنا گل سوتى، بجنور(يويي)

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (۱) جبار کی کا نکاح نابالغی میں والدین نے کرادیا، توبالغ ہونے کے بعدار کی کوخیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔

فإن زوجهما الأب، والجدأي الصغير والصغيرة، فلاخيارلهما بعد بلوغهما. (هداية، اشرفي بكدّپو ديوبند٢ /٣١)

اوراس لڑکی کا دوسری جگه بغیر طلاق لیئے نکاح کرنا جائز نہیں۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته (إلى أن قال) لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقدأصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، زكريا ٤/٤/٤)

الهذا بغیر طلاق لیئے ہوئے اگر نکاح کردیا گیا تو نکاح بالکل جائز نہیں ہوگا، اگر دوسری حکد نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر کو کچھ لالج دے کر اس سے طلاق لے لی جائے اور پھر دوسری جگہ نکاح کردیں تو جائز ہوگا۔

وان تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلابأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة. (هداية اشرفي ديوبند٢/٢)

(۳/۲) اگرامام صاحب کونکاح اول کاعلم تھا ،اس کے باوجود نکاح ثانی پڑھادیا ،توبیہ امام صاحب کافغل حرام ہے،اب اگر امام صاحب اپنے اس فغل شنیع سے توبہ کر لیتے ہیں، توان کے پیچھے نماز بلا کراہت درست ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب كمن الاذنب كمن الاذنب له. (مشكوة شريف ٢٠٦/١)

اوراگراہام صاحب اپنے اس فعل شنیع سے تو بہ نہ کریں اور اسی پرمصرر ہیں تو ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریکی ہے۔ ( مستفاد: فراوی دار العلوم ۱۴۹۸)

ويكره إمامة فاسق (وفي الشامية) أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه؟

بأنه لا يهتم لأمردينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد و جب عليهم إهانته شرعاً (إلى ان قال) أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (درمختار مع الشامي، كراچي ٢٠/١،٥ ، زكريا ٢٩٩/٢) فقط والسّر سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۷۸ /۱۴۹۱ ه

جـلـد-۱۳

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۹رمحرم الحرام ۱۳۱۴ه (فتویل نمبر:الف ۳۲۹۳/۲۹)

### شو ہر سے تفریق حاصل کئے بغیر بیوی کا دوسرا نکاح کر لینا

سوال [۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ زینت بیگم دختر جناب انوار حسین ، ساکن محلّدراج چندوی مرا دآباد کی شادی یا مین ساکن رحمٰن سرائے علی گڑھ سے ہوئی تھی ، دوسال ساتھ ساتھ رہے ایک لڑکا نعیم پیدا ہوا ، یا مین اپنی بیوی زینت بیگم اور لڑکے نعیم کو مال کے گھر چندوی پہو نچاکر لاپتہ ہوگیا، تقریباً میں اپنی بیوی مال کے گھر رہتی ہے ، دوسال پہلے عبدالقد سرولد عبدالعزیز محلّہ گڑھی قصبہ سرولی ، ہریلی نے ان سے نکاح کرلیا، تقریباً مهر سال کے بعد ان کا پہلا شوہریا مین گھر واپس آگیا، وہ اپنی بیوی کورکھنا چا ہتا ہے ، گھر پرآنے کے بعد تقریباً مهر ماہ وزندہ رہے ، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے ، زینت بیگم اب بھی عبدالقد سرولد عبدالعزیز کے گھر رہ رہی ہے ، اب عبدالقد سرولد عبدالعزیز کے گھر رہ رہی ہے ، اب عبدالقد سرولد عبدالعزیز نیز نیز بیٹ بیگم کے ساتھ کیا معاملہ کرے ؟ وضاحت فرما کیں ۔

المستفتی: عبدالعزیز نیز نیز بین بیگم کے ساتھ کیا معاملہ کرے ؟ وضاحت فرما کیں ۔

المستفتی: عبدالعزیز مرد کی ، بریلی

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: زینت بیگم کو جب اس کے شوہریامین نے طلاق نہیں دی تھی اور ایک عرصهٔ دراز تک غائب رہا، تواس کی وجہ سے وہ اس کی زوجیت سے نہیں نکلی؛ بلکہ اسی کی بیوی رہی؛ لہذا عبدالقدیر نے جوزینت بیگم سے شرعی تفریق حاصل کئے

بغیر نکاح کرلیا تھا،و ہ نکاح ہی نہیں ہوااور زینت بیگم بدستور پہلے شوہر کی بیوی رہی ؛ لہذا اس کے واپس آنے پر زینت کواس کے ساتھ چلے جانالا زم تھااور جب پہلاشوہریا مین کاانتقال ہو گیا ہے، تو زینت بیگم پر عدت و فات حیار مہینہ دس دن گذارنا لازم ہے،اس کے بعد عبدالقديرك ساته نكاح درست موجائ كار (متفاد:الحيلة الناجزه ١٢٣ -١٢٥)

عن المغيرة بن شعبةً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة **المفقو دامر اته حتى يأتيها الخبر** . (سنن الدارقطني، كتاب النكاح، دار الكتب العلميه بيروت ۲۱۷/۳ ، رقم: ۳۸۰٤)

أما حكمه ماذكر محمد في الكتاب، أنه يعتبر حياً في حق نفسه حتى لايقسم ماله بين ورثته و لاتتزوج نساؤه. (تاتار خانية، زكريا ٤٨/٧٤)، رقم:٥ ٥٠٠٥) ولو تـزوج بـمنكوحة الغيـر، وهولايـعلم أنها منكوحة الغير، فوطئها تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لاتجب الخ.

(عالمگري، زكريا ١/ ١٨٠ جديد ١ / ٣٤)

وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُواً. [البقره:٤ ٣٣] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۱۰ررجب المرجب ۱۳۳۳ م (فتو کی نمبر:الف ۴۰ ۱۹۹۱)

# پہلے شو ہر سے طلاق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ نکاح

سوال [24٢٦]: كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ك بارے میں: کہ شوہررئیس اور بیوی شامین میں جھگڑا ہوا،اس کے بعد بیوی شامین اینے میکہ چکی گئی اوراس دوران شوہررئیس اپنی بیوی کو پچھ خرچی بھی دیتار ہا، اس کے بعدا یک عورت نے شاہین کو بہلا پھسلا کرشاہین کا نکاح دوسرے مردسے کردیااور شاہین کے پہلے شوہر نے ابھی شاہین کوطلاق بھی نہیں دی ہے ، تو شاہین کا دوسرے مرد کلو کے ساتھ نکاح کرناضیح ہوگایا نہیں اور شاہین کے پہلے نکاح کا کیا ہوگا؟

المستفتى: محدركيس، بغدا دى مىجد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبشاہین کے پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، تو اس سے طلاق کے بغیر شاہین کا نکاح جو دوسر ہمرد کے ساتھ ہوا ہے، وہ نکاح باطل ہے اور دوسر مرد کے ساتھ رہنا حرام کاری اور زنا کاری ہے اور شاہین بدستور پہلے شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔

لايحوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره. (فساوى عالمگيري، زكريا ٢٨٠/١٠جديد ٣٤٦/١)

أما نكاح معتدة الغير ومنكوحته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. (شامي، زكريا ١٩٧/٥،٢٧٤/٤) ١٠ كراجي ١٩٢/٥،١٣٢، ١٦٥، البحر الرائق، كوئت ١٤٤/٤، وكريا ٢٤٢/٤) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۳/۲۳۳۱ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ جمادی الثا نیه ۲۳۲ ماه (فتوی نمبر: الف ۲۸۰۰ ۱۱۱۵)

### مطلقه حلاله سيمنع كريتو كياحكم ہے؟

سوال [۵۷۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد حذیف ولد محر خلیل صاحب مرحوم محلّه نگی بنتی کو بڑا نیم مراد آباد زوجہ کا نام فرمیدہ بیگم ولد یامین صاحب مرحوم محلّه چھپروالی مسجد عیدگا ہ روڈ ،ان دونوں کی شادی کا عرصہ تقریباً ۲۲ رسال ہو گیا تھا، ۲۷ رسال کے بعد دونوں میاں بیوی میں اسقدر جھگڑا ہوا کہ محمد حنیف نے اپنی بیوی فرمیدہ بیگم کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد فرمیدہ بیگم اپنے والد مرحوم کے گھر آگئی اور طلاق کی عدت ۳ رماہ ۱۰ ردن کی پوری کر لی گئی، مگر فرمیدہ بیگم کہتی ہے کہ میں دوسرا نکاح نہیں کرول گی اور میں پہلے شوہر محمد حنیف کے کہ میں دوسرا نکاح نہیں کرول گی اور میں کہا تھ کے ساتھ دکاح نہیں کرول گی، بار بار یہی کہتی ہے، ساتھ دکاح نہیں کرول گی، بار بار یہی کہتی ہے، میرے بیچ جوان ہیں اورلڑ کی بھی جوان ہے، اب آپ بتا یئے شریعت کیا کہتی ہے؟

المستفتى: محرحنيف، نياستى،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرشوہر نے دوران جھگڑا ہوی کو تین طلاق دے دی ہوں تو پہلے شوہر کے پاس بغیر حلالہ شری کے نکاح کر کے بھی جانا جائز نہیں ،اگر پہلے شوہر کے پاس رہنا ہے تو شری حلالہ کے بعد ہی جاسکتی ہے اور شری حلالہ کی شکل ہے کہ تین ماہواری گذرجانے کے بعد سی دوسرے مردسے نکاح کرلے ، پھراس مردسے ہمبستری ہوجانے کے بعد وہ مردمر جائے یا طلاق دے دے ، پھراس کے بعد تین ماہواری گذرجانے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ شری نکاح کر کے میاں بیوی والی زندگی گذار سکتے ہیں ،اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس جانے کی کوئی شکل نہیں۔ (متفاد: فقاوی دارالعلوم ۲۰۹۹)

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تخط خيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٤٧٣/١ جديد١ /٥٣٥) فقط والسَّجا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: مارون دند و

احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲ ر۵/۲۲۲۱ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ جمادی الثانیه ۱۳۲۲ ه دفته برانی مدرست

(فتوی نمبر:الف۷۳۷۸۸)

### حمل کی حالت میں طلاق کے بغیر دوسرے سے نکاح اور بچہ کا ثبوت

سوال [۸۷ ک۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ معتصم بن عبدالغفور کا نکاح لحاظاً بنت عنایت علی سے ہوا ،اوروہ امید سے ہوگئ اس کے تین ماہ بعد لحاظا کا نکاح بغیر طلاق کے بشارت بن عبدالوو دو سے ہوگیا ، اب اس لڑکی سے بیدا ہونے والالڑکا ہے اور اتفاق کہ معتصم اور بشارت دونوں کا انتقال ہوگیا ہے ، اب موجودہ بچہ کا نسب کون سے شوہر سے جڑے گا اور ترکہ دونوں سے ملے گایا کسی ایک سے ؟ المستفتی: محمران ، تکار ، بھاگل پور (بہار)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں جوشکل کھی گئی ہے،اس میں لحاظاً بنت عنایت علی کا نکاح محم معتصم بن عبد الغفور کے ساتھ صحیح ہو گیاا وراس سے طلاق لئے بغیر بشارت ابن عبد الوود و کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، وہ درست نہیں ہوا، بشارت کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے اور لحاظاً سے جولڑ کا پیدا ہوا ہے، وہ معتصم ہی کا ہے بشارت کا نہیں ہے اور آگے سلسلہ نسب اور وراثت وغیرہ کی بات معتصم ہی کے ساتھ جاری ہوگی۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. (بخاري شريف، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، النسخة الهندية ١٧٦/٢، رقم: ٢٠٠٧، ف: ٢٠٥٣)

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لايوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً؛ ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زنى. (شامي، كراچي ١٣٢/٣،٥١٦/، زكريا ٤/٤/٢، و/١٩٧٠، البحرالرائق، زكريا ٤/٤٢٤، كوئه ٤/٤٤١)

لايسجسوز للسر جمل أن يتسزوج زوجة غيسره. (هسنسدية، زكسريسا ٢٨٠/١ جديد ٢/١ عن فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبهه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۷ ارزیج الاول ۱۳۴۱ هه (فتو کانمبر:الف ۹۳۸/۹۹۹۹)

### شوہرے طلاق لئے بغیردوسری جگہنکاح کرنا

سوال [۵۷۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیعوت جس کا نام شائستہ عشرت بنت نگار بیگم ہے، شائستہ کا نکاح اول ۷-۸ ۱۹۷ میں ہوا تھا، کچھ ٹائم کے بعد میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، شائستہ بناطلاق کےاینے والد کے گھریرآ گئی،جس میں بیچ میں کچھ لوگوں نے بات چیت کرا کرشوہر کوبھی ان کے والد کے مکان پر رکھوا دیا؛ کیکن پھر بھی حالات سازگار نہ ہو سکے، نتیجہ بیہ ہوا کہلڑ کا اپنے گھر شائستہ اپنے والد کے گھر بلا طلاق کے رہتی رہی، اسی <sup>بہی</sup> ایک لڑ کے کی پیدائش ہوئی ، بچہ کی پیدائش کے بعداس آ دمی نے سمجھونۃ کرنے کی کوشش کی ؛ لیکن کوئی نتیجنہیں نکلا ،اسی طرح سے 2 ارسال کا گذرگئے ، 2ارسال کے بعداس عورت نے دوسرا نکاح کرلیا ہے، نہتو پہلے شوہر سے طلاق لی ، نہ عدت گذاری ، نہ کوئی مہر جہیز واپس لیا ، بچہ کا کے ارسال کا خرج بھی نہیں لیا ہے، تو دوسرا نکاح جائز ہے بانا جائز ؟ جبکہ بیلوگ کہتے ہیں کہ بیزناح جائز ہےاور ہم فتوی لے جکے ہیں، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں یروہ اپناحق ما نگ رہی ہیں ۔

المستفتى: مسعودا قبال، گوئيان باغ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسكوله صورت مين شومراول عطلاق لئ

بغیر نکاح ٹانی صحیح اور درست نہیں ہوا؛ بلکہ باطل ہواہے،اس نکاح کے ذریعہ دوسرے شوہر کے ساتھ زنا کاری و بدکاری رہی ہے اور اس دوسرے نکاح کو جولوگ جائز کہہ رہے ہیں وہ غلط اور بے بنیا دہے، اگر انہوں نے کہیں سے جواز کا فتوی لیاہے، تو وہ ہمارے پاس سے جواز کا فتوی لیاہے، تو وہ ہمارے پاس سے جواز کا فتوی دار العلوم کر ۱۹۸۷)

وأمانكاح منكوحة الغير -لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً.

رشــامــي، زكــريــا ۲۷۶/، ۹۷/، ۹۷/، ۵۲/۳،۱۳۲/۳ ه، وهـكذا في البدائع، زكريا۲/۸، ۵، كراچي ۲۸/۲، درالكتب العلمية بيروت ۲۸/۳)

**لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره**. (هندية، زكريا ١/ ، ٢٨، حديد ٢/ ٣٤٦)

اور دوسرا سخص جس سے ناجا ئز نکاح ہوا ہے،اس کے انتقال کے بعد یہ عورت اس کے ترکہ سے درا ثت یانے کی مستحق نہیں ہے؛ بلکہ یہ آج بھی پہلے شو ہر کی بیوی ہے۔

کر کہت وراثت پائے کی میں ہیں ہے؛ بلہ بیائ بی پہلے شوہری ہیوں ہے۔ لأن الإرث ثبت بالنص علی خلاف القیاس فی النكاح الصحیح

مطلقاً، فيقتصر عليه. (در مختارعلى الشامي، زكريا١/٤٥٣،

كراچي ١٨٦/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۹۲/۱۲ ه

۲ارر ئىچالاول ۱۴۲۱ھ ( فتوىلىنمبر:الف ۳۵ ر۷۵۷)

## کورٹ کی طلاق کے بعدد وسری جگہ نکاح کا حکم

سوال [۱۰۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرا پنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور ایک دوسال باہر رہتے ہیں، گھر میں بیوی کے لئے کوئی خرچہ پانی نہیں جھیجے ہیں اور بیوی کو خبر پہنچی ہے کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں اور اب زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی ذریعہ معاش نہیں ، نہایت غریب ہے، ہیں اور اب زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی ذریعہ معاش نہیں ، نہایت غریب ہے،

دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کر کے روزی روز گار حاصل کرتی ہے اورلڑ کی جوان ہے، ناجائز کام میں چیننے کا ڈر ہے؛لہٰدااب بیلڑ کی سرکاری کورٹ میں جا کرڈ ائی پیش کردیتی ہے (نکاح کوتوڑتی ہے) اوردوسرے آ دمی سے نکاح کر لیتی ہے، تو کیا دوسرا نکاح ہو جائے گا یانہیں اورشو ہراول کے گھر آنے سے بیوی کس کی ہوگی ؟

المستفتى: نو رالزمال،آسامى، جامعها سلاميمحموديه بنگال باسمە سبحانە تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بيوى اوربال بچول كانان ونفقه شومرك ذمه،

اگروہ نہیں دیتا ہے تو عورت کوشو ہر کے خلاف عدالت شرعیہ یا محکمہ شرعیہ میں مقدمہ دائر کر کے اپنے نفقہ کے مطالبہ کاحق ہے؛ لیکن نفقہ نہ دینے کی وجہ سے غیر مسلم عدالت میں جاکر نکاح ختم کرنے کے لئے چارہ جوئی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی غیر مسلم عدالت کا شوہر سے نکاح ختم کرنے اور طلاق دینے کا فیصلہ کرنا شرعاً معتبر ہے؛ لہٰذا غیر مسلم عدالت سے نکاح ختم کر نے اور طلاق دینے کا فیصلہ کرنا شرعاً معتبر ہے؛ لہٰذا غیر مسلم عدالت سے نکاح ختم کر کے دوسری جگہ جو نکاح کرتی ہے شرعاً وہ نکاح باطل ہے اور اس کے ساتھ درنا کاری ہوگی اور بیوی بدستورا سے سابقہ شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۵۲/۲۲)

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمي الخ (شامي، كراچي ٥/٨٤، زكريا٨/٢٦)

وأما نكاح منكوحة الغير - لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً.

(شامي، زكريا ٢٧٤/٤، ٧٥/٥، ١٩٧٨، كراچي٣/١٣٢، ٣/٣، ٥١ البحر الرائق، كو تُتُه ٤/٤،

ز كريا٤ / ٢٤٢) فقط والتدسيجا نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله اربه۱۹۲۲ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ارر جبالمر جب۱۳۲۲ ه (نتوی نمبر:الف۲۸۰۲/۳۵

### (۲۲) باب نكاح المعتدة

# معتده كونكاح كابيغام دينا

سوال [۱۳۵۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اب سے بارہ سال قبل اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز جنسی تعلقات قائم کئے اور کئی سال تک زناکاری کرتا رہا، جب ان ناجائز تعلقات کاعلم رشتہ داروں کو ہوگیا، تو وہ اپنی محبوبہ کولے کر فرار ہوگیا اور آج بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، کچھ عرصہ گذار نے کے بعد زید کے سگے بھیتج کا مشتبہ حالات میں انتقال ہوگیا اور اس نے اپنچھے جوان العمر بیوہ اور تین نا بالغ بچے چھوڑے، مرحوم کی زندگی میں پچھ حالات اس کے طرح کے پیش آئے جن سے اندازہ ہوا کہ زید نے مرحوم کی زندگی میں ہی اس کی مساۃ سے ناجائز تعلقات قائم کر لئے تھے، ان تعلقات کاعلم اس وقت ہوا؛ جبکہ ان کی آپسی گفتگو سی فا جہ کہ زید اور بیوہ فرکورہ نے رامتہ کا کا نادور کرانے کے لئے مرحوم کوز ہردے کر ہلاک کیا۔ ہے کہ زید اور بیوہ فدکورہ نے راستہ کا کا نادور کرانے کے لئے مرحوم کوز ہردے کر ہلاک کیا۔ خرآن وحد بیث کی روشنی میں زید اور مسماۃ فدکورہ کے لئے نتوی صادر فرما کیں۔

المستفتى: ظهيرعالم ڈانگ، باره دري ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مرحوم ومخفورکوز ہردے کر ہلاک کرنے کی بات اس وقت تک شرعی طور پرمعتبر نہ ہوگی ، جب تک دوشرعی گوا ہوں کےخودد کیھنے پرشہادت نہ ہو یا خودوہ لوگ اقر ارنہ کریں ، جن کا ایسے فعل شنیع میں دخل دینے کا شبہ ہے، اس کے بغیر محض شکوک وشبہات اورفون پر گفتگو اس کے ثبوت پر ججت نہیں ہوسکتی ہے؛ اس لئے شرعی طور پر زیداور بیوہ فرکورہ پر کوئی سزانہیں ہے ؛ البتہ اگران دونوں نے بے حیائی کی بات کی ہے تو ان پر بے حیائی کا گناہ ہوگا، تو بہ کرنی جا ہے اورعدت گذرنے کے بعدد وسرے مردسے شادی کی گفتگو کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز اور درست ہے؛ البتہ نکاح سے قبل با قاعدہ فخش اور بے حیائی کی بات کرنا گناہ ہے ؛ اس لئے اس سے تو بہ کرنا ضروری ہے۔

حضرت فاطمہ بنت قیس عدت میں تھی حضور ﷺ نے فر مایا کہ تمہارے پاس عدت ختم ہوتے ہی اگرکوئی نکاح کا پیغام آئے گا، تو مجھے بتلادینا؛ چنانچہ اس کے بعد حضرت معاویۃ اورابوالجہم کی طرف سے دو پیغام آئے تو حضورﷺ نے فر مایا کہ معاویۃ فقیر ہے اورابوالجہم عورتوں پر بہت سخت ہے، تم اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کرلو؛ چنانچہ عدت کے بعد ہی حضرت اسامہ کے ساتھ نکاح ہوگیا۔

حدیث شریف کی عبارت حسب ذیل ہے:

فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك، فأتيني، فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم، ومعاوية، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء، قالت: فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. (ترمذي شريف، كتاب النكاح، باب ماجاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، النسخة الهندية ١/٥ ٢١، دار السلام رقم: ١١٥٥)

اور محض نکاح کے ارادہ سے عاشقانہ گفتگو سے زہر کا گمان کرنا قر آنی حکم سے منع ہے۔ اللہ تبارک وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فر مایا:

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيـُـنَ الْمَـنُـوُا اجْتَـنِبُـوُا كَثِيُرًا مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الطَّنِّ إِثُمٌّ وَلَا تَجَسَّسُوُا . [سوره حجرات: ١٢] فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷مرم م الحرام ۱۳۱۷ ه (فتو کانمبر:الف ۳۲ (۳۲۳)

#### دوران عدت دوسرے سے نکاح

سوال[۲۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ، بیوی ابھی عدت میں تھی تقریباً ایک یا دوجیض گذرنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر دوسرے مردسے شادی کرلی ، تو الی صورت میں یہ نکاح باطل ہوا۔ اب سوال بیہ کہ پہلی ہی رات میں استقرار حمل ہوگیا، تو اس بچہ کا نسب پہلے مردسے ثابت ہوگا یا دوسرے سے جبکہ اسی حمل سے بیہ بچہ پیدا ہوا۔ اب احساس ہوا کہ جائز طریقہ سے نکاح ہونا چاہئے ، تو کیا اب نکاح کرنے کے لئے دوبار ہ عدت گذار نی ہوگی یا وضع حمل کے فوراً بعد نکاح جائز ہے؟

المستفتى: عبرالله

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: صورت مسئوله میں اس بچه کانسب نہ پہلے شوہر سے ثابت ہوگا اور نہ ہی دوسر سے شابت ہوگا ، اس بچه کواس کی مال کی طرف منسوب کردیا جائے گا، پہلے شوہر شانی نے ایک یا دوجیش گذر نے جائے گا، پہلے شوہر سے نسب ثابت اس لئے نہ ہوگا کہ شوہر ثانی نے ایک یا دوجیش گذر نے کے بعد اس سے نکاح کیا ہے اور چیش کا آنار م کے خالی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دوسر سے شوہر سے اس لئے ثابت نہ ہوگا کہ یہ نکاح باطل ہے اور نکاح باطل میں نسب کا ثبوت نہیں ہوتا اور وضع حمل کے بعد عدت پوری ہوگئ ہے ، شیج طریقہ سے نکاح کرنے کے لئے دوبارہ عدت گذار نالا زم نہیں ؛ لہذا فوراً نکاح کرنا جائز ہے۔

أما منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدةإن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً قال فعلى هذا يفرق بين فساده و باطله في العدة؛ ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زني.

(شامي، زكريا ٤/٤ ٢٧، كراچي ١٣٢/٣، زكرياه/١٩٧، كراچي ٢/٣، ٥١، البحرالرائق، زكريا٤ /٢٤٢، كو ئله ٤٤/٤)

والظاهر أن المراد بالباطل ماو جوده كعدمه ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضاً. (شامي، زكريا٤/٢٧٤، كراچي١٣٢/٣)

أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد بأن كان عالما بالحرمة فلا يلحق به الولد عند الجمهور، وكذلك عند بعض مشائخ الحنفية؛ لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/٤ ٢٢)

الحيضة الواحدة: لتعريف براءة الرحم، والثانية: لحرمة النكاح، والثالثة: لفضيلة الحرية. (مبسوط، دارالكتب العلمية بيروت٢/٦٤)

أي عدة هو لاء ثلاث حيض في الحرة التي تحيض وإنما كان كذلك لأنها و جبت لتعرف براء ة الرحم لالقضاء حق النكاح. (البحرالرائق، زكريا٤/٥٣٠، كو تُله٤/٣٨/٤)

العدة الاتجب إلا في نكاح صحيح كذا في السراج الوهاج. (هندية، زكريا ٢٨/١٥، حديد ٥٨٢/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه : شبيراحمر قاسى عفاالله عنه ۱۲ رمحرم الحرام ۱۲۳۵ه هه (فتو كانمبر :الف ۲۸ (۱۱۳۸۵)

# مطلقہ کاعدت کی تنکمیل سے بل دوسرا نکاح کرنا

سےوال [۵۷۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا کیک عورت کو تین طلاق دیدی گئی اور دوسرے ہی دن اس کا نکاح کسی دوسر شخص سے پڑھا دیا گیا،وہ نکاح منعقد ہوایانہیں؟

المستفتى: عبدالصمدقاسمي ،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عدت پوری ہونے سے بل جو نکاح ہواہے، وہ شرعاً باطل ہواہے، اس نکاح سے وہ عورت اس دوسرے شخص کی بیوی نہیں ہوئی، ان کاایک ساتھ رہنا حرام کاری ہوگی۔

وَلَا تَعُزِ مُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ .[البقره: ٢٣٥] وأما نكاح منكوحة الغير و معتدته (إلى قوله) لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي١٣٢/٣، ١٦،٥: كريا ٤٤٤٤، ٥/٩٧،

ومنه أن لا تكون معتدة الغير. (بدائع الصنائع، كراچي ٢٦٨/٢، زكريا ٢٩/٢ ٥، دارالكتب العلمية ييروت ١/٣٠٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح: ٢٥ رصفر المظفر ١٣١٥هه احقر محمسلمان منصور پورى غفرله (فتوى نمبر: الف ٣٨٨٢٠/١١هه)

### يحيل عدت ہے بل دوسرا نکاح کرنا

سوال [۵۷۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوی ہندہ نے عدت پوری ہونے سے پہلے ہی دوسرے سے نکاح کرلیا، اس صورت میں اس کا نکاح درست ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل جواب عنایت فرمائیں کرم ہوگا۔

المستفتى: محمداختر، حافظ بننے كى پليه، مرادآ با د(يو پي) باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرسوال نامه کادرج شده بيان مح به به تو منده

كادوسرا نكاح شرعاً درست نهيس ب، اگر دوسر ي شوهر كوعدت پورى نه هونے كاعلم ب، تو نكاح بالكل باطل به اورا گرعلم نهيس به تو نكاح فاسد به به به حال مذكوره نكاح صحيح نهيس به و نكاح بالكل باطل به اورا گرعلم نهيس به قالدخول فيه لا يو جب العدة ، إن علم أنها للغير ؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه ، فلم ينعقد أصلاً ، قال فعلى هذا يفرق بين فساده و باطله في العدة الخ. (شامي ، كراچي ١٦/٣١٣٢٣ ٥ ، زكريا ٤/٤ ٢٧ ، فساده و باطله في العدة الخ. (شامي ، كراچي ٢٤ ٢٥ ، هكذا في المبسوط ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٩ ٢) فقط و الترسيحان و تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ ررمضان المبارک ۱۲۰۹ هه (فتوی نمبر: الف۲۵۰ ۱۳۹)

# کیامطلقہ دوران عدت نکاح کرسکتی ہے؟

سوال[۵۷۳۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے طلاق دیدی ہے اورتقریباً دس گیار ہ دن گذر گئے ہیں ، تواس اثناء عدت میں وہ عورت دوسرے سے زکاح کرسکتی ہے یانہیں؟

المستفتى: محمرا براتيم ثاه، پيت پور،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالٹ التو فیق: پوری عدت تین حیض گذرنے سے پہلے دوسرے مردسے نکاح شرعاً جائز نہیں ہے، اگر نکاح کیا جائے تو وہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا، اور بیہ دونوں میاں بیوی نہیں کہلائیں گے۔

أما نكاح الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة، إن علم أنها للغير ؛ لأنها لم يقل أحد بجو ازه، فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣

، ١٦/٣، زكريك ٤/٤، ٥/٧٩، البحرالرائق، كوئتك ٤٤/٤،

زكريـا٤٢/٤٤،هـكـذا في البدائع، كراچي ٢٦٨/٢، زكريا٩/٢٥، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٩/٣) فقط والله سبحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ارجمادی الاولی ۱۴۱۰ه ( فتوی نمبر:الف ۱۸۱۲/۱۸۱)

#### بحالت عدت مطلقه كا دوسرا نكاح كرنا

سوال[۵۷۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مطلقہ عورت حالت عدت میں نکاح ثانی دوسرے سے کر سکتی ہے یانہیں؟اگر کرلے تو کیا حکم ہے؟

المستفتى: محفوظالرحمٰن

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مطلقه عورت حالت عدت میں ازروئے شرع دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ، اگر حالت عدت میں نکاح کرلے تو شرعاً بیز کاح باطل ہے اور ساتھ رہنا حرام کاری ہوگی۔

لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذالك المعتدة سواء كانت العدة عن طلاق، أو وفاة. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٢٨٠/١ م ٢٨ جديد ٢٨٠/١ ٢٤، وهكذا في الشامي، كراچي ٣٦/٣،١ ٣٢/٣، ١٦/٣،١ ٥٠، زكريا ٤/٤/٢، ١٩٧/٥، البحر الرائق كوئته ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٤، زكريا ٤/٤٤) فقط والله سبحا فه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۱/۲/۱ه

كتبه. شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ٢ رصفر المنظفر ١٣٢١ هـ ( فتو كي نمبر:الف ١٣٨٠ / ١٢٨٠)

# درميان عدت نكاح كاحكم

سوال [۵۷۳۷]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عدت کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور مطلقہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

المستفتى: عزيزالله خال، اصالت يوره

باسمه سجانه تعالى

ہ مہ بالمہ التو ہنیا : کس شخص کی بیوی پرطلاق واقع ہوجائیا التو ہنیا : کس شخص کی بیوی پرطلاق واقع ہوجائے یا شوہر کا انتقال ہوجائے اور بیوی ابھی عدت کے اندر ہے ، تواس حالت میں دوسرے مرد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا ہے ، اگر جان بوجھ کرعدت کے اندر دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ زندگی گذار نا ناکاری اور بدکاری ہوگی اور مطلقہ عورت کی عدت تین ما ہواری ہے۔

ومنها أن لاتكون معتدة الغير. لقوله تعالى: ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي ماكتب عليها من التربص. (بدائع الصنائع، زكريا٢/٩٥) دارالكتب العلمية بيروت ١/٣٥٥)

وينكح مبانته بمادون الثلاث في العدة و بعدها بالإجماع، ومنع غيره فيها لاشتباه النسب. (در مختار مع الشامي، زكرياه/٤٠، كراچي ٤٠٩/٣)

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً، أورجعياً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء الخ. (هداية اشرفي ٢٣/٢) فقط والله بجمانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۴ مرزیج الاول ۱۳۲۸ ه ( فتوی نمبر:الف۳۸ راو۹۹)

#### دوران عدت نکاح کرنا

سوال [۵۷۳۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ٹرکی جس کی طلاق کو ایک ماہ ہو چکا ہے اور وہ لڑکی کسی دوسرے شخص کے گھر پر رہتی ہے ، اس لڑکی کے نہ ہی ماں باپ ہیں اور نہ ہی بھائی بہن میں سے کوئی موجود ہے ، اب اس لڑکی کا نکاح ایک دوسر لے ٹرکے کے ساتھ ہونے جارہا ہے ؛ جبکہ اس لڑکی نے عدت طلاق نہیں گذاری ہے ، تو اس لڑکی کا نکاح ثانی ہوسکتا ہے یانہیں ؟ کم از کم کتناوقت گذرنا چا ہے ؟

المستفتى: عبدا لحفيظ، مغل پوره، لا ل اسكول ،مرا دآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: طلاق ہوئ ابھی صرف ایک مہینہ گذرا ہے اور طلاق کے بعد دوسر مرد سے نکاح کرنے کے لئے حکم شری اور شرط یہی ہیکہ طلاق کی عدت یعنی تین ما ہواری گذرجائیں ،اس کے بعد کسی دوسر مرد کے ساتھ نکاح جائز ہے ؛ لہذا تین ماہواری گذرنے سے پہلے پہلے دوسر مرد کے ساتھ نکاح درست نہیں ؛ لہذا مکمل تین ماہواری گذرنے کا نظار کیا جائے ،اس کے بعد دوسر انکاح کیا جائے۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. (شامي، كراچي ١٩٢/، ١٦/٣، ١٩٧/، ١٩٧/، ١٩٧/، ٢٤٢/٤٠، كرائعه ٤/٤٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۵/۵۲ ۱۳۲۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رجمادی الاولی ۱۳۲۷ه (فتوکی نمبر:الف۲ ۹۰۰۵/۳)

#### دوران عدت نکاح کرنا

سوال [24 mg]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے تین سال قبل اپنی لڑکی کارشتہ طے کیا اس کے بعد چھان بین پر معلوم ہوا کہ لڑکی کا ہونے والا شو ہردین سے قطعی غافل اور شرابی اوباش ہے، جبزیدنے یپشکامیتیں کیس تو لڑ کے کی بہن و دیگر رشتہ داراوراس رشتہ کرانے میں معاون (درمیانی فرد ) نے قسم کھا کریفین دلایا ، یفین ہونے پرزیدنے اپنی لڑکی سے نکاح کردیا ،شادی و خصتی کے دو یوم کے بعداڑی کے آنے پرمعلوم ہوا کہاڑ کا واقعی طرح طرح کے نشوں میں ملوث ہے اور بیکہ زید کی لڑکی کے سسرال والوں نے جہیز کا نام رکھتے ہوئے طعنہ زنی کی ، جب زیدنے ذ مەداران سے شکایت کی تو شوہر مٰدکور نے ان ہی ذ مەداران کوگالیاں بکیں اور مار پیٹ کی ، تب ہی ذمہ داران زید کے پاس آ کر اپنی ذمہ داری ہے سبکدوشی ظاہر کر کے چلے گئے، زید نے اپنی لڑکی کوروک لیا اور کسی بڑے ذمہ دار اور با اثر شخصیت کولانے کیلئے شوہر مذکور سے کہا،جس پرلڑ کے نے کہا کہ میری بیوی ہے میں جانوں؛ جبکہ بیوی مذکورہ جانے سے انکار کرتی رہی،اس پرلڑ کے نے اس امر کا کہ میری بیوی ایک لا کھروپیہ وزیور لے کر فرار ہوگئ ا پنے شہر میں دعویٰ کر دیا، درمیان مقدمہ لڑکی کی نند (شوہر مذکور کی بہن) نے آ کر کہا کہ لڑکا اپنی بیوی کواپنے یہاں رکھے گابھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دے گا؛ بلکہ لڑکی کواسی طرح بوڑھا کردے گا، اس کے بعد تب ہی ہے زید طلاق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا لگ بھگ ڈ ھائی سال کی متواتر کوشش اور دعاؤں کے بعد زید نے ذمہ داران اوراجھی شخصیتوں کے ذ ربعیاس ظالم سےاپنی لڑکی مذکورہ کوآ ز ادکرالیا ہڑ کی کےآ ز ادہوتے ہی اللہ کے کرم سے فوراً ا یک رشته آگیا، دوسرے رشتہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ رشتہ فوراً کر کے جانا جا ہتے ہیں؛ کیونکہ ہمارے یا سپورٹ کے ویز ہے میں وفت نہیں ہےا ور دوسری بات پیر کہ ہم لوگ

نکاح کی رسید دکھا کرلڑ کی مذکورہ کا پاسپورٹ بنوائیں گے،لڑ کا نمازی ہے بفضل الہی زید کو بتایا جائے؛ کیونکہ طلاق کے بعدلڑ کی مٰدکورہ کے لئے ایک منزل عدت کی ہے۔

مندرجہ بالاحالات میں عدت کے لئے کیاتھم دین ہے؛ تا کہ زیدا پنی لڑ کی کا دوسری

جگه نکاح کراکے اپنی ذمه داری اور فرض سے سبکدوش ہوسکے؟

**نوٹ**: طلاق ۲۵ را پریل ۹۲ وا کوہوئی ہے اورلڑ کی مذکورہ نے اینے تمام مطالبات مهروغيره بروقت طلاق معاف كرديئے ہيں۔

المستفتى: محمد فيق شيدى سرائے ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شرع طور پرطلاق مونے كے بعدعدت يورى ہونے سے پہلے دوسری جگہ نکاح ناجائز اور حرام ہے، اگر عدت کے دوران نکاح کردیا

جائے،توشرعاً نکاح سیح نہ ہوگا؛اس لئے ہرگز ایساارادہ نہ کیا جائے۔

وأما منكوحة الغير ومعتدته (إلى قوله) لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً؛ ولهذا يجب الحدمع العم بالحرمة لأنه زني. (شامي، كراچىي ٢٤٢/٣، ١٦٢/٣، زكريا ٤ /٢٧٤، ١٩٧٥، البحرالرائق، زكريا ٢٤٢/٤٠، كوئته ٤/٤ ٢٠١، وهكذا في الهندية١/٠٨٠، جديد ٢/١ ٣٤ بدائع الصنائع، كراچي ٢٦٨/٢، زكريا٢/٩٤٥، دارالكتب العلمية بيروت ١/٣٥، مبسوط دارالكتب العلمية يروت ٢٨٩/٣٠) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ٣١٠/١/١٩ ار

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۴ برشوال المكرّ م ۱۴ ا ه (فتوى نمبر:الف ۲۸ ۲۸/۲۸)

دوران عدت نكاح كاحكم شرعى

سے ال [ ٢٩ هـ ٥]: كيافرماتے ہيں علائے دين ومفتيانِ شرع متين مسكلہ ذيل كے

ہوئے تھے کہ ورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔اب سوال بیہ کہ بید وسرا نکاح منعقد ہوایا نہیں؟ برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرما ئیں عین نوازش ہوگی۔ المستفتی: محمالیب،نی ہتی، بلداوانی، شاہی چکن بریانی سینٹر

. ياسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: طلاق کے بیس دن بعدد دسر مردسے جونکال مواہے، اگر جانبین میں سے دونوں نے جان بوجھ کریہ نکاح کیا ہے، تو ہ انکاح باطل ہوا ہے، اب دوسر سے شوہر کے ساتھ جوہمبستری ہوگی وہ بدکاری اور حرام کاری ہوگی ؛اس لئے فوری طور پر دونوں کے درمیان تفریق لازم ہے۔

أما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. (شامي، كراچي ١٦/٣،٥١٦، زكريا ٤/٤٤، ٢٤٧، ١٩٧٥، البحرالرائق، زكريا ٤/٤٤، كوئنه ٤٤/٤، قاضي خان ٢/٣٦٦، حديد / ٢٢١ هندية ١/٠٨١ حديد زكريا ٢٤٦/١)

واتفقوا على التوبة من جميع المعاصي واجبة، وإنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. (شرح النووي٣٥٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸م-۱۸۳۵ماه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رشوال المکرّم ۱۳۳۵ ه (نتو کی نمبر:الف ۴۸ رو ۱۱۲۷)

عدت سے بل بغیر حلالہ کے شوہر کا مطلقہ سے نکاح کرنا

سوال[۱۲ ۵۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ ایک آدمی نے اپنی ہوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی اور مکمل عدت سے قبل بغیر حلالہ کے شوہر نے اس مطلقہ ہوی سے نکاح کرلیا، تقریباً ساڑھے تین سال سے یونہی زندگی بسر کر رہا ہے۔اب مسکلہ یہ ہے کہ شوہر نے جواس مطلقہ ہوی سے تکمیل عدت سے قبل نکاح کر کے مجامعت وغیرہ کی اور پھر اس سے اولا دبیدا ہوئی ، توان جملہ اشیاء فدکورہ کا شریعت میں کیا تھم ہے؟ نیز اس عورت کے ساتھ زندگی گذار نے کی کوئی جواز کی صورت ہو، توشفی بخش جواب سے نوازیں؟

المستفتى: ضياءالدين، بير بهومى، متعلم مدرسه ثنا بى مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شوہر نے مطلقہ ثلاثہ سے حلالہ کے بغیر جو نکاح کیا ہے، بیزنااور حرام کاری ہے، اگر شریعت اسلامی ہوتی تو دونوں کو سنگسار کر دیاجاتا؛ لہذا اب مرد اور عورت دونوں کے لئے لازم ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فوراً علیحدہ ہوجا کیں۔ (ستفاد: المداد الفتادی ۲۳/۲۵۱۳)

أما المطلقة ثلثاً إذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام عليه ومع إقراره بالحرمة لاتستأنف العدة؛ ولكن يرجم الزوج والمرأة. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٢/١ه جديد ٥٨٥/)

اگر دونوں ایک ساتھ رہنا جا ہیں تو جواز کی صورت یہ ہے کہ عورت کسی شخص سے با قاعدہ نکاح کرےاوروہ شخص ہمبستری کے بعد طلاق دیدے یا مرجائے اس کے بعد عدت گذار کر پھرآپس میں نکاح درست ہے۔

فَانُ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ ٥. [البقره: ٢٢] فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۱/۲/۵

۲رجما دی الثانیه ۲۲ ۱۱ هـ (فتوکی نمبر:الف ۲۷۲۴/۳۵)

كتبه :شبيراحر قاسمي عفااللَّدعنه

#### عدت گذار بغیرنکاح

سوال [۵۲ ۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہالیک ایسی عورت جو کہ حاملہ تھی کسی وجہ سے حمل گر گیاا ورڈ اکٹر نی کی رائے کےمطابق پیٹ بالکل صاف ہو گیا، پورایقین ہے کہوہ اب حاملہ نہیں ہے، بعدہ فوراً طلاق کی نوبت پہونچی اور کسی بھی وقت شوہر سے تنہائی نہیں ہوئی۔ دریافت طلب بات بیہ کہ ذرکورہ حالات میں عدت کے بغیر نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ المستفتى: سلطان احد، جامع مىجد،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: حمل كرجانے كے بعدا كرطلاق كي نوبت آ گئی اورکسی بھی وقت شوہر سے تنہا ئی نہیں ہو ئی ، تب بھی عورت پر تین حیض تک عدت گذار نا واجب ہے اور بغیر عدت گذارے دوسرا نکاح کرنا کسی بھی حال میں درست نہیں ہوگا۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم ۲/۱ ۴٬۰۲۰، جدیدز کریا۲ (۴۲۰)

وَلَا تَعُزِمُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَه.[البقرة: ٣٥] إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً، أورجعياً-إلى ما قال- و هي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء. (عالمگيري زكريا ٢٦/١ه، جديد١/٠٨٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۱۲۵/۱۲ ه

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ۸رر جبالمرجب۲۵ ه (فتوى نمبر:الف ٨٣٢٢/٣٨)

#### معتده کا دوسری جگه نکاح کرنا

سے ال [۳۳ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ زیدنے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دیدی ہے اور ہندہ چا ہتی ہے کہ وہ دوسری شادی جلدی ہی کرےعدت سے بل تو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ دوسری شادی کرے؟ المستفتی: جابرحسین ،مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عدت کی حالت میں عورت کا دوسرے شوہرسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تین حیض گذرنے کے بعد دوسرے شوہرسے نکاح کرسکتی ہے۔ (مستفاد: فقاوی دار العلوم ۱۷۳۰)

وهي في حق حرة تحيض لطلاق، أو فسخ بعد الدخول حقيقةً، أو حكماً ثلاث حيض كوامل. (در مختار مع الشامي، زكرياه/١٨١، كراچي ٥٠٥، ٥٠٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ر ۱۸۳۲ ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۱۵رر جبالمرجب ۱۳۲۱ھ (فتو كانمبر:الف ۱۸۳۲٫۳۵)

# طلاق نامه پرانگوٹھالگوانے سے طلاق اور ٔعدت کے اندر نکاح

سوال[۵۲۴۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیے گڑکا نواب جان جو کہ بالغ ہے، جس کے والدین نہایت شریف ہیں لڑکا ہے بادب بدتمیز ہے ناکارہ ہے، آئے دن اس کی بیشکا بیتی ملتی ہیں کہ اس نے فلال کی لڑکی کو پکڑلیا، عزت دار مال باپ نے کئی جگہ سے رشتہ چلانے کی کوشش کی ؛ لیکن درمیانی لوگوں نے رشتہ نہیں ہونے دیا مجبوراً ایک الیمی لڑکی سے جس کے مال باپ نہایت غریب ہیں اور بہ لڑکی ایک سال سے چھوٹی ہوئی ہے اپنے والدین کے گھر پرتھی لڑکی اور لڑکی کو آزاد کرالیا اور لڑکے کے والدین نے آپس میں مشورہ کر کے پہلے شوہر کا انگوٹھالے کرلڑکی کو آزاد کرالیا

ا ورمجبوری کے تحت ایک ماہ گیارہ دن کے بعد دوسرے لڑکے نواب جان سے نکاح کر دیا، حالات کی مجبوری کوسامنے رکھتے ہوئے کیا بیہ نکاح درست ہے؟ اور اس نکاح میں شامل ہونے والوں کے لئے کیا حکم ہے؟

المستفتى: قمرالدين، كندركي ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: انگوشالگانے کا مطلب اگرطلاق دلوانا ہے اور زبانی یا تحریری طلاق ہی دینا مراد ہے تواگر چہ شوہر سے طلاق ہوگئ ہے، مگر ایک ماہ گیارہ دن میں عدت پوری نہیں ہو سکتی؛ اس لئے دوسرا نکاح جونواب جان کے ساتھ ہوا ہے، وہ شرعی طور پرنہیں ہوا ہے دونوں میں فوراً علیحدگی لازم ہے، وہ نواب جان کی بیوی نہیں ہوئی۔

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً؛ ولهذا يجب الحد مع العم بالحرمة لأنه زنى. (شامي، كراچي ١٣٢/٣،٥١٦/٣، زكريا ٤/٤٤/٢، ٥/٩٠)، البحرالرائق، زكريا ٤/٤٤/٤، كوئله ٤/٤٤/١)

اور جولوگ اس دوسرے نکاح میں شریک ہوئے ہیں ان کوتو بہ کرلینی جا ہے۔ فقط واللّہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رجها دیالا ولی ۱۳۱۷ هه (فتوی نمبر:الف۳۳۸۷ (۴۸۰)



### (۲۳) باب نكاح المطلقة

## مطلقه مغلظه كابعدالعدة دوسري جكه نكاح كرنا

سوال [۵۷۴۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ڈھائی سال کا عرصہ ہوا، جب میری شادی ہوئی تھی، میر ہے شوہرآگ میں جل کرختم ہوگئے تھے، پھر میرا نکاح دیور سے ہوگیا تھا،اس نے بھی پچھ عرصہ بعد تین طلاق دیدی تھی،اب میں پھر تیسرے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔کیا شرعاً اجازت ہے میرا نکاح ہوسکتا ہے؟ میرا کوئی دوسرا سہارانہیں ہے مجبوراً نکاح کرنا چاہتی ہوں۔

المستفتى: ساجده بي، كروله، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: برتقدير صحت واقعه جب شو ہرنے طلاق مغلظه و يدى اور دوسال كاعرصه گذرگيا، تواس كى عدت ممل ہوگئ اب تيسر شے خص سے نكاح كرنا جائز اور درست ہے۔

وكذا لوقالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لابأس أن ينكحها. (در مختار، كتاب الطلاق، باب العدة،، زكرياه/٢٥، كراچي٣٩٣٠٥)

يجوز لها أن تتزوج بآخر إن كان قد طلقها. (عالمگيري، زكريا ١٨/١٥ جديد ٥٨١/١) فقط والله جمانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رصفرالمنظفر ۱۳۸ه (فتوکینمبر:الف۲۵۸٫۳۲)

### طلاق کے ڈھائی ماہ بعد دوسرا نکاح کرنا

سوال [۲۹ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی لڑکی شکیلہ کی شادی کی تو شکیلہ بعد الدخول اپنے میکہ چلی آئی اور شوہر کے گھر نہ جانے کا ارا دہ کرلیا، تو زید نے شوہر سے طلاق لے کراس کی دوسری شادی کردی؛ جبکہ میاں ہوی کی فرقت پانچ ماہ رہی اور طلاق کی مدت ڈھائی ماہ رہی ۔ کیا اس کی دوسری شادی شریعت کے مطابق ہوئی یانہیں؟

. المستفتى: ظفرالېدى، چمپارنى، پيغلم مدرسه شاېي مرا دآباد . . . . . . . . ال

الجواب و بسالت التوفیق: اگرطلاق ہوجانے کے بعد ڈھائی ماہ کے درمیان میں تین مرتبہ ما ہواری آ چکی ہے، تو دوسرا نکاح صحیح اور درست ہو چکا ہے اور اگر دھائی ماہ میں مرتبہ ماہواری نہیں آئی، تو دوسرا نکاح صحیح نہ ہوگا۔

عن مسروق في التي تزوجت في عدتها، قال: فرق عمر رضي الله عنه بينهما، وقال: كان النكاح حراماً فجعل الصداق حراماً، فجعل الصداق في بيت المال. (سنن سعيد ابن منصور، باب المرأة تزوج في عدتها، دارالكتب العلمية بيروت ١٨٨/١، رقم: ٢٩٤)

لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق، أووفاة. (هندية، كتاب النكاح، الباب الثالث في المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتلعق بها حق الغير، زكريا ٢٨٠/، حديد ٢٤٦/١)

إذا طلق الرجل امرأته (إلى قوله) وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلثة قروء. (هداية، اشرفي ديو بند٢/٢٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۰۰زی قعده ۱۲۱۴ه فتوی نمبر:الف۳۱ ۳۷۳)

#### مطلقهمرتده سےدوبارہ نکاح

سوال [ ٢٩ ٥٥]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ انواراحمہ نے اپنی بیوی نور جہاں کواس کی آوارگی کی بناء پر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور نور جہاں گھرسے چلی گئی اور مرتد ہوکر کسی غیر مسلم سے شادی کر لی اس کے بعد کسی مسلمان کواس کاعلم ہوا کہ نور جہاں مسلمان ہیں، تو اس مسلمان نے نور جہاں کو ہندو کے گھرسے نکال کرنور جہاں سے نکاح کرلیا، اس کے بعد نور جہاں کے غلط جیال چلن کود کھے کر اس بندہ خدانے بھی نور جہاں کو طلاق دے دی۔

نیز نور جہال نے بھی پھر مرتد ہوکر کسی غیر مسلم سے شادی کر لی اور ہندو کے گھر میں رہنے گئی ، جہال نور جہال رہتی تھی وہ قصبہ انوار کے گاؤں کے قریب تھا، اس کا پیتہ سابق شو ہرا نوار احمہ کو چل گیا اور دوسر بے لوگوں نے انوار سے کہا کہ بیرٹری شرم کی بات ہے کہ نور جہال ہمارے قریب ہی ہندو کے گھر میں رہ رہی ہے، توانو اراحمہ اس غیرت کی وجہ سے موقع پاکر نور جہال کو ہندو کے گھرسے نکال لا یا اور مسلمان کر کے نور جہال کو گھر میں رکھنے لگا، تو نور جہال نے کہا یا تو مجھ سے نکاح کر و ورنہ میں موقع پاکر بھاگ جاؤں گی اور مرتد ہوجا وک گیا۔ آیاان حالات کے پیش نظر اس سے کس شکل میں نکاح کر بے اور نور جہال کو ہندو کے گھراس سے کس شکل میں نکاح کر بے اور نور جہال کو ہندو رہوں ہے۔ کہان حالات کے پیش نظر اس سے کس شکل میں نکاح کر بے اور نور جہال کو ہے کہان حالات کو بھی کرجواب سے نوازیں۔

المستفتى: محمرا سلام قاسمي ، خادم مدر سه خاز ن العلوم

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: انواراحمہ نے نور جہاں کواگرچہ تین طلاق دیدی تھی، پھر بھی انواراحمہ کے گا؛ کیونکہ انواراحمہ تھی، پھر بھی انواراحمہ کے ساتھ نکاح داست ہو جائے گا؛ کیونکہ انواراحمہ کے طلاق کے طلاق دینے کے بعد نور جہاں کسی مسلمان شخص سے نکاح ٹانی کر چکی ہے اورا گرتین طلاق

نہیں دی تھی تب توہر حال میں نکاح جا ئزہے۔

قَـال الله تبارك و تعالىٰ: فَانُ طَـلَّـقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيُرَهُ. [البقره:٢٣٠]

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أويموت عنها. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٧٧٣/١، حديد ١٥٥٥) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸ر جب المرجب ۱۴۱۰ه (فتو کی نمبر:الف۲ ۱۸۲۹)

## مطلقه مرتذه كاپہلے شوہر سے نكاح

سوال [۸۴۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت نور جہاں اپنے شوہر کے پاس سے غیر آ دمیوں کے ساتھ فرار ہوگئ، اس کا کوئی پیتنہیں کہ کہاں ہے، اس کے شوہر نے اس کوطلاق دیکر دوسری شادی کر لی، تقریباً چارسال کے بعد نور جہاں کا پیتہ چلا کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہے اور خو دبھی کا فرہو گئی ہے، اس کے کا فرہونے کی شہا دت موجود ہے، کافر ہونے کے پیتہ ہونے کے بعد اس کے شوہر کولوگوں نے برا بھلا کہا کہ تیری عورت غیر مسلم کے ساتھ ہے اس کو پہلے وہاں سے بلا لے، نور جہاں سے کہا گیا تو نور جہاں اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اپنے پہلے مسلمان شوہر کے ساتھ مسلمان ہوکر نکاح کرسکتی ہوں ور نہ ہندو ہی رہوں میں اپنے پہلے مسلمان شوہر کے ساتھ مسلمان ہوکر نکاح کرسکتی ہوں ورنہ ہندو ہی رہوں میں اپنے پہلے مسلمان کرنے کے بعد میں اس خور سے بالے کہ نور جہاں کو مسلمان کرنے کے بعد ملا لہ کرنا پڑے گایا بغیر طلالہ کے نکاح ہوسکتا ہے یا کوئی اور صورت ہے؟

جواب جلدتح بریکر دیں ورنہ کوئی اور بات ہوسکتی ہے جوزیادہ پریشان کرنے والی ہے۔ المستفتی: محمدالیا س قائمی،مدرس مدرسہ فیض العلوم،افضل گڈھ، بجنور اسے سیانہ توالی

البحواب وبالله التوفیق: نورجهال کامسکهاس سے پہلے یہاں آچکاہے،
اس کا جواب ۱۲ رجب ۱۲۰ اور وجاچکا ہے موجودہ سوال میں اور اس سے بل والے سوال میں فرق ہے، جناب مولانا محمد اسلام قاسمی مدرس مدرسہ خازن العلوم دڑیال نے سوال یوں لکھاہے،
انواراحمد نے اپنی بیوی نورجهاں کوطلاق دے کر نکال دیا اور نورجهاں نے مرتد ہوکر کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ، تو مسلمان کولم ہونے پر ایک مسلمان خص نے اس سے شرعی نکاح کر لیا ، پھراس نے بھی طلاق دیدی تو پھر مرتد ہوکر غیر مسلم کے یہاں چلی گئی ، تو اب انواراحمد دوبارہ نورجہاں نے بھی طلاق دیدی تو پھر مرتد ہوکر غیر مسلم کے یہاں چلی گئی ، تو اب انواراحمد دوبارہ نورجہاں سے شادی کرنا چا ہتا ہے ، اگر ایسا ہی ہے تو انوار کے لئے نور جہاں کے ساتھ نکاح ہر صورت میں جائز ہے اور اگر ایسانہیں ہے ؛ بلکہ شوہراول نے ہی طلاق دی ہے اور تین طلاق سے کم یعنی دو یا ایک دی تھی ، تو بھی شوہر کے لئے دوبارہ نورجہاں سے شادی کرنے کی اجازت ہے ، ہندو

کتبه:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۹ رشعبان المعظم ۱۷۱۰ هه (فتو کانمبر:الف۲ ۱۹۱۹/۲)

#### مطلقہ ثلاثہ کا طلاق کے گیارہ ماہ بعددوسرا نکاح کرنا

سوال [۵۷۴۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کمیرے دا ماد نے میری لڑکی کو تین طلاق دیدی ہیں، تقریباً گیارہ ماہ کا عرصہ ہوگیا، تو دریا فت میر زاہے کہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اوراب دوسری جگہ ذکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ المستفتی: شجاعت خاں، محلّہ لالباغ، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مَدكوره صورت مِين آپ كَارُكَى برطلاق مغلظه واقع ہوگئى ہے اورطلاق ديئے ہوئے گياره ماہ گذر چكے ہيں؛ لہذا عدت بھى گذر چكى ہے، اب جہال چاہے نكاح كرسكتى ہے اور پہلے شوہر كے ساتھ بغير حلالہ شرعيہ نكاح جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتادى ١٢٩٥، فقادى دارالعلوم ١٨٩٩)

قَالَ الله تبارك وتعالىٰ: فَانَ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيُرَهُ. [سورة البقره: ٢٣]

عن عائشة ، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم يطلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال البنى صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الأخر ويذوق عسيلتها. (سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب المبتوتة لايرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، النسخة الهندية 17/1، دارالسلام رقم: ٢٣٠٩)

يجوزلها أن تتزوج بآخر إن كان قد طلقها. (هندية، زكريا ٢٨/١٥، حديد ٥٨١/١)

لو قالت امرأته لرجل: طلقني زوجي وانقضت عدتي لابأس أن ينكحها. (در مختار، كراچي ٩/٣ ٥٠، زكريا ٤/٥/٤)

وإذا قال لإمرأته: أنت طالق وطالق، ولم يعلقه بالشرط ان كانت مدخولة طلقت ثلاثاً. (هندية، زكريا ٥٥/١ه، جديد ٢٣/١٤) فقط والله سبحا نه و تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۹رجمادی الثانیه ۴۸٫۸۱ هه (فتو کانمبر:الف ۵۸۳۲/۳۸)

# حلالہ کے بعد نکاح کرنااوراہل ستی کااس کوحرام کہنا

سےوال[ ۵۷۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں : کہذا کرحسین ولدا میرحسن کا نکاح مساۃ بی بی مکھاں کے ساتھ ہوا تھااور ان سے ایک بچی ہےاور ذا کر حسین کی بہن بی بی فاطمہ کا نکاح برکت علی کے ساتھ ہوا تھا، جو بی بی مکھال کے بھائی ہیں یعنی آپس میں بٹہ کی رشتہ داری تھی ذاکر حسین اور بی بی مکھال کے درمیان انچھی زندگی گذرر ہی تھی اور بر کت علی بی بی فاطمہ کونہیں بسا نا چیا ہتا تھا ، بی بی مکھاں کے بھائی برکت علی اوراس کی ماں نے ذا کرحسین سے زبردستی طلا ق لینا جا ہی بی بی مکھاں تیارنہیں تھی، اس کے بعد برکت علی اور برادری والوں نے زبر دستی ذ اکر حسین سے تین طلاق لے لی، چار ماہ کے بعد برکت علی اپنی بیوی مکھاں کا نکاح دوسری جگہ کرنے لگے، وہ بھاگ کر ذا کرحسین کے گھر آگئی کیکن چونکہ تین طلا ق تھی اس لئے حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا تھا چنانچہذا کرحسین کے جھوٹے بھائی طالب حسین کے ساتھ بی بی مکھاں کا نکاح کردیا، نکاح کے دس دن بعدطا لب حسین نے طلاق دیدی، بی بی مکھاں نے ذا کر حسین کی والدہ کے پاس تین ماہ دس دن عدت گذار نے کے بعد بی بی مکھاں کا نکاح پہلے شو ہر ذاکر حسین سے کردیا اور نکاح شریعت کے مطابق ہوا ہے، تو برادری والے نے ذا کر حسین اوراس کے والد حاجی امیر حسین کوستی سے باہر نکالنے لگے کہتم حرام کارہو؛ جبکہ وہ اکیلا ہے، توبرا دری والول کا ایما کرناجا ئزہے؟ اور نکاح درست موا یانہیں؟

المستفتى: قمرالدين، قاسى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ذاكر حسين كاحلاله شرعيه كے بعد مسماة بى بى كھال كے ساتھ ذكاح كرنا شرى طور پر جائز اور درست ہے، بستى كے لوگول كے لئے بيجائز

#### منہیں ہے کہاس کوحرام کار کہہ کرستی سے باہر نکالدیں۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، و ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندية، زكريا ٢/٤٧٣)، حديد ١/٥٣٥ تاتار خانية، زكريا ديو بنده /١٤٧، رقم: ٢٥٠٣)

عن أنس بن مالك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاتباغضوا و لاتدابروا و كونوا عباد الله اخوانا. (مسلم شريف، كتاب البر والصلة،

باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، النسخة الهندية٢/٥٥ ٣، بيت الأفكار رقم: ٩٥٥ ٢)

عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسطهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. (سنن الترمذي، أبواب

صفة القيامة، باب بلاتر جمة، النسخة الهندية ٢٧٧/، دارالسلام رقم: ٦٥٠٦،

مشكاة ٤/٤ ٤١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رمحرم الحرام ۱۳۳۳ اهه (فتو کانمبر:الف ۱۰۵۹۲/۳۹)

### خلع شدہ عورت سے بلاحلالہ نکاح

سوال[۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت دوسال قبل خلع حاصل کر کے شوہر سے الگ ہوگئ تھی، اس کے بعد سے کسی سے نکاح نہیں کیا، اس طویل عرصہ کے بعداب اسی شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی گذارنی چاہتی ہے، اس صورت میں تجدید نکاح کافی ہے یا حلالہ کرانا ضروری ہے؟
المستفتی: مجموع برا کلیم حین قاسی، حیدر آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله مين عورت نے ظع لينے كے بعددو

سال کے عرصہ میں کسی دوسرے مردسے نکاح نہیں کیا ہے، تواگر خلع کےوفت عورت حاملتھی اوروضع حمل ہو گیا ہے، یادوسال کے عرصہ میں تین حیض مکمل ہو چکے ہیں، تو عورت نکاح سے بالکل باہر ہوگئی ہے،عورت کواب پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لئےصرف دوبارہ نکاح کر لینا کا فی ہے،حلالہ کی ضرورت نہیں۔(متفاد: فاوی رحیمیہ قدیم ۲۰/۳۱،معارف القرآن ۲۰۱۱) اور بی هم اس وقت ہے؛ جبکہ شوہر نے خلع کے وقت زبانی تین طلاق نہ دی ہوں۔ قال الله تبارك وتعالىٰ: فَامِمُسَاكُ بِـمَعُرُونُ اِوْ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَان .

[البقره: ٢٢٩] فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۳/۳۱/۲۰ ه

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۳ رر بیج الاول ۱۳۱۶ ه (فتو یانمبر:الف ۳۳۴۲٫۲۹)

## کیاطلاق کے بعد ہیوی دوسری شادی کرسکتی ہے؟

سوال[۵۲۵۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر باربار بھائیوں سے پیسے لانے پر مجبور کرتے تھے،ایک بارایسا ہوا کہ میرے شوہر کے پیسے مانگنے پر میرے بھائی نے ۴۰۰۰سررویئے دیدیئے کاروبار کرنے کے لئے ؛ کیکن وہ رقم کا روبار میں نہ لگا کرسٹہ میں لگادی ،اس بات کو لے کرآ پس میں کچھ بات بڑھی تو میرے شو ہرنے تین بارطلاق دیدی۔

طلاق کے الفاظ یہ ہیں: طلاق، طلاق، طلاق میں نے تجھے آزاد کیا، بیواقعہ چارسال قبل کاہے اس بات کومیں حلفیہ کہتی ہوں بیا لفاظ میں نے اور میری دوبیٹیوں نے اپنے کا نوں سے سنے ہیں،اس واقعہ کاعلم جب میرے بھائی اور خالو کو ہوا،تو ان کےمعلوم کرنے پر میرے شوہرنے اقرار کیا کہ ہاں دومر تبہ طلاق دی ہے؛کیکن اب وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، جب سے میں اپنی مال کے گھر رہتی ہوں، ان دونو ں صورتوں میں طلاق وعدت ہوچکی ہو،تو کیا میں دوسرا نکاح کرسکتی ہوں؟

المستفتى: عرشى خال، نجيب آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال کا حاصل يه که يوی اس بات کی معيه ہے که شو هرنے تین طلاقیں دیدی تھیں اور ایک بارآ زاد کر دیا کالفظ استعمال کیا تھااورآ زاد کر دیا کا لفظ بھی ہمارے عرف میں طلاق صرح کے لئے استعال ہوتا ہے، تو بیوی کے دعویٰ کے مطابق تین طلاق واقع ہوگئی اور ایک طلاق لغوہوگئی ،الیی صورت میں بیوی شوہر کے لئے قطعی طور پرحرام ہو چکی ہے اور بیوی کے لئے شوہر کے پاس جاناا وراس کو قابودینا قطعی طور پر جا ئزنہیں ہےاورشو ہر کی طرف سے دو باتیں سامنے آئی ہیں کہ بیوی کے بھائی اوراس کے خالو کے سامنے اس نے دوطلاقوں کا اقر ارکرلیا تھااور اس واقعہ کے زمانہ سے بیوی شوہر سے بالکلا لگ رہی ہے،توالیی صورت میں بعد میں شوہر کہتا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی، تو شو ہر کےاس انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ؛اس لئے کہ دوگوا ہوں کے سامنے طلاق کا اقر ارکر چکا ہے؛لہٰذاا گرطلاق کےوا قعہ کے بعد سےمیاں ہیوی کے درمیان ملا قات نہیں ہوئی ہے،تو حارسال کی مدت میں اس کے اقرار کے مطابق دوطلاق واقع ہوکر بیوی بائنہ ہوچکی ہے اور اس مدت میںعدت بھی پوری ہوگئی ہے؛لہٰذاابعورت کہیں بھی دوسر یے شخص سے نکاح کر کے باعصمت زندگی گذار سکتی ہے۔

ان من أقر بطلاق سابق يكون ذلك ايقاعاً منه في الحال. (المبسوط للسرحسي، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٩/٤)

ونصابها لغیرها من الحقوق سواء کان الحق مالاً، أو غیره کنکاح وطلاق .....رجلان ......أو رجل وامرأتان. (شامي، کتاب الشهادات، زکریا ۱۷۸/۸ هشامی کراچی/۲۵، هندیة، زکریا ۱۷۸/۸ هشامی کراچی/۲۵، هندیة، زکریا ۲۵/۸ هشامی

المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ٢٠١٦ ١، رقم: ١٤٨٧ ١، كوئته ١٧٦/١، تبيين الحقائق، امداديه ملتان٤/٩، زكرياه /١٥١، البحرالرائق ١٠٣/٧، هداية،مكتبة البشري(٢٠٢٥)

وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق، أو الوفاة حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها.

(هداية، اشرفي ديو بند٢ / ٢٥ ٤، هندية زكريا ٢ / ١ ٥٣، جديد ١ / ٤ ٥٥)

وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة الثالثة، إن كانت حرة.

(هندية، زكريا ١/١/٤، حديد ١/١ ٥٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محر سلمان منصور بوری غفرله ۱۰(۱۳۳۳۷هه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۹ رر جب المرجب ۱۲۳۴ ه (فتوکی نمبر: الف ۴۸ر۹ ۱۱۱۸)

### شوہر ثانی سے طلاق کے بعد شوہر اول سے نکاح

سوال[۵۷۵۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دے دی تھی، عدت کے بعد میری ہیوی نے دوسرے مردسے نکاح کرلیا تھا، ایک دوم ہینہ وہ دونوں میاں ہیوی کی طرح ساتھ رہے، پھراس دوسرے شوہرنے طلاق دیدی۔ اب میں اسے رکھنا چاہتا ہوں، تو حلال طریقہ سے رکھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟

الممستفتى: محمرنورا لهى مُحلّدنواب پوره ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: سائل سے زبانی معلوم ہواہے کہ دوسر سے شوہر سے طلاق کے بعد بغیر عدت اور بغیر نکاح کے شوہر اول نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس میں سال بھر سے بھی زیادہ عرصہ گذر چکا ہے، تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد سائل کواس طرح

حرام کاری پراحساس پیدا ہوا، اب وہ حلال طریقہ سے رکھنا چاہتا ہے، تو حلال طریقہ سے رکھنے کے لئے دوسرے شوہر کی عدت کے بعد نکاح کر کے رکھنا جائز ہے اور چونکہ دوسرے شوہر کی طلاق کوسال بھر سے بھی نوری ہو چکا ہے؛ لہندااس مدت کے اندرعدت بھی پوری ہو چکی ہے، ابد دونوں بلاتا خیر آپس میں نکاح کر کے حلال طریقہ سے رہ سکتے ہیں اور اب تک جوساتھ میں رہے ہیں، وہ نا جائز طریقہ سے رہنا ہوا ہے؛ اس لئے اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بچی تو بہ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔

و مبدأ العدة بعد الطلاق، وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة، وإن جهلت المرأة بهما .....لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق، أو أنكر. (شامي، كتاب الطلاق، العدة، كراچي ٢٠١/٥، زكرياه ٢٠١)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها كذافي الهدايه. (فتاوى عالمگيري، زكريا ٢٧٣/١، حديد ١٥٣٥)

وصح نكماح حبلي من زنما لامن غيره، وإن حرم وطؤها حتى تصع ...... لونكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقاً والولد له. (شامي، كراچي ٤٩/٣، زكريا ٤٢/٤) فقط والتسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ /۱۱/۳۳۱ه

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۵ رذی قعده ۱۳۳۳ه (فتوی نمبر:الف ۴۸۷۷ (۱۰۸۵)

تیسراشو ہرطلاق دیدے تواول و ثانی شو ہرکے لئے نکاح کا حکم

سے ال [۵۷۵۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کوتین طلاق دی، پھراس عورت نے دوسرے مرد سے عدت کے بعد شادی کرلی 'لیکن اس نے بھی جماع سے پہلے اس کو تین طلاق دی،

پھراس نے تیسر سے مرد سے شادی کر لی،اس نے اس سے جماع بھی کیا؛کین پھر طلاق دیدی تو اب بیا عورت کس شوہر کے لئے حلال ہوگی؟ آیا پہلے والے شوہر کے لئے یا دوسر سے والے شوہر کے لئے حلال ہوگی؟

المستفتى: شاداب حسين، لالباغ ، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب تیسرے شوہرنے جماع اور ہمبستری کے بعد طلاق دی ہے، تو عدت گذرنے کے بعد پہلے یا دوسرے شوہرسے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنااس کے لئے جائز اور درست ہوجائے گا۔

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، فتزوجت بزوج آخر، وطلقها الزوج الشاني ثلاثاً قبل الدخول بها، تزوجت بثالث ودخل بها، حلت للزوجين الأولين فأيهما تزوج صح، كذا في المحيط. (هندية، زكريا ٢٧٣/١، حديد ٢٦/١٥٠١ الفتاوى التاتار خانية ٥٠٠، رقم: ٥٥١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب هیچ : ۹ برجهادی الثانیه ۲۲ ۱۳۱ه او احتر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ( فتو کی نمبر: الف ۸۸۵۲٫۳۳۸ ) ۱۰/۲ ۱۳۲۰ ه

#### عدت گزرنے کے بعدد وسرا نکاح

سےوال[۵۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد وہاج الدین نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی اور اس کے بعد تین ماہواری بھی گذرگی ہے، تواب دوسرے سے زکاح ہوسکتا ہے یا نہیں شرعاً کیا حکم ہے؟ المستفتی: ڈاکڑ محمد شاکر، لالہ پورٹیپل سانہ، سرجن محر، ٹھاکر دوارہ ، مرا وآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بشرط صحت سوال الرطلاق كے بعد تين ماہواري

کے ساتھ عدت پوری ہو چکل ہے، تو اب اسعورت کے لئے اپنی مرضی کے مطابق دوسر سے مردسے نکاح کرکے باعصمت زندگی گذار ناجا ئز ہے۔

قال الله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. [البقره:٢٢] عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. (سنن ابن ماجه الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، النسخة الهندية ١/٥٠/، دارالسلام رقم:٢٠٧٧)

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً، أو رجعياً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلثة أقراء. (هداية، كتاب الطلاق، باب العدة، اشرفي ديو بند ٢ / ٢ ٢)

يجوزلها أن تتزوج بالخر إن كان قد طلقها. (هندية، زكريا ١٨/١، جديد ٥٨١/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹روار ۱۳۲۱ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رشوال ۱۲ ۱۳هه ( فتویل نمبر:الف ۲۹۱۴/۳۵)

#### مطلقه بائنه سے نکاح کرنا

سوال [۲۵۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کرزید کی شادی کے بعد زید کی بیوی صرف ایک دن زید کے گھر رہ کر میکہ چلی گئ، اپنی بیوی کے ساتھ زید بھی سسرال چلا گیا، سسرال میں زید کی بیوی بہت برتمیزی سے پیش آئی، زید کی بیوی اپنے میکہ میں تھی زید باربار وہاں جایا کرتا تھا، مگر زید کی بیوی کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی، اس غصے میں آکر زید نے اپنے والدین سے کہا کہ اگر میری بیوی سسرال آکر میکہ چلی جائے گی تو طلاق ہوجائے گی پھر دوسری مرتبہ آکراپنے والدین سے بولا کہ

اگرمیری بیوی سسرال آکرمیکہ چلی جائے گی تو طلاق ہوجائیگی زید کی بیوی زید کی موجودگ میں سسرال آئی ہے، کچھ دن زیدا پنی بیوی کے ساتھ رہا ہے، اس کے بعد زید پر دلیں چلاجا تا ہے اور کچھ دن بعد بیوی بھی میکہ چلی جاتی ہے اور زید کی غیر موجودگی میں بیوی بھی میکہ بھی سسرال آتی جاتی رہتی ہے۔

اب زیدتین ماہ تین دن کے بعد پردیس سے گھر جاتا ہے، گھر میں جاکر کسی عالم سے معلوم کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس بات کا فتوی مفتیان کرام دیں گے، تو وہاں کوئی مفتی نہ ملنے کی وجہ سے زید بغیر مسئلہ معلوم کئے اپنی بیوی سے دوسری مرتبہ نکاح پڑھوالیتا ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہوا کہ نہیں دوسرے نکاح کے بعد پھرزید پردیس چلاگیا۔

المستفتى: مصورالاسلام، داداو لى مسجد، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: صورت مسئولہ میں جبزید کی ہوی سرال آکر میکہ چلی گئ تواس پر دوطلاق رجعی واقع ہو گئیں ،اگر زید کے واپس آنے سے پہلے پہلے اس درمیان ہیوی کو تین مرتبہ ما ہواری آ چکی ہے، توعدت بھی پوری ہو گئی اوراس درمیان زید نے رجعت نہیں کی ؛ اس لئے اب دونوں طلاق رجعی بائنہ ہو گئیں ؛ لہذا اب زید ہیوی کو دوبارہ رکھنا چاہے تو رکھنے کے لئے دوبارہ نکاح کرنا لازم ہے؛ اس لئے بعد میں آکر زید کا نکاح کر لینا درست ہو گیا اور دوطلاق اس صورت میں ہے کہ جب زید نے دوبار آکروالدین سے کہ جب زید نے دوبار آکروالدین سے میکہا کہ اگر ہیوی میکہ جائیگی تو اسے طلاق ، یہ پہلی مرتبہ کی خبر نہو، اگر پہلی مرتبہ کی خبر اور تاکید مراد لی ہے تو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ (مستفاد: فاوی دارالعلوم ۹ ر ۲۷۷)

عن الحسن فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال زوجت أختالي من رجل، وفطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقها، ثم جئت تخطبها؟ لاوالله لاتعود إليك أبداً، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية 'فلا تعضلوهن'، فقلت الأن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إياه. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لانكاح الا بولي ٢/٧٠/ رقم: ٩٣٧ ٤، ف: ٥١٠٥)

إذا كان الطلاق بائناً دون الشلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضاءها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل في ما تحل به المطلقة، اشرفي ديو بند ٩/٢، الفتاوى التاتار خانية، زكرياه/١٤٨، رقم:٤٠٠٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ را را ۱۲ ۱۲ ه كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۲۱ رمحرم الحرم ۲۲۱۱ هـ (فتو ئلنمبر:الف۲۳۰ • ۲۴۵)

### مطلقه غير مدخول بها كاعدت گزار بغير نكاح

سوال [2020]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں: جہانہ خاتون بنت منیرالدین صاحب مرحوم مقام و پوسٹ: جنگل پور، وایا:
گوہند پورضلع دھنباد کی شادی محمداللہ شخ ابن حسین بخش مقام شیام پورڈا کخانہ کائلڑا سرائے، ضلع: امر و ہہ ہے۔ ۲۰ ۱۳ (۱۹۹۹ء کو ہوئی، محمداللہ شخ کے ہمراہ حافظ محمد صابرا وران کی بیوی نوری خاتون بھی آئی تھی، یہ بھی لوگ نکاح کے بعدایک ہی ساتھ دھنبا دسے امر و ہہ بذر بعیٹرین روانہ ہوگئے، اس دوران جہانہ خاتون پورے سفر میں روتی رہی، حافظ صابر کے پوچھنے پر جہانہ خاتون نے اپنی ناراضگی کا ظہار کیا کہا سے شوہر محمداللہ شخ پسند نہیں ہے؛ اس لئے حافظ صابر نے امر و ہہ پہو نجنے سے پہلے مراد آباد پر محمداللہ شخ پسند نہیں ہے؛ اس لئے حافظ صابر نے امر و ہہ پہو نجنے سے پہلے مراد آباد پر محمداللہ سے طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر محمداللہ شخ

واضح رہے کہ اس درمیان ان دونوں کے درمیان خلوت بھی نہیں ہوئی ، پھر کچھ دنوں بعد حافظ محمد صابر نے غیر مدخول بہا جہانہ خاتون کا نکاح ایک دوسر بے لڑکے محمد یونس ٹیلرس کے ساتھ اس کی رضا مندی سے عدت گذار ہے بغیر کر دیا ؛ چونکہ یونس کو جہانہ کے پہلے نکاح کا قطعی علم نہ تھا ؛ اس لئے دونوں آپس میں میاں بیوی کی طرح زندگی گذار نے گے اوراب جہانہ خاتون کا نکاح جہانہ خاتون دوماہ کی حمل سے ہے ؛ لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا جہانہ خاتون کا نکاح ثانی محمد یونس ٹیلرس کے ساتھ بغیر عدت گذار ہے درست ہے یا نہیں ؟ عندالشرع جو بھی تھم مودلائل کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں ؟

الىمستىفتى: محمد جميل اختر ،مقام و پوسك: جنگل پور،دھىباد (بہار ) باسمەسجانەتعالى

البعواب وبالله التوفیق: چونکه سوال نامه سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں خلوت نہیں ہوئی ہے اور خلوت سے پہلے پہلے مراد آبادا سٹیشن پر ہی طلاق دیدی گئ ہے، جس سے جہانہ خاتون پر طلاق بائن پڑگئ؛ اس لئے دوسری جگہ جواس کا نکاح ہوا ہے بالکل درست ہے؛ کیونکہ مطلقہ غیر مدخول بہا پر عدت واجب نہیں ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنُ عَدَّةٍ تَعُتَدُّونَهَا. [الاحزاب:٤٩]

وفي الظهيرية: ولوكان النكاح فاسداً، ففرق القاضي بينهما، إن فرق قبل الدخول لاتجب العدة. (الفتاوي التاتار خانية، زكريا ٢٦/٥، رقم: ٧٧٢٣)

وفي الخانية: وكذا "لاعدة" لو طلقها قبل الخلوة. (قاضيخان على هامش الهندية، زكريا ٩/١ ٥، حديد١/٧٤) فقط والتّسبحا نه وتعالى اعلم

فتاوي قاسميه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارجمادیالا ولی ۴۲۰ اھ (فتو کی نمبر:الف ۲۱۳۸/۳۱۸)

### مطلقه مغلظه كالبعدالعدة دوسري جكه نكاح كرنا

سوال [۵۷۵۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی عرصہ ڈیڑھ سال قبل علاء الدین صاحب سے ہوئی تھی، شادی کے فوراً بعد وہ مجھے مار نے پیٹنے گے اور گندی گندی گالیاں دیتے تھے اور گئی بار مجھ سے کہا کہ ریشمہ میں نے مجھے طلاق دی اور پھر ۹۲/۸/۵ و کوعلاء الدین نے مجھے مارا اور مجھ سے پانچ چھے بارکہا کہ ریشمہ میں نے مخھے طلاق دی ، ریشمہ میں نے مخھے طلاق دی، جس کو میں نے منظور کر لیا اور علاء الدین مجھے میرے میکہ میں چھوڑ آئے ، پھر میں نے ان سے کوئی واسط نہیں رکھا اور نہ وہ لینے آئے۔

موُر خه ۹۴/۱۲/۲۳ء کودوسرا نکاح میں نے کرلیاا ورمیری طلاق اور نکاح کے بیج میرے کپڑے تین بارگندے ہو چکے تھے،اب آپ بتا ئیں مجھے طلاق ہوئی اور نکاح سیح ہوایا نہیں؟ المستفنیہ: ریشی پروین،رصت نگر،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرسائله کابیان هی ہوتی ہے توسائلہ پرطلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور نکاح اور طلاق کے درمیان تین مرتبہ کیڑے گندے ہونے سے مراد تین مرتبہ ما ہواری ہے، توالی صورت میں عدت پوری ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا ثابت ہوگا اور عدت پوری ہوجانے کے بعد دوسری جگہا پنی مرضی سے نکاح شرعاً جائز اور درست ہے؛ اس کئے دوسرا نکاح بھی شرعاً جائز اور درست ہو چکا ہے۔

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً (إلى قوله) وهي حرة ممن تحيض

فعدتها ثلثة أقراء. (هداية، اشرفي ديوبند ٢/٢)

لوقـالت امرأته لرجل: طلقني زوجي وانقضت علتي، لابأس أن ينكحها.

(در مختار، کراچي۳/۹ ۵۲، زکريا ۲ ۱۵/۲)

يجوزلها أن تتروج باخر إن كان قد طلقها. (هندية،

ز كريا ٢ / / ٥ ، حديد ١ / ٨١ ٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲۹ راار۱۹۷۱ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۹رزی قعده ۱۳۱۵ه (فتویل نمبر:الف ۲۲۸۴۸)

#### عدت گذرنے کے بعدنکاح کرنا

سوال [۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ہندہ سے ہوئی تھی، تین لڑکے تولد ہوئے ، سوء اتفاق ۲۸/۱۰/۱۹۹ء کو بھاگل پور ہندو مسلم فساد میں زید کی اہلیہ مع تینوں بچوں کے شہید ہوگئ، قانون ہند کے مطابق ان کو پورا پورا معاوضہ بھی ملا پچھ عرصہ گزر نے کے بعد زید کے خسر صاحب نے زید کوتیلی دیتے ہوئے اپنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیش کش کی زید چونکہ عاد شہطیمہ کی وجہ سے دماغی الجھنوں میں تھا، بھی اثبات میں اور بھی نفی میں جواب دیتا رہا، بالآخر بہت زیادہ اصرار پرنکاح کے لئے تیار ہوگیا اور شہید ہندہ کی چھوٹی بہن سے نکاح کرلیا، جس کی عمر نکاح کے وقت ۱۲ ارسال تھی، بعد نکاح از دواجی زندگی میں مصروف ہوگئے، پچھوٹوں کے بعد زید اور ان کے خسر صاحب کے در میان کسی بنا پر کشیدگی ہوگئی اور زید نے اپنی دوسری ہوگ رابعہ کو دوطلاق دیدی، جس کے دو چارگواہ بھی ہیں؛ لیکن زید کا خسر کہتا ہے کہ تین طلاق دی

پنچایت کے اصرار پرخسرنے کہا کہ تین سال کے بعد نکاح ثانی زیدسے کردوں گا،

ادھرزید کی پریشانی میں اضافہ ہوگیا، قیام وطعام کی پریشانی کی وجہ سے زیدنے کہا ہم اتن کمبی مدت انتظار نہیں کریں گے اور پھر کچھ دنوں کے بعد نہایت غریب لڑکی سے نکاح کر لیا۔

مدت انظار میں لے اور چر چھ دلوں کے بعد نہایت عرب کڑی سے نکاح کرلیا۔ اب رابعہ مطلقہ بائن کے والد کے قول کے مطابق تین سال کاعرصہ پورا ہو گیا اور دفعہ ہند کے قانون کے مطابق اس کی عمر ۱۸ رسال ہوجاتی ہے، زید چاہتا ہے کہ میں رابعہ کو بھی اصول شرع کے مطابق اپنی زوجیت میں لےلوں، اب اس کی کیاشکل ہوگی ؟

الممستفتى: محمد فاروق ، محلّه: مهيشى ملك بور، بها گلبور (بهار) باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرزيد نے رابعہ کو صرف دوطلاق دے رکھی ہے، تو الیمی صورت میں چونکہ اس درمیان میں عدت بھی گذر چکی ہے؛ اس لئے دو طلاق بائنہ ثابت ہوگئ ہے۔ اب بلاحلالہ محض نکاح کرلینا کافی ہے شریعت کے مطابق عقد نکاح کرکے ذوجیت میں رکھ سکتا ہے۔

عن الحسن فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال زوجت أختالي من رجل، و فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك، وفرشتك، واكرمتك، فطقلها، ثم جئت تخطبها؟ لاوالله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية "فلا تعضلوهن"، فقلت الأن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إياه. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح الا بولي ٢/٠٧٠، رقم: ٤٩٣٧، ف: ٣٦٠، سنن الترمذي، التفسير سورة البقره، النسخة الهندية ٢٧/٠ ١، دارالسلام رقم: ٣٦١)

وإذا كمان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضاء ها. (هداية، اشرفي ديوبند ٩٩/٢، الفتاوى التاتار خانية، زكرياه /١٤٨،

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۹/۱۱/۱۹ه رقم: ۷۰،۶) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کتبه: شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹رزی قعده ۱۳۱۵ه (فتو کانمبر:الف ۳۲۸۸۳۱)

## طلاق ثلاثہ کے بعد ڈھائی سال تک شوہر کے ساتھ رہ کردوسر سے سے شادی کرنا

سوال [ ۲۰ ۵۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ رسیدہ بنت حاجی محمد یسین کے شوہر ابو بکر ولد مستری محمد وجیہ نے اپنے بیان حلفی میں وضاحت کی کہ میں نے اپنی بیوی رشیدہ کو چھسال پہلے تین طلاق دیدی تھی؛ لیکن طلاق کے بعد ڈھائی سال تک وہ میرے مکان میں بغیر نکاح کے رہتی رہی ، ڈھائی سال بعدر شیدہ میرے مکان سے فرار ہوگئی، گھرسے فرار ہونے کے سترہ دن بعد اس نے اختر علی ولد اشرف علی سے نکاح کرلیا، ابو بکر کے بیان کی روشنی میں رشیدہ کا نکاح اختر علی سے جھے ہوایا نہیں؟

(۲) کچھلوگ اس نکاح کوجا ئزنہیں کہتے ،ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ المستفتی: مظفر حسین ولد صابرعلی، ٹانڈ وہاد ل

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جب شوہرابوبکرنے اپنی بیوی رشیدہ کو چھسال قبل تین طلاقیں دیدی ہیں، تو اسی وقت اس کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہوکر وہ شوہر کے نکاح سے بالکل الگ ہو چگ تھی اور تین طلاق کے بعد ڈھائی سال تک جوابو بکر کے پاس رہی ہے اس دوران دونوں کے درمیان زنا کاری اور حرام کاری ہوتی رہی ہے اور اس درمیان رشیدہ کی عدت بھی خود بخو دیوری ہو چکی تھی اور اس کے ڈھائی سال بعد فرار ہوکر

اخر علی سے جونکاح کیا ہے، وہ نکاح شری طور پر درست ہو گیا ہے؛اس لئے کہ فرار ہونے سے پہلے ہی رشیدہ کی عدت پوری ہو چکی تھی۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أويموت عنها. (هندية، زكريا ٤٧٣/١ حديد ٥٣٥/١)

ولو طلقها ثلاثاً وهو يقيم معها، فان كان مقراً بالطلاق تنقضي العدة، وإن كان منكرا تجب العدة من وقت الإقرار زجراً لهما هو المختار. (هندية، زكريا ٣٢/١ محديد ٥٨٤/١)

واما المطلقة ثلاثاً إذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام عليه ومع إقراره بالحرمة الاتستأنف العدة. (هندية، زكريا ٥٣٢/١) حديد ٥٨٥/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲۹ر۵ ۱۳۳۱ م

كتبه.:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۹ ررئیج الثانی ۱۳۲۱ ه (فتوی نمبر:الف ۱۰۰۴۲٫۳۹)



### (۲۲) باب الولاية والكفاءة

# والدین میں ہے حق ولایت کس کوحاصل ہے؟

سوال [۲۱ ک۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی ہیوی جاہلہ نافر مان اور گستاخ ہے ، وہ لڑکی کی شادی اپنی مرضی کے مطابق کررہی ہے، تجویز شدہ لڑکامعمولی دنیوی تعلیم رکھتا ہے، اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے اس کوقر آن یا ک یا خہیں ہے ، وہ یا ہندصوم وصلوۃ نہیں ہے، اہل مال ہےزید کی رائے کے مطابق لڑ کا عالم یاحا فظ قر آن اور دینداراور یا ہندصوم وصلو ۃ ہونا حیا ہے ،اگر چہاس کی مالی حیثیت ( تو کلت علی اللہ )معمو لی ہو، زید کی منشاء ہے کہاڑ کی کوفروعی اور فالتو سامان دے کراس کی مالی مدد کر کے کسی حد تک اپنااطمینان کرلیاجائے ،تو وہ بہتر ہے (واللہ یہ رز ق من یشاء بغیر حساب زیدکامنشاء ہے کہ بیوی کواس کا حکم اور نیک خیال سلیم کرنا جا ہے یا مطمئن کرناچا ہے ؟ زید کی بیوی خود بھی شو ہر کے ساتھ گتنا خانداور نا فرمانی کا ممل پیش کرر ہی ہے اوراینی اولا دلڑ کےلڑ کیوں کو بھی بایے کے خلاف گستاخی اور بےادبی پراور نافر مانی پر اکسار ہی ہے، الیی صورت میں زید ہیوی بچوں کے مقابلہ میں زورو زبردئتی کرے یاراہ فرار اختیار کرے، شرعاً کیا کرےالیی سرکش اور گستاخ ہوی کے بارے میں شریعت کا کیا تھم نافذ ہوتاہے؟ المستفتى: اظهارخال، پيپل سانه،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: لركى كى شادى ميں رشتہ پسند كرنے كا ختيار باپ كو ہوتا ہے مال كؤہيں؛ لہذا اگر مال جس كو پسند كرتى ہے، اس كو باپ پسند نہ كرتے وال كوكى اختيار

نہیں ہے کہ باپ کی مرضی کے بغیررشتہ کردے؛ لہذا باپ جس کو پسند کر یگا، اسی کے ساتھ لڑکی کا نکاح ہونا چاہئے، اس معاملہ میں شرعی طور پر سارے اختیارات باپ کو حاصل ہیں مال کونہیں؛ لہذا

باپ مال کی مرضی کےخلاف اوراپنی مرضی کےمطابق رشتہ کرنے پرزور دے سکتا ہے۔

ولا ولاية .....بغير العصبات من الأقارب، ولاية التزويج عند أبي را عند أبي حنيفة الخ. (هداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، اشرفي ديو بند ٢١٨/٢)

وليس بغير العصبات من الأقارب والاية التزويج. (تيين الحقائق، مكتبة

امدادیة ملتان ۲۲/۲، زکریا۲/۲۰)

و في القهستاني: وعندهما، وفي رواية عن الإمام لاولاية لغير العصبات وعليه الفتوى (محمع الأنهر، مصري قديم ٢/٨٣٨، دارالكتب العلمية يروت ٢/٨٨١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٦/٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۲/۲۱۳۰ه کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۳۰ رصفرالمظفر ۱۳۱۵ ه (فتوی نمبر: الف۲۹۲۰۸۲)

محض والدکی ناراضگی ہے مناسب رشتہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا

سوال [ ۲۲ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۲۲ سالہ ایک لڑی ہے جار پانچ سال سے اس لڑکی کے رشتہ کی بات چیت چل رہی تھی اور وہ رشتہ پختہ بھی ہو گیا تھا ، زبانی اس کے ماں باپ سے عہد و بیان ہو چکا تھا ، آنا جانا ہو تار ہا بیں نے تاریخ ودن مقرر کرنے کو کہا کہ کس دن نکاح ہونا ہے ، کس تاریخ میں بارات کے کر آئیں ، تو اب اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں تمہارے وہاں نکاح نہیں کروں گا ، میری ان کی اونچ نچ کی باتیں بھی ہوئیں ، لڑکی ان باتوں کو اندر سے س رہی شھی ، لڑکی نے کہا کہ میری بارات اسی جگہ سے آئے گی جہاں بات ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ

شادی نہیں کروں گی، آئندہ چل کر میں اس طعن کو برداشت نہیں کروں گی کہ وہاں سے ہٹا کر میں اس طعن کو برداشت نہیں کروں گی کہ وہاں سے ہٹا کر میں میر سے والد صاحب مجھے دوسری جگہ کریں، کل کو جٹھانی وغیرہ سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور ہوہی جاتا ہے، کل وہ مجھے طعنہ دیں گی کہ ایسی تھی جبھی تو چار پانچ سال کی منگئی چھوٹی تھی اور ہمارے گھر آئی مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اپنے حالات کوخوب جانتی ہوں، ایسا ہر گز نہیں ہوگا میں وہیں جاؤں گی، جہاں میری پہلے بات ہوچکی ہے، باپ کا اصرار برابریہی ہے کہ میں تیری شادی وہاں نہیں کروں گا، گرکی کا اصرار ہے کہ وہیں کروں گی۔

ابلڑ کی اپنے دادا، چچاوغیرہ کے ذریعہ اپنا نکاح پہلی ہی جگہ یعنی جہاں سے اس کی بات تھی کر لیتی ہے، تواس کا بیز نکاح ہوگا ؟ اورلڑ کی کی بات شرعاً درست ہوگی یانہیں؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فر مائیں۔

المستفتى: مُحرِمُحود حسن، بشن پوراغوا نپور، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگررشته قابل اطمینان ہے اور شرعاً اس میں کو کی ضرر نہیں اور باپ نے مذکورہ جگہ طمئن ہوکر ہی رشتہ کیا تھا اور بعد میں کسی ذاتی رنجش کی بنا پر باپ و ہاں سے انکار کرر ہاہے ؛ جبکہ لڑکی اور گھر کے دیگر افر اددادا، چچا وغیرہ سب اس رشتہ پر رضا مند ہیں تو لڑکی کوان تمام اعزاء وا قرباء کی رضا مندی کے ساتھ اس جگہ شرعاً نکاح کر لینا جائز ہے۔

فرضا البعض من الأولياء قبل العقد، أو بعده كالكل لثبوته لكل.

(در مختار على الشامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٧/٣، زكريا ديوبند٤/٨٥١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۵ رجما دی الاولی ۴۲۲ اهه (فتو کی نمبر:الف ۲۲۳۱/۳۵)

# مناسب رشته ملنے پر باپ کی ناراضگی کے ساتھ نکاح

سوال [۱۲۷ ۵]: کیافرہ تے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں: کوزید نے اپنی سالی کارشتہ طے کیا، جس پرلڑی اور تمام گھر والے رضا مند ہیں، لڑی عاقل بالغ ہے اور اس رشتہ کو پہند کرتی ہے؛ لیکن لڑی کا باپ تنہا اس رشتہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مقصد صرف گھر والوں کو پریشان کرنا ہے، لڑی کا باپ آ وارہ آ دمی ہے، جس کو نہ کما نے سے کوئی مطلب تمام وقت باز اروں میں شریروں اور آ وارہ لوگوں کے ساتھ گذارتا ہے، گھر کی اچھائی، برائی سے اس کوکوئی مطلب نہیں ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جب باپ کی مذکورہ حالت ہے اور وہ محض گھر والوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے رشتہ کوختم کرے؛ جب جب خود لڑی اور اس کے تمام گھر والوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے رشتہ کوختم کرے؛ جبکہ خود لڑی اور اس کے تمام گھر والے اس رشتہ پر رضا مند ہیں، تو اگر باپ کی رضا حاصل کے بغیر تمام گھر والے لڑکی کی پہندیدہ جگہ شادی کر دیں تو نکاح میں کوئی خلل تو نہیں آ کے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں جبکر کی اورتمام گھروالے اس دشتہ پر رضامند ہیں، توباپ و بلا وجہ شرعی ناراض نہیں ہونا چاہئے؛ بلکہ راضی ہوکراس اہم فریضہ کی ادائے گی میں شریک ہونا چاہئے؛ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ بالغ ہوجائے اور پسندیدہ رشتہ مل جائے، تو پھر ماں باپ کواس میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ خدانخواستہ اس درمیان اگر بچہ کسی گناہ میں ملوث ہوجائے تو اس کے گناہ کا بار باپ پر ہی پڑے گا؛ اس لئے باپ کوراضی ہوکراس اہم ذمہ داری سے چھٹکار احاصل کرنا چاہئے۔ بالفرض اگر باپ کی رضاحاصل کے بغیر لڑکی کی پسندیدہ جگہ اس کی اجازت سے نکاح کردیا گیا تو یہ نکاح شرعاً صبح ہوجائے گا۔

عن أبي سعيد وابن عباسٌ، قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد، فليحسن اسمه، وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. (شعب الإيمان للبيهقي،باب في حقوق الأولاد، والأهلين، دارالكتب العلمية يروت ٢١/١، رقم: ٢٦٦ ٨، مشكوة ٢٧١)

الأولاد، والأهلين، دارالكتبِ العلمية بيروت 7/١٠٤، رقم: ٦٦٦، مشكوة ٢٧١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، و خلقه، فزو جوه، إلا تفعلوء تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. (ترمذي شريف، كتاب النكاح، باب ماجاء إذا جاء كم من ترضون دينه فزوجوه، النسخة الهندية ٢/٧، دارالسلام رقم: ١٠٨، مشكوة شريف ٢٦٧)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بالارضا ولي (در مختار) وفي الشامية: ماباشرته من غير كفء. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي كراچي ٥٥/٣، زكريا٤/٥٥١) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۴ ۱۴۲۲/۲۸ه

كتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه مهرریخالثانی ۱۳۲۲ه (فتو کی نمبر:الف ۲۵۳/۳۵)

# اولیاء کی رضا مندی کی صورت میں کفویا غیر کفومیں نکاح کا حکم

سوال[۵۷۲۴]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کے رشتے کے متعلق اس کے بھائی نے استخارہ کیا تو استخارہ میں جس لڑکے کا انتخاب ہوا، تو اس لڑکے کے متعلق تقریباً دس آ دمیوں نے تحقیق کی تو لڑکا بالکل صحیح نہیں نکلا؛ اور لڑکی کے اولیاء اس لڑکے سے رشتہ کرنا نہیں چاہتے ہیں جبکہ لڑکی کے بھائی کو اصرار ہے کہ ہم نے استخارہ سے انتخاب کیا ہے؛ اس لئے شادی و ہیں سے ہوگی، تو اس مسکلہ کے بارے میں شرع محم کیا ہے؟
اس مسکلہ کے بارے میں شرع محم کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرلڑی بالغہ ہاوروہ نہکورلڑ کے کے ساتھ نکاح پسندنہیں کرتی، تو وہاں نکاح نہیں کرنا چاہئے لڑکی کی رضاء پر بھائی کے استخار ہے کو ترجیح نہیں ہوگی۔ اورا گرلڑکی اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، تواسی کے ساتھ زیادہ اولیا رہے گا اورا گرلڑکی اور اس کے اولیاء وہاں نکاح کرنا پسند نہ کریں، تب بھی بھائی کے استخارہ کا اعتبار نہ ہوگا اور لڑکی اور اس کے اولیاء کے منشاء کی مطابق لڑکے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حاصل بھے ہوگا ورلڑکی کی مرضی ہے، توکسی ہے، توکسی کے اعتراض وانتخاب ونا گواری کا اعتبار نہ ہوگا۔ (مستفاد: بہنتی زیور ۲۰۱۷)

اورا گرلڑ کاغیر کفو ہے تو اولیاء کی رضاء مندی کے بغیر نکاح درست نہ ہوگا۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي (در مختار) ويفتى في غير الدر الكفوء بعدم جوازه أصلاً. وهو المختار للفتوى لفساد الزمان. (الدر الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكرياديوبند؟ ٥ ٥ ١، ٥ ٥ ١، كراچي ٥ ، ٥ ٥ ، ٢ مديد ٢ / ٥ ٥ ٥)

نفذ نكاح حرة مكلفة بلاولي؛ لأنها تصرف في خالص حقها، وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة. (محمع الأنهر،دارالكتب العلمية بيروت ١ /٨٨٨، مصري قديم ٣٣٢/١) فقط والله مجاندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۰رزیج الا ول۱۴۱۰ هه (فتو کینمبر:الف۱۲۸۸۵)

والدكى موجودگى ميں بھائى كاغير كفوميں بہن كا نكاح كرانا

سوال [24 ۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ سلطانہ خاتون بنت سید محمد اصغر علی کا نکاح سلطانہ کے ایک بھائی بنام سید پرویز علی نے ایک بھائی بخاص محمد عارف ولد حمید خال کے ساتھ (جبکہ باپ سید محمد اصغر علی صاحب خود وہاں موجود سے) لڑکی کے باپ سے خفیہ طور پر بغیر اجازت کے غیر کفو میں نکاح کر دیا ہے، تو شرعاً یہ نکاح صحیح ہوایا نہیں؟ اور باپ اب بھی نا راض ہے اور لڑکی کو ہر گر بھیجنا نہیں چا ہتا، تو شرعاً یہ نکاح صحیح ہم جھا جا سکتا ہے؟ مع حوالہ تحریفر ما کیں ، نوازش ہوگی۔ نیز ابھی لڑکی کی رفعتی نہیں ہوگی۔ نیز ابھی لڑکی کی رفعتی نہیں ہوئی۔

المستفتى: سيدثمراصغ على،اصالت پوره،مرا دآباد باسمه جانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: باپ کی موجودگی میں باپ کے بغیر اجازت اور بغیر رضا مندی سیدزادی کا نکاح غیر کفو (خال صاحب) کے ساتھ شرعاً صحیح نہیں ہواہے اور باپ کی موجودگی میں بھائی کی ولایت شرعاً معتر نہیں ہے ؛ اس لئے سطانہ خاتون کا نکاح محمد عارف خال کے ساتھ درست نہیں ہواہے اور سلطانہ خاتون کا نکاح آئندہ دوسرے شخص کے ساتھ درست نہیں ہواہے اور سلطانہ خاتون کا نکاح آئندہ دوسرے شخص کے ساتھ درست ہوجائے گا اور جب زخصتی نہیں ہوئی تو عدت گذارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ (متفاد: فاوی دارالعلوم کے ۱۲/۷، ۲۱۲۷)

ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه اصلاً. وهو المختار للفتوى لفساد النزمان، فلاتحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلارضا ولي (وقوله) لو استووا في الدرجة وإلا فللأ قرب منهم حق الفسخ. وفي الشامي: وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده الخ (الدر الختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بند ٤/٧٥ ١، ١٥٨، كراچي ٥٦/٣، هكذا في البحر الرائق، كو ئله ١٠٨، زكريا ديو بند ١٩٤/٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم البحر الرائق، كو ئله ١٥٨، زكريا ديو بند ١٩٤/٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم البحر الرائق، كو ئله ١٥٨، وكريا ديو بند ١٩٤/٩)

احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۲۳/۱۲/۲۳ ه

۲۳ رذ یالحبهٔ ۱۳۱ه (فتوکانمبر:الف۲ ۳۰۲۲/۳)

# والدہ کی مرضی کے بغیرا پنی بسندسے نکاح کرنا

سوال [۲۱ ک۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری عمر ۵۴ مرسال ہے، اب تک شادی نہیں کی، اب شادی کرنا چاہتی ہوں؛ کین جب بھی کوئی رشتہ والدہ کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ ان کو پسند نہیں آتا ہے؛ لہٰذاا گرمیں ان کی اجازت کے بغیر شادی کرلوں اور شادی کے بعد والدہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی نہیں ہول، تو آخرت میں کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟

المستفتى: آرآرششى،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپاپنانکاح خوداپی پسند سے کرسکتی ہیں صحت نکاح کے لئے والدہ کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔

وشرط صحة نكاح الصغير (إلى قوله) لا مكلفة، فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل ان كل من تصرف في مالي تصرف في نفسه و مالافلا. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بنده / ٥٥، كراچي ٥٠ ٥ كذا في الهندية، زكريا ٢٨٧/١، ومجمع الأنهر مصري قديم ٢٣٣٨، دارالكتب العلمية ١٨٨٨ بيروت، تبيين الحقائق، مكتبة امداديه ملتان ٢/٢١، زكريا ٢٩٢/٢، العلمية المبرالرائق، كو ئله ١٩٧/٢، زكريا ديو بند ١٩٢/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم للبحر الرائق، كو ئله ١٩٣٨، ١٥ زكريا ديو بند ١٩٢/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم البحر الرائق، كو ئله ١٩٨٩، وهم عفا الله عند الجواب عجمي الموابي عفا الله عند المواب علم المرجب المربي الموابق علياء علياء علياء المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربية الم

والدین کالڑ کے کی بیند کے خلاف دوسری جگہ نکاح کرانا

سوال [۵۲۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل

کے بارے میں: کہ ایک لڑکا مسلمان ہے، وہ اپنی ہی برادری کی لڑکی سے محبت کرتا ہے،
مگر اس لڑکے کے گھر والے اس لڑکی کو نہیں چاہتے ہیں، گھر والوں نے اس لڑکے کے
سامنے تمام مجبوریاں رکھ کر زبر دستی رشتہ دوسری جگہ طے کرادیا ہے، لڑکا کسی بھی قبت پر تیار
نہیں ہے، جب گھر میں اس مضمون پر بہت تکر ار ہوئی ، تو اس لڑکے نے یہ بات کہدی کہ
میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر شادی کروں گا ، تو اپنی پہند کی لڑکی سے کروں گا ، زندگی میں کسی
اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا ؛ حالانکہ لڑکے کے گھر کے سارے افراد لڑکے کی پہند
پر ناراض ہیں ؛ کیکن لڑکا یہی چا ہتا ہے کہ وہ اپنی پہند کی کریگا۔ مہر بانی کر کے اس کا جو اب
بھی اس بات پر اٹل ہے کہ شادی کر ہے، تو اپنی پہند کی کریگا۔ مہر بانی کر کے اس کا جو اب
دیں ؛ کیونکہ گھر والے دوسری طے کر چکے ہیں ، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ؟
قرآن وحد بیث کی روشنی میں اس کا جو اب کیا ہوگا ؟

المستفتى: محمرقاسم

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندکوره صورت میں گھر والوں کالڑ کے کواس کی مرضی کے خلاف دوسری جگهشادی کرنے پر مجبور کرنا صحیح نہیں ہے، جہاں وہ چا ہتا ہے وہیں شادی کردینی چاہئے۔

و لا تحبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ (در مختار) وفي الشامية و لا الحر البالغ. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٨/٣، زكريا ٩٤/٣ ١، مستفاد البحر الرائق، كوئته ٥/١، زكريا ٩٤/٣ ١، محمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ١/٠٤، هداية اشرفي ديو بند٢/٤ ٣)

لڑ کے کو مجبور کر کے اس کی مرضی کے خلاف نکاح کرادیا جائے اورلڑ کا بوقت نکاح زبان سے قبول کرلے تووہ نکاح بھی صحیح ہوجائے گا۔ وصح نكاحه، وطلاقه، وعتقه، لو بالقول لا بالفعل. (در مختار مع الشامي، كراچي، ١٣٧/، زكريا ١٨٩/٩)

تیکن کڑنے نے جونتم کھائی ہے ،اس کا ایک کفارہ بھی ادا کر نالا زم ہوگا اورنتم کا کفارہ دس مسکینوں کو دونوں وقت کھا نا کھلا نا ہے اور اس کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے، جو دس صدقہ ء فطر بنتے ہیں ۔ (بہثتی زیور ۳۲۷)

وَلَكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْآيُمَانَ فَكَفَّارَتُهُ الْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيُنَ مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهُلِيكُمُ اَوُ كِسُوتُهُمْ اَوُ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ. [المائده: ٩٨] مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهُلِيكُمُ اَوُ كِسُوتُهُمْ اَوُ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ. [المائده: ٩٨] وكفارته تحرير رقبة، أواطعام عشرة مساكين كما مر في الظهار، أوكسوتهم بما يصلح للأوساط. (در محتار مع الشامي، كراچي٣٥٥٧، أوكسوتهم بما يصلح للأوساط. (در محتار مع الشامي، كراچي٢٥١٧، زكريا دي المدادية ملتان ١١٢/٣، زكريا ديوبند٣/٤١) فقط والسُّرِ عالى اعلم

الجواب صحیح: احقر مجمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱ / ۴۱۷ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳۰ رجمادی الاولی ۱۳۱۹ هه (فتویلنمبر:الف۳۳/۵۷۹)

# والدین کا بالغ لڑ کے کونکاح پر مجبور کرنا

سوال [۸۷ ک۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاڑ کے کارشتہ ہوئے ڈیڑھ سال سے زائد ہو چکا ہے، جب لڑکے کارشتہ کیا تھا، تو لڑکے نے پرزورا نکار کیا تھا اور اب بھی کہتا یہی ہے کہ بیرشتہ مجھے قبول نہیں ،اگر آپ نے شادی کربھی دی، تو میں فوراً طلاق دیدوں گا، لڑکے کی عمراس وقت تقریباً اکیس سال ہے اور عید کے بعد شادی کا یہ پروگرام طے ہونا ہے۔

**نسوت**: برشخص لعنی مال باپ، بھائی، بہن، عزیز وا قارب اور دوست واحباب بھی

لڑ کے کو سمجھا چکے اورلڑ کالڑ کی کو بھی دیکھ چکاہے۔اب آپ قر آن وجدیث کی روشنی میں یہ تحریر

کریں کہ ہم یہ شادی زبرد سی کرادیں ،تو شریعت کے مطابق جائز ہوگی یا ناجائز؟

المستفتى: عبدالرشيد، محلّه: يوسف چوک ٹانده بادلى، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بالغ لر كونكاح يرمجور كرنا والدين اوراعزاء كالتجواب وبالله التوفيق: بالغ لر كونكاح يرمجور كرنا والدين اوراعزاء

كما في الدر المختار ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع المولاية بالبلوغ. في الشامية: ولاتجبر البالغةولا الحر البالغ. (الدر المختار،

کتاب النکاح، باب الولي، مصري ۲ / ۲۰ ، کراچي ۵۸/۳ ، زکریا ۱ ۹۹ ) بلکهار کے کی رضا مندی شرعاً ضروری ہے۔فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ ررمضان السارک ۱۳۰۷ هه (فتوکی نمبر:الف۲۲۰/۲۲)

# اولیاء کی اجازت کے بغیر نا بالغہ کے نکاح کا حکم

سوال [ 24 49]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری اارسال کی نابالغ لڑکی بشر کی خاتون لیا قت حسین کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جاتی تھی، لیافت حسین خود شادی شدہ ہے ، اس کے بھی اارسال کا ایک لڑکا اور ۱۳ ارسال کی لڑکی ہے، بشر کی خاتون کی عمر بھی اارسال سے کچھ او پڑھی، لیافت حسین نے آج سے تقریباً دو ماہ پہلے میری لڑکی بشر کی کے بارے میں میرے بہنوئی کو حیدر آباد بذریعہ خط اطلاع دی کہ میں نے جبار کی لڑکی بشر کی سے نکاح کیا ہے، اس وقت لڑکی اور میں لڑکی کا باپ بھی حیدر آباد مقیم تھا؛ اس لئے اسی وقت اس نکاح کے بارے میں مجھے معلوم ہوا اور اسی باپ بھی حیدر آباد مقیم تھا؛ اس لئے اسی وقت اس نکاح کے بارے میں مجھے معلوم ہوا اور اسی

خطے لڑکی کوبھی معلوم ہوا،اس سے پہلے اس نکاح کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا،لیافت حسین نے نکاح کی دورسیدیں تیار کروائی ہیں،ایک رسید کاراپریل ۱۹۹۸ء کی دوسری رسید ۱۹۸ ۲ ر۹۸ ء کی ہے، دونوں رسیدوں میں بھی تقریباً دو ماہ کا فرق ہے، دونوں رسیدوں کی تیاری کے وقت لڑکی نابالغ تھی۔

دریافت پیکرناہے اس طرح جعلی رسیدیں تیار کر ہے؛ جبکہ لڑکی اور اس کے باپ کے دستخط بھی جعلی ہیں، گواہ اورو کیل بھی خود لیافت حسین کے دوست اورنو کر ہیں اورلڑ کی کے باپ کونکاح کے بارے میں کوئی علم نہیں الڑکی اب بھی انکارکر تی ہے توبیہ نکاح ہوایا نہیں؟ المستفتى: عبدالجبار، محلَّه لالباغ ،مرا دآباد

البجواب وبالله التوفيق: جن تاريخول مين نكاح كى رسيدين بنائي كَيْ تھیں ،ان تاریخوں میں بشر کی خاتون نابالغ تھی اورنا بالغ لڑ کی کا نکاح باپ کی زندگی میں باپ کی اجازت کے بغیر سیحے نہیں ہوتا ہے؛ اس کئے مذکورہ صورت میں بشری خاتون کا نکاح مذکورہ مرد کے ساتھ شرعی طور کی جے نہیں ہوا ہے،اس نکاح کی بناء پر بشری خاتون کواس آ دمی کے یاس بھیجنا جائز نہ ہوگا۔

عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، ثلاث مرات الحديث. (سنن أبي داؤد، النكاح، باب في الولي، النسخة الهندية، ١٨٤/١، دارالسلام رقم:۲۰۸۳)

وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير، ومجنون، ورقيق. (در محتار، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٣/٥٥، زكريا٤/٥٥١)

والولي في النكاح العصبة بنفسه بلا توسط أنثي على ترتيب **الإرث والحجب**. (در مختار مع الشامي، زكريا٤/ ٩٠/ كراچي ٧٦/٣،

الموسوعة الفقهية الكويتية ١ ٤/٥٧٢) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم ر' صحیح الجواب سے: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ٢/٢/١٩مار

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ارجمادی الثانیه ۱۳۱۹ھ (فتوى نمبر:الف٣٣/١٥٧٥)

#### بالغه كاجبراً نكاح كرنا

سوال[• ۷۷۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ ہندہ کے والدین نے ہندہ کی بغیر رضامندی کے کر دیا ہے، ہندہ بالغہہے اور نکاح کے بعد زید کے گھر گئی ہے، دونوں یکجار ہے؛ لیکن زید کو ا پنے قریب نہیں لگنے دیا اور نہ صحبت کرنے دی، ہندہ کہتی ہے کہ میرے والدین نے زبرد تی میرا نکاح کیااورانگوٹھایا دستخطلگوایا ہے، گواہان بھی کہتے ہیں کہ ہندہ کا نکاح زبردتی اس کے والدین نے زید کے ساتھ کیااور ہندہ ا نکار کرتی تھی،تقریباً یک سال ہو گیا ہے؛ کیکن اب بھی ہندہ وہاں جانے سے انکار کرتی ہے ،اس کو نکاح نہیں ما نتی اورا گر مجھ کوزبر دستی وہاں پر بھیجا گیا تو میں زید کے گھر نہیں بسونگی۔ تو کیا یہ نکاح ہوگیا ہے یانہیں؟ اگر بیزکاح ہوگیا ہے تو اب ہندہ کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے؛ جبکہ ہندہ وہاں پر جانے کورضا منہ نہیں؟

المستفتى: محدر فيق ماليركوٹله (پنجاب)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: جب منده كانكاح والدين نے جرأ كرديا اوراب تک وہ رضا مندنہیں ہوئی۔ نیز بلار ضامندی ہی شوہر کے گھر گئی اور شوہر کوا پیغ قریب نہیں ہونے دیا،تواس کا نکاح منعقد نہیں ہوا، والدین برضر وری ہے کہاڑ کی کی رضا مندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوسری شادی کر دیں۔

عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب،

فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردو د،النسخة الهندية ٢/ ٧٧١، رقم: ٥ ٤٩٤، ف: ١٣٨٥)

و لـو زو جهـا وليها فقالت: لا أرضي (إلى قوله) لم يجز. (هندية، كتاب النكاح،الباب الرابع في الأولياء في النكاح، زكريا١ /٨٨/١، حديد ١/٥٥)

إذا دخل بها وهي مكرهة، فحينئذ لايثبت الرضا. (هندية، ز كريا ٢٨٩/١، حديد ٥٥٥/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه شبيراحر قاسمى عفاالله عنه 9 رشعبان المطعم ١١٦٥ ه (فتوى نمبر: الفاسر ۱۳۵۵ م)

#### اولياءكا جبرأ بالغه كانكاح كرنا

سوال [ا ١٥٥]: كيافر مات بين علائر دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل ك بارے میں: کہ ہندہ کا نکاح ۵رجون جمعرات ۲۰۰۸ءکواپنی چیازاد بہن رقیہ نا می لڑ کی سے ہوا، نیز رخصتی ۱۸را کتو بر بروز ہفتہ بعد نمازعشاعمل میں آئی، بند ہ جبشب ز فاف میں بیوی سے ملاقات کی غرض سے حجر ہُ عروی میں گیااور بیوی سے سلام ودعاء کے بعد جب صحبت کا ارادہ کیا،تو اس نے تختی ہےا نکارکر دیا، کافی بحث ومباحثہ کے بعداس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے نکاح پر راضی نہیں تھی ،اس کے والدین نے زبرد تی اس کا نکاح بندہ کے ساتھ کردیا؛ چنانچہ پھر ہندہ نے اس سے سوال کیا جبتم راضی نہیں تھی، تو نکاح نامہ پر وستخط کیوں کئے ، تو اس نے جواب دیا کہ وستخط میں نے نہیں کئے ؛ بلکہ بڑی بہن نے کئے ہیں، یادرہے کہ رقیہ خاتون نے نکاح نامہ پردستخط لیتے وقت سوائے رونے اور چلانے کے نہ دستخط کئے اور نہ ہی زبان سے نکاح پراپنی رضا مندی کا اقر ارکیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً ڈیڑھ دوسال کا عرصہ گذر گیا اب تک صحبت نہیں کرنے دی۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ بالا صورت میں بندہ کا نکاح منعقد ہوایا نہیں؟ اگر ہواہے تو مہر کتنالا زم ہوگا؟

المستفتى: وصى احمر، سنت كبيرنگر (يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حسب تحریر سوال مسئوله صورت میں بالغراری کے بیان کے مطابق نہ تواس نے آپ سے نکاح پر دضامندی ظاہر کی تھی اور نہ ہی نکاح نامہ پر دستخط کئے تھے؛ بلکہ باپ نے بدون اس کی رضا واجازت کے بہن کے جعلی دستخط کے سے کر دیا اور نہ ہی اس نے شب عروسی میں آپ کو ہاتھ لگانے دیا، بلکہ اسی وقت صاف انکار کر دیا میں نے نہ تو نکاح کی اجازت دی ہے اور نہ ہی نکاح قبول کیا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوا اور اگر آپ نے اس مدت میں اپنی قبول کیا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوا اور اگر آپ نے اس مدت میں اپنی فاجب بہن سے صحبت نہیں کی ہے (جیسا کہ سوالنامہ میں نہ کور ہے) تو آپ پر مہر بھی واجب نہیں ہے؛ البتا اس لڑکی سے علیحدگی لازم ہے۔

عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود،النسخة الهندية٢/٧٧١،رقم: ٩٤٥، ف: ١٣٨٠ ٥)

والصحيح أن البكاء-إلى قوله- إن كان مع الصوت، والصياح الايكون رضا. كذا في فتاوى قاضي خان وهو الأوجه وعليه الفتوى. (هندية، الباب الرابع في الأولياء في النكاح ٢٨٧/١، حديد زكريا ٣٥٣/١، كذا في الشامي، زكريا ٢١٦٠-١٦١، كراچي ٩/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسى عفا الله عنه الجواب صحيح:

۴.واب ۱۰ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۱ را ۱۹۳۳ه

۲۰رئ الثانی ۱۳۳۱ھ (فتویل نمبر:الف۳۹٫۳۹)

# لڑکی کو ہتائے بغیراس کی شادی کردینا

سوال[۲۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا کیا لڑکی خالدہ سے شادی کا خواہشمند تھا اور خالدہ بھی اس کے ساتھ بخوثی شادی کے لئے رضا مند تھی ، خالدہ کے والدین نے ایک اور لڑکے سے شادی طے کر دی ، جب اس بات کاعلم خالدہ کو ہوا ، تو اس نے صراحۃ کہدیا کہ میں زید کے علاوہ کی اور سے شادی کے لئے رضا مند نہیں ، باو جود خالدہ کے انکار کرنے کے والدین نے دوسری جگہ شادی کر دی ، نکاح کے وقت خالدہ سے معلوم بھی نہیں کیا گیا ، خالدہ کا کہنا ہے کہ اگر مجھ سے نکاح کے بارے میں کہا جاتا تو میں انکار کردیتی میری شادی زیر دئتی کی گئی ہے ، میں اس پر راضی نہیں اسی بلا اجازت ومرضی کے بعد خالدہ کوشو ہر کے یہاں رخصت کیا اور وہ ماں باپ کی عزت کی خاطر بادل نا خواستہ رخصت ہوکر شو ہر کے یہاں رخصت کیا اور وہ ماں باپ کی عزت کی خاطر بادل نا خواستہ رخصت ہوکر شو ہر کے یہاں آئی۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ نکاح ہوایا نہیں؟ بیہ نکاح اگرنہیں ہوا تو بیر شتہ برقر ار رکھنے کی کیا صورت ہے؛ جبکہ خالدہ نکاح کے لئے تیار نہیں ہے؟

المستفتى: محفوظ الرحلن،اصالت پوره،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اگرخصتی کے بعدلڑ کی شوہر کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہے اور شو ہرکومجامعت پرقدرت دیدی ہے ، تو شرعاً نکاح صحیح ہو چکا ہے اور اگر شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہےا ور نہ مجامعت ہوئی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوا ہے۔

عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، بابإذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود،النسخة

الهندية ٢ / ٧٧١، رقم: ٥ ٤ ٩ ٤ ، ف ١٣٨: ٥)

اور نکاح کو برقر ارر کھنے کی بیصورت ہو سکتی ہے کہ شوہراس لڑکی کے ساتھ اس کی رضا مندی ہے صحبت کر لے۔

عن ابن عباس، أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها و لايستامرها، النسخة الهندية / ٢٨٥، دارالسلام رقم: ٢٩٠٦)

لأن رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله أو ماهو في معناه من فعل يدل على الرضا كطلب مهرها، و نفقتها، وتمكينها من الوطء. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بند ١٦٤/٤، ١٦٥، كراچي٣/٣٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۰۰ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۳۰ رذی قعده ۱۳۱۲ه (فتو کانمبر:الف ۳۷۳۲)

### لڑ کی کی اجازت کے بغیروالد کی اجازت سے نکاح پڑھانا

سوال[سا ۱۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قاضی صاحب نے مجلس نکاح میں مجمع کثیر کے اندرلڑ کی کے والد اوراسی کے گاؤں کے ایک دوسر شخص کی موجودگی میں لڑکی کے والد کی اجازت سے لڑکے کے گاؤں میں نکاح پڑھایا؛ کین لڑکا اورلڑ کی کے گاؤں کے درمیان کافی دوری کی وجہ سے قاضی صاحب نے نکاح پڑھاتے وقت لڑکی سے اجازت نہیں لی ،جس کی وجہ سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ہوا؛ لہذا دوبارہ نکاح پڑھایا جائے ، تو کیا نکاح اول درست ہے یانہیں؟ یادوبارہ نکاح پڑھایا جائے ، اس مسکلہ کا شرعی تھم کیا ہے؟ نکاح کے وقت لڑکی بالغ تھی اورلڑکا بھی بالغ تھا۔ پڑھایا جائے ، اس مسکلہ کا شرعی تھم کیا ہے؟ نکاح کے وقت لڑکی بالغ تھی اورلڑکا بھی بالغ تھا۔ پڑھایا جائے ، اس مسکلہ کا شرعی تھم کی ایک ہے وقت لڑکی بالغ تھا۔ پڑھایا جائے ، اس مسکلہ کا شرعی تھم کی اور پر ان علی ، مرحو بنی ،معلم درج ہفتم مدرسہ شاہی مرا دہ باد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: اگراس طرح نكاح موجانے كے بعدار كى كو جب اطلاع موئى اوراس نے اس كور ذہيس كيا؛ بلكه صراحناً يا دلالةً اجازت دى يا رضامندى ظاہركى توشر عاً مذكور ه زكاح صحح اور درست موچكا ہے۔

زوجها وليها، وأخبرها رسوله، أوفضولي عدل، فسكتت عن رده مختارة، أو ضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت، أوبكت بلاصوت فهو إذن الخ. (الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكرياديو بند ٤/١٥٩، ١٦٠، كراچي ٩/٣٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٢٧٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۰ رمحرم الحرام ۱۳۲۳ هه (فتویل نمبر:الف۲ ۷۴۳۸/۳)

# نکاح میں زوجین کی رضا مندی کالحاظ

سوال [۳۵۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اولاد کے اوپر اللہ تعالی نے بیلازم قرار دیاہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش رکھے اوران کے حقوق کا لحاظ رکھے، تو کیا کہیں والدین پر بھی اولاد کے بارے میں بیہ حکم ہے کہ وہ بھی اولاد کی خوشی اور رضا مندی کا خیال رکھیں اور جس کام پر اولا دراضی ہواسی کام پر والدین بھی رضامندی کا اظہار کریں، اگر صرف اولاد ہی کے اوپر ان کے حقوق کا لحاظ لازم ہے، تو پھر بوقت نکاح لڑکا یالڑکی سے کیوں اجازت طلب کرتے ہیں؟

المستفتى: محمر ناصرالدين كروله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: والدين كوخوش ركين كامسكداني جكدامم اورمستقل مسكد ہاوركسى لڑكى سے نكاح كا مسكداس سے الگ مستقل دوسرا مسكد ہے۔ شریعت نے دونوں کا حکم مستقل طور پر بیان کیا ہے اولاد پر لازم ہے کہ والدین کوخوش رکھیں اور والدین پرلازم ہے کہ نکاح کے معاملہ میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی کا لحاظ رکھے، اور ان کی مرضی کے بغیر والدین کی طرف سے دباؤڈال کر کے ان کا نکاح کر دینا جائز نہیں، اس میں والدین گنہگار ہوں گے؛ اس لئے نکاح کے معاملہ میں والدین کو اولاد کی رضا مندی کا لحاظ رکھنالا زم ہے، جہاں لڑکا یا لڑکی نکاح کرنا پیند کریں، اگر چہ والدین کو وہ جگہ پیند نہ ہو، تب بھی والدین کو اولاد کی مرضی کے مطابق نکاح کے معاملہ میں رضامند ہونالا زم ہے۔

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنه سكوتها. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، النسخة الهندية ١/٥٥٥، بيت الأفكار رقم: ٢١١)

ومنها رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً، كانت أوثيباً، فلا يملك الولي إجبارها على النكاح عندنا. (فتاوى عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره الخ،

زكريا ٢٦٩/١، حديد ٣٣٥/١، فتاوى قضيخان على هامش الهندية، زكريا ١٣٣٥/١، حديد ٢٠٤/١) ولا يروج البكر البالغة أبوها على كره منها. (فتاوى تاتار خانية،

زكريا٤/ ٩١، رقم: ١٨،٥٥، كوئٹه٣/٣٣)

لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب، أو سلطان بغير إذنها بكراً كانت أو ثيباً. (فتاوى هندية، زكريا ٢٨٧/١، حديد ٣٥٣/١)

عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة قال: فقال لي رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم نظرت إليها قلت لا، قال فانظر إليها، فإنه أحرى ان يؤدم بينكما. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب نظر الرحل إلى المرأة يريد تزوجها، دارالفكر ، ٢٤٨/١، وقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: زمحر سلمان منصور بورة

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۷/۳/۲۳ اه ۱۲۲۳ مراریج الثانی ۱۳۲۳ ه (فتو ی نمبر:الف ۳۱ ۱۹۰۷ )

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# کیابالغار کی کااپنی مرضی ہے کیا ہوا نکاح درست ہے؟

سوال [۵۷۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ احقر شادی شدہ ہے، اب دوسرا نکاح کیا ہے، جس لڑکی سے نکاح کیا ہے، اس کے باپ کے کہنے کے مطابق کا رسال کی ہے، نکاح باپ کی اجازت کے بغیرلیکن ماں کی مرضی سے ہوا ہے اور لڑکی سے گوا ہوں کے سامنے تین مرتبہ پوچھا گیا، لڑکی نے جواب میں ہاں کہا اور نکاح نامہ پر دستخط بھی کئے، لڑکی انصاری ہے اور لڑکا میمن ہے اور دونوں دیو بندی خیالات کے ہیں، لڑکی ابھی باپ کے گھر میں ہی ہے، باپ کو پہنیس ہے اور دونوں دیو بندی خیالات کے ہیں، لڑکی ابھی باپ کے گھر میں ہی ہے، باپ کو پہنیس ہے کہ میری لڑکی کا نکاح ہوچکا ہے۔ صورت مسئولہ میں معلوم پر کرنا ہے کہ:

(۱) باپ کی اجازت کے بغیر نکاح ہوایانہیں؟

(۲) کیا باپ کوشنخ نکاح کااختیار ہے؟

المستفتى: محداقبال

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: لڑکی برادری عرف ورواج کے اعتبار سے لڑکی کی برا دری سے کمزور نہ ہونی چاہئے اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ میمن برادری انصاری براوری سے کمزور نہیں ہے؛ اس لئے عاقل بالغ لڑکی کا نکاح باپ کی مرضی کے بغیر منعقد ہو چکا ہے؛ البتہ اگر مہر مثل سے کم پر نکاح ہوا ہے تو باپ کو اعتراض کا حق ہے یہی ظاہر روایت کے مطابق ہے۔

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: نعم! (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، النسخة الهندية ١/٥٥، بيت الأفكار رقم: ١٤٢١)

ولا تـجبـر البالغة البكر على النكاح؛ لانقطاع الولاية بالبلوغ الخ.

(در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديوبند ١٥٩/٤، كراچي٥٨/٣)

الكفاءة هي حق الولي لاحقها. (در مختار، كراچي ٩/٥٨، زكريا ديو بند ٤/٧٠٠)

وإذا تروجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها، فللأولياء الاعتراض عليها. عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها، أو يفارقها. (هداية، اشرفيه

ديو بند ٣٤٣/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۸ زی الحجهٔ ۱۳۳۳ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۸۹۵۸۴)

کیالڑ کی ولی یااس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتی؟

سوول[٢٥٥]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی اس کے دوستوں نے ہندہ سے کرادی؛ جبکہ زید اور ہندہ کے ماں باپ یا کوئی بھی رشتہ دار قطعی طور پر شادی کے لئے راضی نہ تھ صرف یہی دونوں راضی تھے، دوستوں نے باہر لے جاکر دونوں کا نکاح بغیر گھر والوں کو خبر کرائے کر دیا؛ لیکن دونوں کے درمیان نکاح کے بعد بھی ہمبسری یا جسمانی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ شادی شریعت کے مطابق جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی بغیرولی کے میااس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتی ہے؟ جواب کتاب وسنت سے تحریفر مادیں۔

المستفتى: محمة الدملك

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفیق: عاقله بالغارگی کااپنے کفواور برادری میں مناسب مہر کے ساتھ نکاح کر لینے سے شرعی طور پر نکاح سیجے اور درست ہوجاتا ہے،اگر چہاں

کا ولی موجود نہ ہویاولی راضی نہ ہو، ہاں البتۃ اگر غیر کفوا ورغیر برا دری میں نکاح کرلیا ہے یا کفو میں ،اس کے معیار سے بہت کم مہر باندھا ہے، تواس کے ولی کی اجازت یا حاضری کے بغیر صحیح اور درست نہیں ہے۔

و لا يصح النكاح من غير كفء، أو بغبن فاحش أصلاً (إلى قوله) وإن كان من كفوء وبمهر المثل صح الخ (الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بند ١٧٣/٤، كراچي ٦٨/٣)

اورجس حدیث شریف میں ولی کی اُجازت کا حکم آیا ہے اور بغیرا جازت نکاح باطل ہونے کوکہا گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ غیر کفوا و قلیل مہر کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے؛ لیکن میصدیث شریف کفواور مثل سے نکاح کرنے کے خلاف نہیں ہے، ورنہ حدیث میں عورت کا اپنے نکاح میں ولی سے زیادہ حقد ار ہونے کا ذکر بھی آیا ہے۔

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها.

(صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت، النسخة الهندية ١/٥٥٤، بيت الأفكار رقم: ١٤٢١، مشكواة

شريف ٢٧٠/٢) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله داری رسم ۱۷۷۱ می

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰رر نیجالثانی ۱۳۱۴ هه (فتوی نمبر:الف ۳۲۱/۱۳۳۱)

عاقل بالغ لڑ کی کا گوا ہوں کی موجود گی میں نکاح کرنا

سوال [۷۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیبہ فردوس نامی لڑکی نے جو کہ نہٹور کی رہنے والی ہے، بذر بعیدر قعہ منزا جوساتھ میں منسلک ہے، ذوالفقار صاحب کواپنے نکاح کا وکیل بنایا، ذوالفقار صاحب نے حسب وکالت دو گواہان کی موجودگی میں مذکورہ عورت کا نکاح پڑھوادیا، جس کی رسید بھی ساتھ میں روانہ کی جارہی ہے، دریں صورت کیا بین کاح درست ہے اور شریعت کے اعتبار سے وہ لڑکی محمد یونس کی زوجہ ہے اور حق زوجیت وصول کرسکتی ہے؟ تمام کا غذات اور رقعہ مندا کا بغور مطالعہ کرکے شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتى: مُحدزامد، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عاقل بالغ لڑکی جب اپنی مرضی سے برا دری کے لڑکے جب اپنی مرضی سے برا دری کے لڑکے کے ساتھ گوا ہوں کی موجودگی میں مناسب مہر کے عوض میں نکاح کر بے قشر عاً وہ نکاح درست ہوجاتا ہے اور فدکورہ نکاح میں مہر فاظمی باندھا گیا ہے ، جو مناسب مہر ہے ؟ لہذا فدکورہ نکاح اگرلڑکی کی مرضی اور خوشی سے ہوا ہے ، توضیح اور درست ہو چکا اور بیلڑکی محمد یونس کی شرعی بیوی بن گئی ہے۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضا ولي، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في ماله تصرف في نفسه و مالافلا. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ماله تصرف في نفسه و مالافلا. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٦،٥٥/٥ ومجمع الكنير، ذريا ديوبند؟ / ٥٩/٥ كنا في الهندية، زكريا / ٢٨٧/، حديد ١/٣٥٨، ومجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٨٨٤، مصري قديم ٢/٣٣١) فقط والله سجانه وتعالى أعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفا الله عنه الجواب صحيح:

ا جواب ت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله پیدین به دیده

۲۰ رشوال المكرّ م ۲۲ ۱۳۲۳ هـ (فتو كي نمبر: الف2۳ ۸۱۷ ۸۱۷ )

اولیاء کے علاوہ دیگرلوگوں کی موجودگی میں عاقل بالغ لڑ کے لڑک کا نکاح

سوال [۵۷۷۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہڑکی نے اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی میں اپنے ہوش وحواس کے ساتھ ہنا

کسی ڈریاد باؤ کے ایک وکیل اور دوگواہ کے درمیان اقر ارکیا اور نکاح کی اجازت دی، اس کے بعد معتبر قاضی نے تقریباً دس آدمیوں کی موجودگی میں سنت طریقہ سے نکاح پڑھایا،لڑ کالڑکی دونوں بٹھان ہیں ،لڑ کی کی عمر۲۲رسال لڑ کے کی عمر۳۳رسال ہےاوردونوں کنوارے ہیں۔ المستفتى: حافظ محمراخر خان شهباز پوركلال مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبار كاورار كى دونون عاقل وبالغ موشيار ہیں اور دونوں ہم کفواور ایک برادری ہے متعلق ہیں ،تو ایسی صورت میں ولی اور ماں باپ کی غیرموجو دگی میں بلاا جازت شرعی گواہوں اورمسلما نوں کی موجود گی میں دونوں کا نکاح سیحیح اور درست ہے۔

عن ابن عباسٌ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرتستأذن في نفسها. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت،النسخة الهندية ١ /٥٥٥، بيت الأفكار رقم: ٢١ ١٤)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي. (در محتار، كتاب النكاح، باب الولي، زكرياديو بند٤ /٥ ١٥، كراچي ٣/٥ ٥، تبيين الحقائق، مكتبه امدادية ملتان ١١٧/٢، ز كريا۲/۹۳) فقط والتُدسجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢٢ رصفرالمنظفر ٢٥ ١٣ ه (فتو كي نمبر:الف ٨٢٦٢/٣٨)

بالغ لڑکی کا والدین کی اجازت کے بغیرنکاح کرنا

سے ال [۵۷۷۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑی ساجدہ جو کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرتی تھی روز اسکول جاتی آتی

تھی، کچھدنوں کے بعدا کیک لڑکے نے جواس کے پڑوس ہی میں رہتا تھا،ایک خط دیا جس میں اظہار محبت کے بارے میں لکھا تھا، جب اس لڑکی نے خطریر ہاتو غصہ ہوگئی، تواس لڑکے نے بہت سمجھایا بجھایا بتو تیار ہوگئی، جباڑی اسکول جاتی آتی تھی ،توایک روزوہ لڑ کا کہیں لے گیا، جہاں اس نے دوست اوراس کے سکے بھائی بھی موجود تھے، وہاں ایک اورآ دمی شادی شدہ تھاکل دس آ دمی تھے، ہمارا کوئی رشتہ دار وہال نہیں تھا، تو ہم سے پوچھا گیا کہتم تیار ہوتو میں نے کہدیا کہ میں تیار ہوں ،تومیری شادی ہوگئی ، میں نے قبول کرلیاا وراس رجٹر میں میں نے تین جگہ دستخط بھی کیااس کے بعد میں گھر آگئی،اسی دس میں سےایک نے وہاں پرمیرا نکاح یڑھایا جب میں گھر آگئی تو کچھ دنوں کے بعد میری والدہ کو پیۃ چل گیا، تو میرا اسکول جانا بند کردیا،لڑ کی کی امی نے ان سے تسم لی کہتم قرآن یا کہاتھ میں لے کرفتیم کھا وَ کہتم نے فلاں لڑکے سے شادی کی ہے یانہیں؟ تواس کڑ کی نے کلام یاک اٹھا کرفتم کھائی کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اورلڑ کے نے یہ کہلایا تھا کہ چاہے تمہاری گردن برتلوا رر کھ دے ہوتم شادی کے بارے میںمت بتانا؛اس لئے اس نے قر آن اٹھا کرقشم کھالی،اس کے بعد سےاس کی والدہ لیعنی لڑکی کی والدہ نے اسکول جانے کے لئے اجازت دیدی، پچھ دنوں کے بعد لڑکالڑ کی کو لے کر کہیں چلا گیا، دوروزلڑ کی لڑ کے کے پاس رہی اور تیسر پے روزاینی والدہ کے گھر آگئی،ان دنوں میں لڑکی سے لڑکے نے دخول بھی کیا ہے۔اب لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا جا ہتی اورلڑ کی کی والدہ بھائی وغیرہ اس بات کو نا گوار سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی اس لڑ کے کے گھر جائے، تواس صورت میں کیا ہوگا نکاح ہوا یا ہیں؟ اگر نکاح ہوگیا ہے، تو دوسری شادی کرانے کے لئے کوئی صورت ہوتو قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل تحریر فرمائیں۔

المستفتى: محمد صابر كثيماري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرلز كالزك دونون ايك بى كفواورايك بى

برادری سے متعلق ہیں، تو دونوں کے درمیان مذکورہ نکاح صحیح ہو چکاہے، اب دوسری جگہ اس لڑکی کا نکاح درست نہ ہوگا اور سابق نکاح ہی کے ساتھ اسی لڑکے کے ساتھ میاں ہیوی کی زندگی گذارنا جائز ہوگا۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل ان كل من تصرف في ماله تصرف في ماله تصرف في ماله تصرف في ماله تصرف في نفسه وقوله ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلاً وهو المختار. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديوبند؟ ٥٥ ١-٥٦، كراچي ٥٦/٣، وكذا في البحرالرائق، كوئنه ٥٩ ١٠-١١، زكريا ٩٢/٣١)

لوزوجت الحرة البالغة العاقلة نفسها جاز. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٠/٧) فقط والله عنائه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷۳/۷/۱۴۵ھ

کتبهه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷رزیج الاول ۴۲۰ اه (فتو ی نمبر:الف ۲۰۲۲ س

### والدین کی اجازت کے بغیر بالغالر کی کا نکاح

سوال [ ۸ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداور ہندہ نے کافی دنوں سے پیار و محبت سے متاثر ہو کرآ ہیں ہیں ایک مشخکم عہدو پیان کی روشنی میں نہایت خوش کے ساتھ والدین سے بغاوت کر کے بلااجازت نکاح شری کرلیا ہے، نکاح کے بعد قانونی زوسے بچاؤ کے لئے کورٹ میرج بھی کرلیا ہے، نکاح شری کرلیا ہے، نکاح کے بعد قانونی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نکاح سے نفرت کرتے ہیں، لڑکی فی الحال والدین کے زیر نگرانی ہے اور والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نکاح کرا کیں ۔اب ایسی صورت میں قرآن وصدیث کی روشنی میں بیبتا کیں کہ نکاح جائز ہوا ہے یا نہیں؟ ہندہ کوا پنی مرضی سے دکاح کرنے کا شری اختیار حاصل ہے یا نہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: الرکی اگر بالغہ ہے اور جس لڑکے سے نکاح کیا ہے، وہ لڑکی ہی برا دری میں سے ہے بالیں برا دری میں سے ہے، جس کو معاشر ہ اور ماحول میں عمدہ جانا جاتا ہے، توالیں صورت میں ہندہ کا مال باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا شرعاً درست ہے اور یہ نکاح شرعی طور پر منعقد ہو چکا ہے۔ اب ہندہ زید کی ہی بیوی ہے، اسی حالت میں ہندہ کے ماں باپ کے لئے دوسرے مردسے نکاح کرانا شرعاً درست نہیں ہے؛ بلکہ وہ نکاح باطل ہوگا۔ (مستفاد: فاوی دار العلوم ۲۳/۸)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضي ولي. (در مختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديوبند٤/٥٥، كراچي٣/٥٥)

قال رحمه الله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يعنيفة والمرحمه الله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية. (تبين الحقائق، مكتبه امداديه ملتان٢/٢١، ونكريا٢/٧١، هندية ٢٨٧/١)

أما نكاح منكوحة الغير فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ١٣٢/٣، زكريا ديو بند ٤/٤٧٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ را را ۱۹۲۲ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۲۱ هه (فتو کانمبر:الف ۲۳۳۸/ ۱۳۳۲)

## گھروالوں کی رضامندی کے بغیرلڑ کی کا نکاح

سوال [۵۷۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہاڑ کا لڑکی بالغ اور عاقل ہیں دونوں نے قاضی وکیل اور گواہ کے سامنے نکاح کرلیا، مگر لڑکی کا دوسرا نکاح طے کردیا

تومعلوم پیرنا ہے کہ کیاد وسرا نکاح صحیح ہوگا شریعت کا حکم بیان فر ما کیں؟

المستفتى: محمر ناصر مرادآ بادى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چونکار کال کی بالغ ہیں اور ل کے اپنے کفو میں نکاح کیا ہے، تو یہ نکاح شرعاً درست ہے، یہ دونوں آپس میں میاں ہبوی ہو چکے؛ لہذا اس شوہر سے طلاق یا تفریق حاصل کئے بغیر جو نکاح طے کیا جار ہا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے، اگر اس طرح نکاح کرکے دوسر سے فوہر کے پاس بھیجد یا گیا تو یہ حرام کاری وزنا کاری ہوگی۔ اگر اس طرح نکاح حرق بلا رضا ولی. (الدر مع الرد، کتاب النکاح، باب الولی، فینفذ نکاح حرق بلا رضا ولی. (الدر مع الرد، کتاب النکاح، باب الولی، زکریا دیو بند کا م ٥٥، کراچی ۳٥٥، ملتقی الأبحر مع مجمع الأنهر مصری قدیم ۱۲۳۲، دارالکتب العلمیة بیروت ٤٨٨/١)

أما منكوحة المغيسر فسلم ينعقد أصلا 'لانه لم يقل احد بجوازه. (شامى زكريا٤/٤٧٤ كراچى٢٧٣) فقط والتدسيحا نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸/۱۱/۲۲ ارد

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲ رذی قعده ۴۲۱ اه (فتوی نمبر:الف ۲۹۳۴/۳۵)

### بالغان کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا

سوال [۵۷۸۲]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ واسق سر ورا کیے لڑکا ترنم پروین سے محبت کرتا تھا دونوں کے گھر والے نکاح کرنے پر راضی نہیں تھے ؛ اس لئے میں نے ترنم کو اپنے یہاں سے قریب ایک گا وَل میں لے جا کرنکاح پڑھوا لیا اور نکاح کے وقت سات آٹھ آ دمی بھی موجود تھے ، لڑکی کی عمر کا ارسال اور میری عمر ۲۲ رسال ہے میں شخ زادہ ہوں اور لڑکی رنگریز برادری سے تعلق رکھتی ہے تو شرعاً میر انکاح ہوگیا یا نہیں ؟

(۲) اگرمیرانکاح ہوگیا ہے تولڑ کی والوں کو خصتی کر دیناضر وری ہے یانہیں؟

اور نکاح کے بعد طلاق کا مطالبہ شرعاً کیسا ہے اورلڑکی کوتقریباً ۵۸ یا ۷۸ ماہ میں اپنے ساتھ بھی رکھ چکا ہوں؛ لیکن جب لڑکی والوں کوعلم ہو گیا، تو اب لڑکی میکہ میں ہے، اب وہ لوگ بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہیں اورلڑکی کوحمل بھی ہو گیا تھا، جسے لڑکی والوں نے گروا دیا ہے شرعی علم تحریفر مادیں نوازش ہوگی۔

المهستفتى: واسق سرور محلّه: افغانان، شير كورك بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) نرکوره صورت میں آپ کا نکاح ترنم پروین سے سیجے ہوگیا ہے۔(متفاد: فاوی دارالعلوم ۲۰۲۸)

الكفاء ة معتبرة من جانبه أي الرجل (إلى قوله) لاتعتبر من جانبها؟ لأن الزوج مستفرش، فلا تغيظه دناء ة الفراش – وقال الشامي: في رد المختار ان نكاح الشريف الوضعية لازم فلا اعتراض للولي. (شامي، كتاب الكفاءة، كراچي ٨٣/٣، ٨٥، زكريا ٤/٧٠)

فالكفاء ة تعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاء ة في جانب السرجال للنساء ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردت بالاعتبار في جانب الرجال خاصة. (بدائع الصنائع، كراچي ٢/٠٣٠، زكريا٢ /٢٠)

(۲) چونکہ بیزنکاح لڑکی نے اپنے سے اعلیٰ کفو میں کیا ہے؛ اس لئے سیجے اور درست ہے؛ لہذا اولیاءاوروالدین پرلازم ہے کہ موجودہ شوہر کے ساتھ رخصت کر دیں۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي. (در مختار، كتاب النكاح، باب المولي، كراچي ٥٥/٥، زكريا ديو بند٤/٥٥، سكب الأنهر مع مجمع الأنهر مصري قديم ٣٣٢/١، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٩/١)

عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. الحديث (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت،النسخة الهندية ١/٥٥٤، بيت الأفكار رقم: ١٤٢١) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله الالا ۱۷۲۸ اده کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رجهادی الثانیه ۱۳۱۸ ه (فتوی نمبر: الف۳۳۰/۳۳۵)

# عاقل بالغ لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح

سوال [۵۷۸۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرایک پندرہ سال کی لڑکی جس کو چیض آتا ہو، اپنی مرضی سے اپنی برادری کے برابر برادری والے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، تو وہ نکاح ہوگا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدل جواب عنایت فرمائیں۔ واضح رہے کہ لڑکی کی عمر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے پندرہ سال کھائی گئی تھی ؛ جبکہ Medical Legal Report میں تقریباً انیس سال کی عمر بتائی گئی تھی ؛ جبکہ کا ہے، اس دوران ایک بچہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ عمر بتائی گئی تھی اور یہ معاملہ گیارہ سال پہلے کا ہے، اس دوران ایک بچہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ المستفتی : افضال احمد معرفت مجوب احمد، محلّہ: حیات محرف سے مراد آباد

ماسمه سبحانه تعالى

ہ ہمہ اللہ التو فیق: شریعت میں پندرہ سال کی لڑکی کو ہالغ شارکیا النہ شارکیا جاتا ہے اور سوال نامہ سے پنہ چلتا ہے کہ پندرہ سال تو صرف کاغذوں میں ہے؛ جبکہ حقیقت میں لڑکی ۱۹ رسال کی ہے، تو الیمی صورت میں سرکاری قانون کے مطابق بھی وہ لڑکی بالغ تھی؛ لہذا اس کا نکاح شرعی طور پر اپنی برادری کے برابر برادری والے لڑکے کے ساتھ جائز اور درست ہو چکا تھا، اگر چہ مال باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہوا ہو تب بھی وہ نکاح معتبر تھا

اور جو بچی پیدا ہوئی ہے، وہ بہر حال ماں باپ دونوں کی وارث ہنے گی۔ ( آپ کے مسائل

اوران كاحل ٢ ر١١١-١١٣، فما وي محموديية الجيل • ار ٥٣٦-٥٥)

نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي؛ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة – وروي الحسن عن الإمام أنه إن كان الزوج كفواً نفذ نكاحها، وإلا فلم ينعقد. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والاء كفاء، زكريا ٩٢/٣١، كوئشه ٩/٣١ هداية اشرفية ديوبند ٢٩٣٢، شامي، كراچي ٣/٥٥ – ٥٥، زكريا ديوبند ١٥٥/٥ – ٥٥)

قال أبو جعفر: وإذا تزوجت المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالنكاح جائز، وإن كان كفوا لها لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما، وإن كان غير كفولها كان لوليها أن يفرقوا بينهما. (شرح مختصر الطحطاوي حديد ٢٥٥/٥-٢٥) فقط والسريجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۴ رصفرالعظفر ۱۳۳۵ه (فتو کانمبر:الف ۱۱۳۲۲/۳۰)

# ولی کی اجازت کے بغیرعاقل، بالغ لڑکی کا نکاح

المستفتى: محمرعاول

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زيدگار پي چپازاد بهن سے نکاح شرعاً درست ہے؛ اس لئے کہ دونوں عاقل بالغ اور شرع احکام کے مکلّف ہیں اور ان کا اولیاء کی اجازت کے بغیر بھی نکاح درست ہوجائے گا؛ کیکن گواہوں کا موجود ہونا اور سننا شرط ہے، دستخط شرط نہیں ہے؛ لہذار جسٹر پرغلط نام درج کرنے سے نکاح پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔

و لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين، عاقلين، بالغين مسلمين رجلين، أورجل و امرأتين عدو لا كانوا أو غير عدول. (هداية، كتاب النكاح اشرفية ديوبند ٢/٢ ٣٢)

ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها أي بعقدها الدال على رضاها. (العناية، اشرفية ديوبند ٢٤٧/٣، الكفاية، اشرفية ديوبند ٤٦/٣) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۰ رر جبالمرجب۱۴۳۴ھ (فتویل نمبر:الف۲۰۹۸۴)

# بالغ لڑکے اورلڑ کی کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا

سوال [۵۷۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکا اورلڑکی دونوں بالغ ہیں اور عقلمند و تبحصدار ہیں اور دونوں کی عمر تقریباً ۲۰ / ۲۱ / ۲۱ سال ہے، ان دونوں نے اپنی مرضی سے گواہ اور وکیل کی موجو دگی میں قاضی کے رو برو اپنا نکاح کرلیاہے، مگر لڑکی کے ماں باپ رشتہ دار وغیرہ راضی نہیں ہیں اور انہوں نے لڑکی کا دوسرا نکاح کسی اور مقام پر لے جاکر زبرد تی کسی کے ساتھ کرا دیا ہے۔کیا یہ دوسرا نکاح جائز اور حیج ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس دوسر سے نکاح کے گواہ و کیل جن لوگوں کے علم میں بیہ بات ہے کہ لڑکی کا اور اگر نہیں ہے تو اس دوسر سے نکاح کے گواہ و کیل جن لوگوں کے علم میں بیہ بات ہے کہ لڑکی کا

پہلے نکاح ہو چکا ہے اسلام کے کس زمرے میں آتے ہیں؟ دونوں نے نکاح کی رسید بھی حاصل کرلی ہے، دونوں کی برا دری بھی ایک ہی ہے۔

المستفتى : محمر ملين ولدمتنقيم ،محلّه : سرائے شخ محمود ،تھا نہ: کوتو الی ،مرا د آباد باسمه سبحانه تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: جباڑ کالڑکی دونوں ہم کفوہ ہم برادری ہیں اور دونوں عاقل بالغ ہیں تو دونوں کااپنی مرضی سے گوا ہوں کے سامنے نکاح کرلینا شرعاً صحیح اور درست ہے۔اب دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں؛ لہذا اس شوہر سے شرعی طلاق یا تفریق حاصل کرنے سے قبل دوسری جگہ جو نکاح ہوا ہے، وہ شرعاً صحیح نہیں ہوا،اس دوسرے شخص کے ساتھ رہناز ناکاری ہوگی۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بند ١٥٥/٤، كراچي٣/٥٥، هداية اشرفية ديو بند٢/٣١٣)

أما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لايو جب العدة إن علم أنها للغير، فإنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً الخ (شامي، زكريا ديوبند ٢٤٢/٤، كوائنه زكريا ديوبند ٢٤٢/٤، كوئنه (١٤٤/٤) فقط والسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۱۰/۱۹ ه كتبه:شبيراحمة قاسمى عفاالله عنه ۲۱ رشوال المكرّ م ۱۳۱۹ هه (فتو ئل نمبر:الف ۵۸۹۷/۳۸)

ولی کالڑ کی کی اجازت کے بغیر ،اورلڑ کی کاولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرنا

**سوال**[۸۷۸]: کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:(۱) کہ کیا ولی بالغہاڑ کی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرسکتا ہے؟

- (۲) کیابالغہاڑی اپنانکاح ولی کی اجازت کے بغیر کرسکتی ہے یانہیں؟
  - (m) ولى كون كون لوگ ہوسكتے ہيں بالتر تيب تحرير فرمائيں؟

المستفتى: محمد فاروق، محلّه: اشراف يُوله، سنديله، هردو كَي باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (۱) بالغه باكره كے نكاح كے لئے اس كى دلالةً يا صراحةً اجازت ضرورى ہے،اس كى اجازت كے بغير نكاح شرعاً منعقد نه ہوگا۔

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرتستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، النسخة الهندية ١/٥٥١، بيت الأفكار رقم: ٢١١)

عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في البكر زوجها أوبها و لايستئامرها، النسخة الهندية ١/٥٨٠، دارالسلام رقم: ٢٠٩٦)

لا ينفذ عقد الولي بغير رضاها عندنا. (البحرالرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والاكفاء، كوئته ١١٠/٣، زكريا ٩٤/٣١)

لاينفذعقد الولي بغير استئمار – توقف على رضاها. (شامي، زكريا٤/٥٩، كراچي ٥٨/٣)

(۲) بالغہ باکرہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیرا گر کفو میں نکاح کرے تو منعقد ہوجائے گااورا گرغیر کفومیں نکاح کرتی ہے،تو مفتی بہقول کےمطابق منعقد ہی نہ ہوگا۔

عن بحرية بنت هاني بن قبيحة، قالت: زوجت نفسي القعقاع بن شور، وبات عندي ليلة، وجاء أبي من الأعراب؛ فاستعدي عليا، وجاء ترسله فانطلقوابه إليه، فقال: أدخلت بها؟ قال: نعم! فأجاز النكاح.

(سنن الدارقطني، كتاب النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٣/٣٠، رقم: ٣٨٣٧)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي (در مختار) ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه. وهو المختار للفتوى لفساد الزمان. (درمختار على شامي، زكريا ٥٥/٤ ١ تا ١٥٥ كراچي ٥٥/٥ ٥- ٥، هندية، زكريا ٢٨٧/١، بدائع الصنائع، زكريا ٦/٢٨٧)

(۳)باب نکاح میں ولی سے مراد عصبہ ہنفسہ ہے لیعنی بیٹا، پوتا، باپ، دادا، تایا، جیا، بھائی وغیرہ ہیں۔

اي للولي إذاكان عصبة أي بنفسه. (درمختار، زكريا؟ / ١٥٦ ، كراچي ٥٦/٥) شم الولي بترتيب عصوبة الإنكاح. (شامي، زكريا ١٢١/٣٠، كراچي ٢٠/٢، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، درالكتاب ديوبند ٥٨٩، هكذا في البدائع، زكريا ٢٠/٢) فقط والسّر سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۱۱/۱۲م اه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۵رزی قعده ۱۳۲۱ه (فتوکی نمبر:الف ۲۹۵۵٫۳۵)

### بالغدلزكي اورلڑ كے كااپنا نكاح خود كرنا

سوال [۵۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے دوگواہوں کی موجود گی میں شرعی طور پر نکاح کرلیا اور اس کے بعد دونوں میں از دواجی تعلقات بھی قائم ہو گئے؛ لیکن بوقت نکاح لڑکی کے والدین کو علم نہیں تھا؛ بلکہ بعد میں علم ہوا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ یہ نکاح صحح ہوا ہے یانہیں؟ جبکہ طرفین بالغ ہیں، لڑکا اور لڑکی انصاری برادری سے متعلق ہیں اور مہر بچاس ہزار روپیہ طے پایا ہے۔

### نوٹ: لڑ کے کی عمر ۲۸ رسال اورلڑ کی کی عمر ۲۷ رسال ہے۔

المستفتى: رئيس احد، دهام پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ لڑکا ۲۸ میں اس کا ہے اور لڑک کا ۱۸ میں اور دونوں ایک ہی برادری سے متعلق ہیں اور مہر بھی پچاس ہزارر و پیم معقول ہے اور دو شرعی گوا ہوں کی موجودگی میں عقد نکاح کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر یہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، اور دونوں شریعت کے نزدیک میاں بیوی ہیں اور ایسے نکاح میں سی کے لئے اعتراض کاحق بھی نہیں رہتا۔ (متفاد: قادی محمودیہ ڈا بھیل الر ۱۵ میں معمو قال: سألت الزهري، عن امو أة تنو و ج بغیر ولی ؟ فقال:

**إن كان كفوء ا جاز**. (المصنف لإبن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب من أجازه بغير ولي

ولم يفرق، مؤسسه علوم القرآن جديده / ٤١، رقم: ٩ ٦٩)

الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من رجل هو كفو لها بكرا كانت أو ثيباً، نفذ النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفة الا أن الزوج إذا لم يكن كفوا فللأولياء حق الاعتراض. (تاتارخانية، زكريا٤/١٠٠، رقم:٤٤٥٥)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي .....والاعتراض في غير الكفء أي في تنزويجها نفسها من غير كفء. (در منتار مع الشامي، زكريا٤/٥٥١-٥٦٠)

فإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز . (هداية اشرفيه ديو بند ٢/٢٣) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارجما دی الاولی ۱۳۳۳ ه (فتو کانمبر:الف ۱۰۲۷۲/۳۹)

# والدین کی اجازت کے بغیر بالغ لڑ کے اورلڑ کی کا نکاح کرنا

سوال [۸۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کی نکاح ۱۲رنو مبر ۱۹۹۳ء کو ہوا، جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں لڑکے کی عمر ۲۷رسال اور لڑکی کی عمر ۲۰ رسال ہے، دونوں سمجھ دارعا قل ہیں، اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، جس میں نکاح کے سب کا غذات موجود ہیں اور گواہ حضرات بھی موجود ہیں اور اس کے بعد پچھلوگوں نے زبرد سی دوسری جگہلڑکی کی شادی کردی ہے، پہلے نکاح سے کوئی بھی طلاق نہ ہوئی اور نکاح پر نکاح کردیا ہے۔ اب جس امام نے نکاح پڑھا یا اور جواس میں شریک تھاور گواہ حضرات ان لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا ان لوگوں کا گاح رہوا ہی فردیا نوف کا کہ نہیں؟ اور بطور ثبوت رسید حاضر ہے، لڑکی اور لڑکا بالغ عاقل اور کسی ولی کے بغیر کے بغیر اپنے نفع اور نقصان کوسوچ کرا نیا نکاح کر سکتے ہیں؟ اور وہ دونوں کسی ولی کے بغیر خودولی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتى: محمر حفيظ اللّد شاه يونچھ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پہلانکاح جولڑکی نے اپنی مرضی سے کیا ہے اورلڑکا لڑکی دونوں ہم کفواور ہم برادری ہیں تو شرکی طور پروہ نکاح سیح ہو چکا ہے اور بعد والا نکاح جو لڑکی کی مرضی کے خلاف کردیا گیا ہے سیح نہیں ہوا، اس کے پاس جانالڑکی کے لئے حرام ہوگا۔

عن اسماعیل بن سالم عن الشعبی قال: إن کان کفئا جاز.

(المصنف لإبن شیبه، کتاب النکاح، باب من أحازه بغیر ولی ولم یفرق مؤسسه علوم القرآن ۹/۱۶، رقم: ۱۲۲۰)

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة،

إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً.

(شامي، كتاب النكاح، باب المهر مطلب في النكاح الفاسد، زكريا ديوبند

٤/٤/٢، كراچي٣/٣٢، البحرالرائق، باب العدة كوئثه ٤/٤، زكريا٤/٢٤)

اور نکاح نامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکا سید ہےاورلڑ کی قریثی ؛ اس لئے بلاشبہ ان کا

نکاح صیح ہو چکا ہے؛اس لئے دوسرا نکاح باطل ہے۔ فقط واللہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

ا ارز کی الحجهٔ ۱۴۱۳ه (فتو کی نمبر:الف ۳۷۶۴/۳)

### تجيبين ساله لزكي كابذات خود كفومين نكاح كرنا

سوال [۸۹ ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہایک لڑی جو بالغ ہے،جس کی عمر تقریباً ۲۴ ریا ۲۵ رسال ہے اور بیلڑ کی ایک لڑ کے کو بار بارشو ہرتشلیم کرتی ہےاورتح ریجی دیتی ہے کہآ پ میرےشو ہر ہیں اور وہ لڑ کا بھی بالغ اورعاقل ہےاوراس لڑکی کو بیوی شلیم کرتا ہے اور بار بارتحریر میں بھی بیوی لکھتا ہے کہ آپ میری ہیوی ہیں،اورلڑ کی نے دوگواہوں کےسامنےلڑ کے سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کر تی ہوںا ورلڑ کے نے ان دونوں گواہوں کے سامنے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں۔شریعت مطہرہ کی روشنی میں دریافت طلب امریہ ہے کہ نکاح ہوایانہیں؟ جواب سےنو ازیں۔

المستفتى: محمدا سلام،مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: اگرواقعه بالكل صحيح به اورار كا الركى دونول ا یک ہی کفواور برادری کے ہیں، تو نکاح صحیح ہو چکا ہےاورا گر برادری اور کفو میں نہیں ہیں، تو لڑکی کے باپ بھائی کی اجازت کے بغیر مذکورہ نکاح تھیجے نہیں ہوسکتا۔ ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلاً. وهو المختار للفتوى. (الدرالمختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكرياديو بند ١٥٥/٥، كراجي٥٥/٥، وهكذا في الهندية، زكريا ٢٩٢/١، حديد ٢٥٨/١، البحرالرائق، كوئله ١١٠، زكريا ديوبند ١٩٤/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳ رزیجالاولی ۱۴۱۰ه (فتو کی نمبر:الف۲۷۲۵ کا)

# بالغدلزكي كاوالدين كى رضامندى كے بغير كفوميں نكاح

سےوال[۹۰ ۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑ کا جس کی عمر ۱۹/۱۸ سال ہوگی اور ایک لڑ کی جس کی عمر ۱۷ ارکارسال کی ہوگی دونوں میں محبت ہوگئی ہے، جب لڑ کے کےوالد کومعلوم ہوا ،تو لڑ کے کو سمجھا یااور ڈانٹا بھی پھر بھی لڑ کانہیں مانااورلڑ کے نےلڑ کی کے والد کے یاس کئی بارپیغام بھیجا، مگرلڑ کی کے گھر والوں نے انکا رکر دیا ،اس کے بعدلڑ کی اینے بہنوئی کے یہاں گئی ہوئی تھی ،وہ وہاں سے بھا گئے میں کا میاب ہو گئی اورا کیلے ہی بھاگ کرایک دوسرے گاؤں میں اس لڑ کے کے پاس آگئی، اس گاؤں کے پڑھے کھےلوگوں نے نکاح پرزوراور دباؤڈالاتو شرعی گوا ہوں کی موجودگی میں ہم برا دری لڑ کا اورلڑ کی کے در میان عقد نکاح ہو گیا ؛ کین جیسے ہی لڑکی والوں کو نکاح کاعلم ہوا ، تو انہوں نے پولیس کیس کردیااورلڑ کی کی عمر۱۳/۱۴ رسال تحریر کرائی، اس کے بعدلڑ کی والے چند بڑے آ دمیوں کے فیصلے برراضی ہو گئے کہ لڑکی مجھے واپس دیدے، تو میں پولیس کیس واپس لے لوں گا،لڑ کے سے زبر دستی دباؤڑ ال کرانگو تھے کا نشان لگوایا گیا ہے اور زبان سے الفاط طلاق نہیں کھے۔اور نہ ہی کوئی تحریر دی ہے بیلڑ کے کا حلفیہ بیان ہے،صورت مذکورہ میں بیوی پرطلاق واقع ہوئی یانہیں؟ ابھی شو ہرکے نکاح میں باقی ہے یانہیں؟

المستفتى: اعجاز حسين، كمال بور فتح آباد،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: سوال نامه سے واضح ہوتا ہے کہ مذکور ہاڑگی اپنی مرضی اورخوشی سے نکاح پر آمادہ ہوئی ہے اور لڑکی بالغ ہو پیکی ہے، شریعت اسلامی میں جب بالغ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے بغیرہم برادری اور ہم کفو میں نکاح کر لیتی ہے، تو وہ صحیح اورمعتبر ہوجاتا ہے؛ لہذا صورت مذکورہ میں شرعی طور پر نکاح صحیح ہو چکا ہے۔

اور ہر ہوجا ہا ہے۔ ہمدا صورت مدورہ میں سری طور پراہ س مہوچہ ہے۔

فنفذ نکاح حرہ مکلفۃ بلا رضا و لی. (الدر الحتار، کراچی ۱۹۰۳، زکریا ۱۹۰۶)

اوراڑ کے سے پولیس کیس اور دبا و کے ذریعہ سے طلاق نامہ پر جو انگوٹھا لیا گیا
ہے،اس سے شرعی طور پرطلاق واقع نہیں ہوئی ہے؛ جبکہ لڑکے نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے ہیں؛ لہذا صورت مذکورہ میں لڑکا، لڑکی دونوں کا نکاح شرعاً بدستور باقی ہے اور دونوں شرعاً میاں ہوگی ہیں؛ لہذا لڑکے سے شرعی طلاق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ لڑکی کا نکاح نا جائز اور باطل ہوگا۔

وكذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابه الخ (فتاوى التاتار خانية، كتاب الطلاق، الفصل السابع، زكريا٤/١٣٥، ٣٨٠، كوئته٣/ ٣٨٠، المحيط البرهاني، المحلس العلمي٤/٦٨٤، رقم: ٩٢٩٤، هندية، زكريا ٧٩٧٩، حديد ٢/٦٤١، الموسوعة الفقهية الكويتية٤ ٣٧٩/١، شامي، كراچي ٢٤٧/٣، زكريا ديوبند ٤/٦٥٤)

لیعنی جس خط کوشوہر نے از خوزنہیں لکھااور نہ ہی اس کوا پنی مرضی سے ککھوایا اس سے شرعاً طلاق واقع نہیں ہوتی ہے ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۴مرشعبان المعظم ۱۱ ۱ اه (فتوی نمبر: الف۲ ۲ (۲۳۳۰) 295

# بالغالر کی کا والدین کی رضامندی کے بغیر مناسب مہریر کفومیں نکاح کرنا

سوال[ ۹۱ - ۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسله ذیل کے بارے میں: کہایک بالغ لڑکا ، لڑکی جو ذات کے اعتبار سے ایک ہیں ، اپنے والدین کی غیر رضا مندی سے دوگوا ہوں کی موجو دگی میں نکاح کر لیتے ہیں ، تو کیا ان دونوں کا نکاح شرعی حیثیت سے جائز ہے یا نہیں ؟ مفصل جوابتح ریفر مائیں۔

المستفتى: مُمشيل محلّه: كهوكران ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرمناسب مهرك ساته كفوا وربرا درى مين والدين كى بغير رضامندى كے نكاح كياہے، تو شرعاً نكاح صحيح اور جائز ہے۔

عن معمرً ، قال: سألت الزهري، عن امرأة تزوج بغير ولي؟ فقال:

إن كان كفؤا جاز. (المصنف لإبن أبي شبية، كتاب النكاح، باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق، مؤسسه علوم القرآن ١/٩٤، رقم: ١٦٩٩)

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي الخ. (الـدر المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا٤/٥٥، كراچي ٩/٥٥) فقطوالله سجا نهوتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸۸۸ ۱۱ ۱۳ اه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رشعبان المظعم ۱۱۴۱۱ ه (فتوی نمبر:الف۲۲ س۲۲ ۲۳۲۲)

## بیں سالہ لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر کفومیں نکاح کرنا

سوال [۵۷۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہنازخاں نے اپنے حقیقی ماموں کی بیٹی صفیہ خاتون سے جس کی عمرتقریباً ہیں سال ہے، دوگواہوں کی موجودگی میں ایک لاکھ روپیہ مہر کے عوض نکاح کرلیا ہے، لڑکی کے والدین اس نکاح سے راضی نہیں ہیں اور وہ نازخان سے بغیر طلاق حاصل کئے اپنی لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا ہے، صفیہ خاتون نازخان کے ساتھ رہنے پر بصند ہے اور کسی بھی طرح دوسری جگہ نکاح کے لئے تیاز ہیں ہے، الیں صورت میں نازخان سے بغیر طلاق لئے صفیہ خاتون کا نکاح دوسری جگہ درست ہوگایا نہیں؟

المستفتى: عبدالقدوس،سهارن بور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بیس سال کی لڑکی عاقلہ بالغہ ہوتی ہے ،اس نے جواپی مرضی سے اپنی برادری کے آدمی نازخان کے ساتھ ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرلیا ہے ، وہ شرعی طور پر معتبر اور صحیح ہے اور ایک لا کھ روپیہ مہر بہت زیادہ ہے ، شرعی طور پر کم نہیں ہے ؛اس لئے صفیہ خاتون نازخان کی بیوی ہے ،اس سے شرعی تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ صفیہ خاتون کا نکاح صحیح نہ ہوگا۔

فينفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي الخ. (الـدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا٤/٥٥، كراچي ٥/٣٥) فقط والتُرسجان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۲۷رزی قعده ۱۳۱۷ه

(فتوى نمبر:الف۵۰۳۲/۳۲)

# اولیاء کی رضامندی کے بغیر غیر کفومیں نکاح

سےوال[۵۷۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ (الف)ایک مرد ہے ہندو (ب)ایک عورت ہے مسلمان (الف) ہندو

گھرانہ میں پیدا ہوا، اس کی شادی ایک ہندوعورت کے ساتھ ہندورہم ورواج کے مطابق ہوئی،شادی کے چندسال بعد (الف)اپنی بیوی کے ساتھ مہاراشٹر کے ایک حچھوٹے سے شہر کی ایک ممپنی میں ملازم کی حثیت سے آتا ہے اس کو کمپنی کی طرف سے رہائش کے لئے مکان ملتا ہے، جہاں دونوں میاں ہوی رہتے ہیں۔الف کے مکان کے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی کا مکان ہے پیمسلمان فیملی مبیئی رہتی ہے، مگرسال میں ایک دومر تبداینے اس مکان میں بغرض تفریح جاتی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطےاس مسلمان فیملی کااس ہندوفیملی سے رابطہ قائم ہوتا ہے ا یک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے،مسلمان فیملی کی ایک تعلیم یا فتہ بی اے پاس لڑکی اس ہندوآ فیسر کے بعنی الف کے عشق میں پھنس جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے حجیب کر ملتے ہیں یہ سلسلہ سالوں تک چلتار ہتا ہے۔الف جا کرایک مسجد میں مسلمان ہوتا ہے، پھر''ب' كے ساتھ نكاح شريعت كے مطابق كرتاہے، دونوں كچھ دنوں تك میاں بیوی کی طرح حجیپ کرزندگی گذارتے ہیں، دھیرے دھیرے بیخبرلڑ کی کے والدین کول جاتی ہے، گھر میں ایک کہرام بریا ہوتا ہے، اڑک کے والدین اس شادی کوئسی بھی طرح قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اور لڑکی کواس نکاح سے دست بردار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگراڑی کسی کی بات نہیں مانتی لڑکی کے والدین تھک ہار کرایک حیال چلتے ہیںلڑکی کو کہتے ہیں کہ جبتم اس کے ساتھ رہنا ہی جا ہتی ہو، توتم اس کواپنے گھر بلالوا حباب رشتہ داروں کے سامنے ایک حچھوٹی سی تقریب کر کے تمہارے نکاح کی اور تصدیق کردی جائے ،لڑکی اپنے شو ہرکوا پنے گھر پر بلاتی ہے ،مگرلڑ کی کے والدین تضدیق کے بجائے بند کمر ہ میں اس اڑے کے ساتھ نازیباحرکت کرتے ہیں، ڈانٹے ہیں پھٹکارتے ہیں زووکوب کرتے ہیں اورلڑ کے سے ایک طلاق نامہ جو پہلے سے تیارتھا،اس پر دستخط لیتے ہیں۔اب والدین ا پنی لڑکی کو کہتے ہیں کہ تمہاری طلاق ہوگئی ہے، مگرلڑکی مانتی نہیں ہے اور آج بھی الف کے ساتھ ملتی ہے،لڑکی کے والدین کہتے ہیںتم حلالہ کرلو، مگرلڑ کی کہتی ہے کہ میرے کوطلاق

ہوئی ہی نہیں ہے؛ اس لئے حلالہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا لڑکی بچھتی ہے کہ اس کے والدین کی

یہ دوسری حال ہے۔ برائے کرم آپ شریعت کے مطابق بتا ہے کہ طلاق ہوگئ یانہیں؟ لڑ کامسلمان ہوگیا ہےاورآج بھی مسلمان ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی ملتے ہیں

دونوں نے نکاح کےعلاوہ کورٹ میں بھی شادی کر لی ہے۔

المهستفتى: الطاف كريم،خطيب مىجد جماعت جمهوريه، كالونى بازاررو دُمبيئ – ۵\_ باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: عدم كفوكي وجدسي 'ب' كا نكاح الف ك ساتھ اولياء كي مرضى كے خلاف سيح قول كے مطابق منعقد ہي نہيں ہوا۔

ويفتى في غير الكفء لعدم جوازه أصلاً، وهو المختار للفتوي

لفساد الزمان. (الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديوبند ٤/٧٥١،

٥٨،كراچىي ٦/٣ه،البحرالرائق كوئشه٣/١١،زكريا ديوبند٣ /١٩٥،

كراچى، ١٢٨/٣، منحة الخالق، زكريا ٩٤/٣، كوئته٣/١١، كراچي ١٢٨/٣،

هندیة، زکریا ۱/۲۹۲، جدید ۱/۳۵۸)

لیکن اگر بچه پیدا ہوگیا ہے یا جمل ظاہر ہو چکا ہے تو نکاح کو برقر ارر کھ کرح کفائت مسفوط ہوگا۔ حتی تلد منه لئلایضع الولد. (در المحتار، ۳/۲ ۳/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲۱۲۸ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۲رذی الحجه ۱۳۰۷ھ (فتوکی نمبر:الف۲۰۳۲ (۴۰۴۲)

## ولی کی اجازت کے بغیر ایک ہی خاندان کے لڑکی ولڑ کے کا نکاح

سوال [۵۷۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں حارث ولد حاجی فہیم ساکن: جامع مسجد نے اپنی چچازاد بہن زکیہ بنت محر عظیم ساکن: محلّہ جامع مسجد کے ساتھ بتاریخ ۱۴ رہار ہارچ ۲۰۱۷ء بروز جمعہ تقریباً ۱۲ ربج محلّہ جامع مسجد کے پاس ایک مکان میں نکاح کرلیا ہے، نکاح میں مہر ۱۵ رہزار رو پید طے ہوئے ہیں۔ اسلام کے مطابق بیہ بتانے کی زحت کریں کہاس نکاح میں کوئی خامی تو نہیں ہے؟

المستفتى: حارث ولدحاجى فنهيم ساكن محلّه جامع متجد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب بالغ لر كااور بالغار كى نے آپس كى رضا مندى سے دوگوا ہوں كى موجودگى ميں نكاح كرليا ہے اور دونوں ايك برادرى اور ايك ہى خاندان كے ہيں، تو بلا شبہ يہ نكاح منعقد ہوكر سيح ہوگيا، شرعى طور پر دونوں مياں بيوى ہيں۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضا ولي. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥٥/٣)

وعلى هذا يبنى الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل ..... فهو أنها لما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح، فلا تبقي موليا عليها كالصبي العاقل إذا بلغ. (بدائع الصنائع، زكريا ديوبند ٣/٣ ٥ ، كراچي ٢ /٧ ٢ ، البناية اشرفيه ديوبنده / ٧٠ الموسوعة الفقهية الكويتية ٧ / ٨ )

نفذ نكاح حرة مكلفة بالا ولي ..... الأنها تصرف في خالص حقها، وهي من أهله. (محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٨/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب محجج: ٨رر جب المرجب ١٣٣٥ه ها احتر محمسلمان منصور بورى غفرله (فتوى نمبر: الف ١٩٣١ه)

اسلام میں کفاءت اورمساوات کا حکم

سوال [۵۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ (اسلام میں برابری کا اعتبارہ ہے) جبکہ بہتی زیور کے چوتھے ھے صیب ۱۹۲۳ رمسکلہ نمبر ۲ ریتح رہے کہ مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مخل پڑھان وغیرہ اور قو موں میں ہے، شخ سید، علوی اور انصاری میں اس کا اعتبار نہیں ، اس کا کیا مطلب ہے، آ گے تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص خود مسلمان ہواور باپ کا فرتھا، وہ اس شخص کے برابر کا نہیں جوخود بھی مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان تھا اور جو شخص خود مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان ہے۔ فرمان رسول ہے نہ اور اس کا باپ بھی مسلمان ہے۔ فرمان رسول ہے نہ سی کو در اور کو کا لے، نہ سی عربی کو تجمی پر فوقیت حاصل ہے؛ بلکہ بہتر وہی ہے جو تقوی والا ہے؛ لہندا اس کی بھی وضا حت فرمائیں؟

الممستفتى: حاجى اسلام قمر، جنگل پوره ا<sup>يكسٹنش</sup>ن مىجدروۋ، بھوڭئى ( دېلى - ۱۱ ) باسمەسجانەتعالى

البحواب وبالله التوفیق: سوال نامه پین سائل نے جوسوال کھا ہے، اس میں بہتی زیور کی عبارت سے جوہم کھ میں بہتی زیور کی عبارت سے خوہم کھ رہے ہیں کہ بہتی زیور کی عبارت سے جوہم کھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مخل ، پٹھان وغیرہ اور تو موں میں ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ ہندوستان میں شیخوں ،سیدول ،علویوں اور انصاریوں کے علاوہ باقی تمام قومیں جن میں مغل پٹھان وغیرہ بھی شامل ہیں ،سب کے سب حضرت محمد بن قاسم کے ذریعہ سندھاور ہندوستان کے فتح ہونے کے بعد اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔

انہیں میں لگ بھگ نوے ہزار انسان خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھوں پر اسلام الائے ، پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھوں پر لاکھوں نے اسلام قبول کیا ، پھر حضرت میں داخل میں داخل میں داخل

ہونے کا سلسلہ انگریزی دورحکومت تک مسلسل جاری رہاہے،اس کے بعد بہت ہی کم تعداد میں سلسلہ باقی ہےاوران ہی میں ہندوستان کی ساری قومیں شامل ہیں،حضرت تھانو کُٹ نے مخضرعبارت میں یہی بات ککھی ہے کہ سلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مغل پٹھان وغیرہ اور قوموں میں ہے، اس عبارت میں بیساری قومیں شامل ہو گئیں، اس کے بعد جوآگے لکھتے ہیں کہ شیخوں ،سیدوں ،علویوں اور انصاریوں میں اس کا کچھاعتبار نہیں اور انصاریوں سے مراد شخ انصاری ہیں، جوحضرت ابوابوب انصاریؓ کی طرف منسوب ہیں، پیسب کے سب عربی النسل ہیں وہ اصلی ہندوستانی نہیں ہے ،ان سب میں آپس میں برابری کا اعتبار نہیں ہے؛ بلکہ سب ہم کفو ہیں اوراس کے بعد جوآ گے کی عبارت ہے،اس کو سمجھانے کے لئے بطورتمہید کے یے عبارت لکھی گئی تھی اور آ گے کی عبارت میہ ہے کہ جوشخص خو دنومسلم ہے، وہ اس شخص کے برابر نہیں سمجھاجا تا،جس کاباب مسلمان تھایاس کادادامسلمان تھااوراس عدم برابری کی علت یہ ہے کہ جس کا باپ یا دا دامسلمان تھااس کامعا شرہ مسلما نوں کےمعا شرہ سے ہم آ ہنگ اور ملتا جاتا ہو چکا ہوتا ہے،اس کی لڑ کیاں پرانے مسلمانوں کے معاشرہ میں گل مل چکی ہوتی ہیں اور جو شخص خودنومسلم ہے،اس کا معاشر ہ رہن تہن پرانے مسلمانوں کے معاشر ہ اور رہن تہن سے ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتا۔ بہر حال کچھ نہ کچھ فرق ہوگا جس کے نتیجہ میں پرانے مسلمان کی لڑکی کا اس نومسلم کے پاس رہ کر کے ہم مزاج بن کر نبھاؤ مشکل ہوجائے گا،اورا گریرانےمسلمان کے لڑکے کے بیہاں ہوگی تو نبھاؤ میں آسانی ہوگی اور جہاں نبھاؤ آ سانی سے ہوجا تا ہے، و ہاں گھر چل جاتا ہے اور جہاں نبھاؤمشکل ہوتا ہے، و ہاں طلاق اور تفریق کی نوبت آجاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوجا تا ہے،اس حکمت کی وجہ سے شریعت نے برابری کو کچھ حیثیت دے رکھی ہے، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے؛ بلکہ اس کے یہاں برتر ی کا سا رامدار تقویٰ پرہے، یہی بہشتی زیور کی مٰدکورہ مختصرعبارت کا مطلب ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب سیحی: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱٬۲۸٫۹٫۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ر جمادی الثانیه ۱۳۲۸ ه (نتوکی نمبر:الف ۹۳۲۹)

### مقصد كفاءت

سوال [۹۷ مین ایرای مین میلائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ اگر کوئی دیو بندی لڑکا کسی غیر مقلد کی لڑک سے شادی کرتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے، اور اگر کوئی دیو بندی آ دمی اپنی لڑکی کی شادی کسی غیر مقلد کے یہاں کر ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کسی دیو بندی نے اپنی لڑکی کی شادی غیر مقلد کے یہاں کر دی اور وہ کا کیا جواب ہے؟ اگر کسی دیو بندی نے اپنی لڑکی کی شادی غیر مقلد کے یہاں کر دی اور وہ پیل لڑکی اپنے مسلک کو اختیار کرتی ہے، تو لڑکا منع کرتا ہے کہ تم میرے مسلک پر چلو اور وہ نہیں چلتی ، تو لڑکا اسے دھمکی دے کر اپنے گھر سے بے گھر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے مسلک کوئیس اختیار کرے گی ، تو اپنے گھر ہمیشہ کے لئے چلی جا، تو کیا اس سے طلاق لے سکتے ہیں یا نہیں ؟ اگر لے سکتے ہیں تو اس کا جو اب تسلی بخش تحریفر مائیں ؟

المستفتى: محد باشم كوندُ وي

باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: شریعت میں شادی کے لئے ہم کفوتلاش کرنے کی اس لئے ترغیب دی گئی ہے کہ اگر غیر کفو میں شادی ہوجاتی ہے، تو نبھا وَ دشوار ہوجاتا ہے، اور جب پہلے ہی سے بیہ بات معلوم ہے کہ خفی کا غیر مقلد کے ساتھ نبھا وَ ہونا دشوار ہے، تو اس لئے حنفی لوگوں کو غیر مقلد بن کے بہاں کا رشتہ قبول نہیں کرنا چا ہے ؛ تا کہ بعد میں گھر پر باد نہ ہو اور سوال میں بیہ بات بھی پوچھی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نزاع اور اختلاف ہونے کی وجہ سے علیحدگی کی نوبت آ جائے، تو ایسی صورت میں دونوں طرف کے لوگوں کو سنجیدہ ہوکر خوبصورت طریقہ سے علیحدگی اختیار کرنی چاہئے، جسیا کہ قر آن مقدس میں اس کا ذکر ہے۔

وَإِنُ خِفْتُمُ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنُ اَهُلِهَ وَحَكَمًا مِنُ اَهُلِهَ وَحَكَمًا مِنُ اَهُلِهَ اَللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيُوًا . اَهُ لِهَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيُوًا . [النساء: ٣٥] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله پرین به سوریون

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رذی قعده ۱۴۳۳ ه (فتوکی نمبر:الف ۱۰۸۴۲)

# لڑکی کے والدین کی رضامندی شرط ہے نہ کہ لڑکے کے والدین کی

سوال [ ۷۹۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ محلے میں پڑوس لڑکے اور لڑکی میں تعلقات تھے، بار ہا سمجھایا گیا؟ لیکن بے اثر ثابت ہوا، ایک رات دونوں کو بات چیت کرتے دیکھ کر دریافت کرنے پر نکاح کی رضامندی ظاہر کی ، تو اسی وقت محلّہ والے مبجد کے امام ومؤذن کو طلب کرکے رات کے تقریباً ۲؍ بجے نکاح خوانی کر کے لڑکی کو گھر روانہ کیا؟ کیونکہ لڑکے کے والدین اس نکاح سے متفق نہ تھے اور محلّہ والوں کو ہرا بھلا کہتے ہیں، اس قسم کا نکاح جورات ۲؍ بجے والدین کی ناراضی کے ساتھ کیا گیا ٹھیک ہے؟ اور یہ نکاح درست ہے؟ ان دونوں لڑکے اور لیزک کے بارے میں کیا تھم ہے؟

المستفتى: محمرقاسم جھلر ەضلعب بجنور

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگرلڑی کے والدین راضی ہیں تو نکاح ہرحال میں صحیح اور درست ہے، لڑکے کے والدین کا راضی ہونا شرطنہیں ہے اورا گرلڑ کی کے والدین راضی نہیں ہیں اور لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی کفوا ور برادری کے بھی نہیں ہے، تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا اور اگردونوں کی برادری اور کفوایک ہے، تو لڑکی کے والدین کی بغیر رضا مندی کے بھی نکاح سیجے اور درست ہوجائے گا۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي (إلى قوله) ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلاً. وهو المختار للفتوى لفساد الزمان. (الدرالمختار، كتاب النكاح، باب الولي، كراچي ٥،٥٥/٥، زكريا ٤/٥٥، ١٥،٥٥، وكريا ٤/٥٥، ١٥،٥٥، وهكذا في البحر الرائق، كوئته ٥/١٠، ١٠، زكريا ديو بند ١٩٤،١٩٢، هندية زكريا ١٠٠، ٢٨٧، حديد ٢/٨٥، حديد ٢/٨٥، حديد ٢/٣٥، حديد ٢/٨٥، حديد ٢/٨٥، حديد ٢/٨٥، حديد ٢/٨٥، حديد ٢٩١، ١٠٠ وقط والله سبحا فه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفاالله عنه الجواب على عام احتر محرسلمان منصور پورى غفرله (فتوى نمبر:الفراك) المراه

# غير كفومين نكاح سے متعلق مختلف مقام كے فتاوى

سوال[۵۷۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری لڑکی نے خفیہ طور پر گھرسے فرار ہو کرمحلّہ کے ایک ایسے لڑک سے شا دی کرلی، جو کسی بھی اعتبار سے ہم لوگوں کا کفونہیں ہے، جس پر والدین اور اہل خاندان بے حدناراض ہیں؛ لہٰذاالحیلۃ النا جزہ ۸۸؍ باب خیار کفاءت کے تحت اجازت ولی کے بغیر مذکورہ نکاح کالعدم ہونے کی وجہ سے معصیت اور حرا مکاری ہے، اور اگر میرضح ہے تو اہل خاندان اور اہل محلّہ کو کیا کرنا چاہئے؟

(۲) واضح رہے کہ مذکورہ بالامسکہ کے تعلق سے دوسری جگہ سے فتو کی لیا جا چکا ہے (جس کی نقل ہمرشتہ ہے) جس کا لڑ کے اورلڑ کی دونوں نے انکارکر دیا ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ علاء اورمفتیان کے فتوی کے منکر کا کیا تھم ہے؟ گذارش ہے کہ شرعی نصوص کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔

المستفتيه: عطيه خاتون

### جواب منجانب بمفتى شفقت الله صاحب مفتى اشرف المدارس مردوكي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگراڑی ولی (باپ) کی اجازت کے بغیرا پنا نکاح غیر کفومیں کسی شخص سے کرلے ، تو وہ نکاح منعقد نہ ہوگا اور لڑکی کا ناجا نزطریقہ پر رہنا قرار دیا جائے گا اور دونوں مرد وعورت شخت گنهگار ہوں گے؛ لہذا لڑکی کو سمجھایا جائے اور اس کو حکم شرعی بتلایا جائے تا کہ لڑکی اس سے تعلق ختم کرلے اور گناہ سے محفوظ رہے؛ لیکن اگر اس کے باوجود لڑکی تعلق ختم کرنے پر آمادہ نہ ہو، تو گناہ سے بچانے کے خیال سے ولی کو اجازت دیدینا چاہئے۔

وفي الدر المختار: والكفاء ة هي حق الولي لاحقها. وفي الشامية: فإن حاصله أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم ولايصح .(شامي، زكريا ٤/٧٠، كراچي ٨٣/٣-٨٤)

وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البُرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى البُرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان . [پ: ٦/ ع:٥] فقطوالله سجانه وتعالى اعلم بالصواب

كتبه: شفقت الله الافتاءا شرف المدارس هرد د كي (يو يي ) محمد افضال الرحمٰن غفرلِه

خادم التدريس والافتاء اشرف المدارس ہردو کی (یوپی ) محمدافضل الرحمٰن غفرلہ ۲۸زی قعد ه ۱۴۲۳ه ه

جواب منجانب: مولا نامفتی امام علی صاحب دانش ، اداره محمودیه محمدی کھیم پورکھیری

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي وله أي للولي إذا كان عصبة، ولو غير محرم كابن عم في الأصح. خانية: وخرج ذو الأرحام والأم، وللقاضي الاعتراض في غير الكفء مالم تلد منه

(حتى قال) ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلاً. وهو المختار للفتوى لفساد الزمان الخ. (وفي الدرالمختار بهامش رد المختار ٢٩٤/٢)

وينعقد نكاح الحرة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أوثيباً (إلى) وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفو. (الهدايه ١٩٣/٢)

ان فقهی روایات کی بناپرا کثرمشائخ نے اسی قول پرفتوی دیا ہے کہ بالغہ کا نکاح غیر کھؤ میں بلاا جازت و لی صحیح نہیں ہوتا۔ (امدادالفتاوی ۲۲۲،۴،واحس الفتاوی، کتاب النکاح ۹۶،۵)

لہذااہل خاندان کو چاہئے کہ مسلہ کو واضح کر کے سمجھا ئیں اور نہ ماننے پر قطع تعلق کریں ایہ کہا گرمنا سب سمجھیں تو ولی سے اجازت دلوادیں اور زکاح صحیح کرادیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبه:اما معلی عفی عنه صدرالمدرسینادارهٔمحود پیژمری تھیم پور ۳۷ د قاعدهٔ۳۲۳ اھ

### دارالا فتاءمدرسه شاہی کا جواب سسسسس باسمہ جانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامه اوردوسری جگه کے جوابات کو بغور دیکھا جاچگا، سوال نامه اوردوسری جگه کے جوابات کو بغور دیکھا جاچگا، سوال نامه میں محض بیاکھا ہے کہ بین کاح ہرا عتبار سے غیر کفو میں ہوا ہے، مگر غیر کفو کی وضاحت نہیں کی گئی تا کہ شرعی طور پر کہاں تک غیر کفو ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے ، غور کیا جا سکتا؛ اس لئے سوال کو مجمل سمجھا گیا تا ہم اگرا بسے غیر کفو میں لڑکی نے نکاح کیا جس میں ہرا عتبار سے لڑکی والے لڑکے والوں کے مقابلہ میں اعلی نسب سمجھے جاتے ہوں، تو حکم شرعی حسب ذیل ہے کہ ایسی صورت میں متاخرین نے حسن بن زیادؓ کے قول پر زجروا نظام کے طور پر بیفتوی دیا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا؛ لیکن ظاہر الروایة اور جمہور فقہاء کی رائے کے مطابق نکاح منعقد ہو چکا ہے اور اولیاء کو صرف

اعتراض کاحق ہے؛لہذا قاضی شرعی اورمسلم حاکم کے پاس فنخ نکاح کی اپیل کاحق حاصل ہےاور فنخ نکاح ہے قبل دونو ں کاساتھ رہناز نا کاری شار نہ ہوگا۔

احقر کواس مسکلہ میں حضرِت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس فتوی سے اتفاق ہے، جو کفایت انمفتی ۲۰۹۸ میں موجود ہے۔

الكفاء ة معتبرة . و في الشامية: جاز للولي الفسخ، وهذابناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح، وللولى الاعتراض أما على رواية الحسن. وهو المختار للفتوى من أنه لا يصح. (شامي، کراچی۳/۶۸، زکریا۶/۲۰۲)

يـفتي في غير الكفء بعدم جوازه أصلاً، وهو المختار للفتوي لفساد الزمان. (در مختار، كراچي ٥٦/٣، زكرياديو بند ١٥٦/٤)

لہٰذاا گر کسی نے عدم جوازا ورعدم صحت نکاح کے فتو می کاا نکار کیا ہے،تواس کے سامنے ظا ہرالرولیة والافتو ی ہوگا ؛اس لئے اس پرشرعی طور پر کوئی الزا منہیں ۔ فقط واللہ سبحا نہ و تعالیٰ اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۲۲ رمحرم الحرام ۱۳۲۴ هه (فتو کی نمبر:الف۲ ۵۸۷ (۷۸۷)

# اعلی خاندان بتا کراعلی نسب کی لڑ کی سے نکاح

سوال [99 22]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہایک شخص مسمیٰ زیدنے جو کنچوں کے خاندان سے ہے،ایک حسب ونسب والی لڑکی مسما ۃ ہندہ سے جو کہنسب کے اعتبار سے اعلیٰ مجھی جاتی ہے ،اپنے نسب کو چھیا کراپنے کو پڑھان ظا ہر کر کے بچیس ہزار روپیہ مہر پر نکاح کیا بیہ بتا کر کہ پہلی بیوی کو طلاق ہوگئ ہے اوراپنے کو پونے دس ہزار روپیہ کاملازم ہتلایا،لڑ کی کے اولیاء میں ایک حقیقی بھائی ہے، جو بالکل بے عقل ہے اور ایک سونیلا بھائی ہے، جولڑی سے خت ناراض ہے، اس نکاح کا کسی کو علم نہ ہوابا ہر لے جا کر ایک جگہ نکاح پڑھوا نا چاہا، مگر وہاں کے حالات مساعد نہ ہونے کی بناء پر وہاں سے دوسر بے قصبہ میں اپنی کسی عزیز ہ کے مکان پر ایک مسجد کے امام کو بلا کر نکاح پڑھوا یا گیا، اب تک بھی نہاڑی کو علم ہے اور نہ ہی اس کے اولیاء اور خاندان میں کسی کوعلم ہے کہ نکاح فی کفو میں بدایتو اس کو حال مرحمہ نے فی ایک کا کے درسد میں سرانہیں؟

غیر کفومیں ہوا ، تواس کا جواب مرحمت فرما کیں کہ نکاح درست ہے یانہیں؟

کنچن سی النسب کا کفونہیں سمجھا جاتا ۔ فقا وی محمود یہ جلد ۱۰ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ہی درست نہیں ہوا، اگر نکاح درست ہوگیا اور طلاق ہوجائے تو مہر واجب ہوگایا نہیں؟ جبکہ خلوت ہوچکی ہے اور طلاق کی عدت ہوگی یانہیں؟ اگر بچہ کی پیدائش ہوگئ کیونکہ ایک ہفتہ اس کے یہاں رہ چکی ہے تو ثابت النسب سمجھا جائے گایا نہیں؟ مفصل جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتى: محراسجد

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراعلی نسب کی لڑکی ہے اور کسی نیچ در جے کے مرد نے اپنے آپ کوہم کفوا و راعلی نسب کا بتلا کر اس کے ساتھ نکاح کرلیا ہے اور بعد میں مرد کا غیر کفوا ور دھو کہ بازی کاعلم ہو جائے تو لڑکی اور لڑکی کے اولیا ءکواس نکاح کے فنخ کردینے کاحق ہے۔

لو انتسب الزوج لها نسباً غير نسبه، فإن ظهر دونه وهو ليس بكف، فحت الفسخ ثابت للكل الخ (شامي، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، كراچي ١٥٥/٣، البحرالرائق، ٥٠١/٣ (كريا ٢٩٣/١)، حديد ٢١٠٥، البحرالرائق، كوئته ٢٦/٣، (كريا ٢٢٦/٣))

نیز حضرت حسن بن زیاد گے قول پر ہی فتوی ہے؛ لہذا جب مذکورہ مسکلہ میں شوہر کا غیر کفو ہونا ظاہر ہو چکا ہے تو سو تیلے بھائی کی مرضی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا۔ ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلاً. وهو المختار للفتوى لفساد الزمان. (در مختار، زكريا ٢/٤ ١٥، كراچي ٥٦/٣)

اوراگر ایسے نکاح میں اولا دیپدا ہوجائے توحق اولا د کی وجہ سے نکاح کومعترتشلیم کرلیاجا تاہے، پھراولا دبھی ثابت النب شارہوجاتی۔

کما فی التنویر الاعتراض فی غیر الکفء مالم یسکت حتی تلد منه لئلا یضیع الولد. وتحته فی الشامیة: أی بالتفریق بین أبویه، فإن بقاهما مجتمیعین علی تربیته احفظ له بلا شبهة فافهم الخ (در معتار، زکریا ۲۵/۲۵، کراچی ۵۶/۳۵) نیز اگر جماع مو چکا ہے اور اس کے بعد طلاق موجائے تو مہر اور عدت دونوں

واجب ہوجائیں گی۔

فإن كان قد دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر المثل ......و تجب العدة ويعتبر في الجماع في القبل الخ (تاتارخانية، كوئته ١١/٣، زكريا ديوبند ٤/٧٧، رقم: ٥٥٧٠ المحيط البرهاني، المحلس العلمي ١٦٨/٤، رقم: ٩٤٢) فقط والسّجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲ر ۱۲/۱۹/۱۵ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ رر جب المرجب ۱۴۱۹ هه ( فتوی نمبر:الف ۴ (۵۸۳۸)

# غیربرادری میں عالم سے نکاح کرنا

سوال [۵۸۰۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: که زیدعالم ہے وہ ایک گاؤں کے مدرسہ میں تعلیم دیتا تھا اور جو مدرسہ کے صدر تھے وہ دین داراور شریف تھے اور شخ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک لڑکی جوان ہے اور وہ لڑکی مدرسہ میں درجہ حفظ میں پڑھنے والی دولڑکیوں کا پارہ سبق اور آموختہ بھی سن

لیا کرتی تھی، تو زیدنے شریف گھرا ناد کیھ کرغا ئبانہ طور پرلڑ کی کوشادی کا پیغام دیا، تواس لڑ کی نے تحریری طور پر رضامندی کا ظہار کیا اوراس رضا مندی کاعلم اس لڑکی کی پھوپھی زاد بہن کوبھی تھا،جوعا قلہو بالغتھی زید نے مطالبہ کیا کہ آ پ اس رضامندی کوتح ریں شکل میں پیش کریں،توزیادہ معتبر ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی کی یا نکاح کیا،تواس لڑکی نے بیہ الفاظ تحریر کئے کہ''میں نے آپ کے ساتھ شا دی کی'' شادی کی،شادی کی،تواس لڑ کی کی تحریر پرزید نے دوگوا ہ بنا گئے اور زید نے لڑکی کے پاس فون کیا اور پہ لفظ کہا کہ میں نے قبول کر لیا اور پھراسی وفت زید نے لڑکی ہے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا تو اس لڑ کی نے ہاں کر دیا، جب ان تمام باتوں کاعلم لڑ کی کےوالدین کوہوا،تو انہوں نے کہابیتو بہت غلط ہوا، اوران کے خاندان اور دیگراعزاءوا قرباء طعن وَتشنیع کرنے لگے کہ زید غیر برا دری کا ہے، تو کیا اس لڑ کی کے والدین کا اور خاندان اور دیگراعز اءا قرباء کا غصه کرنا اورطعن تشنیع کرنا اوراس کومعیوب سمجھنا نکاح کے نا فیز ہونے میں دخل انداز ہوگایانہیں؟ اور کیااس کا عالم ہونا شیخ زادی لڑکی کے لئے کفوبن سکتا ہیں یانہیں؟

المستفتى: حافظ فيل احمد، بھا گووالا ، بجنور باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نوجوان لركى كي الفاظ تركر نے كى وجه ہے کہ میں نے شادی کی، شادی کی ،شادی کی ، اوراس پر زید کے دوگواہ بنانے کی وجہ سے نکاح ہوجائے گا۔

ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقرأته عليهم. وقالت: زوجت نـفســي مـنــه، أو تـقول إن فلانا كتب إلى يخطبني فاشهدوا عني أني زوجت **نـفسي منه**. (شـامـي، كتـاب الـنكاح، زكريا ٧٣/٤، كراچي ٢/٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ١/٤١/٤، فتح القدير، دارالفكر مصري ٩٧/٣، زكريا٣/٨٩/١، كو ئله٩٧/٣١)

۱۸ رصفرالمظفر ۲۲۴ اه

(فتوى نمبر:اُلف ٢ُ ٣٠ر١٩٣١)

عالم بڑی سے بڑی برادری کا کفو بن سکتا ہے، اس کے بعد والدین اعزاء واقر باء ودیگر خاندان کے لوگوں کاطعن وتشنیع کرنااوراس کومعیوب سمجھنا نکاح کےنا فذہونے میں دخل انداز نہ ہوگا۔

والسلطان، والعالم كان كفوا وان لم يملك ما ينفق. (تاتارخانية، كوئته ٢٠/٣، زكريا٤/١٣١، رقم: ٧٤٠)

وان بالعالم فكفء لأن شرف العلم فوق شرف النسب، والمال كما جزم به البزازى وارتضاه الكمال وغيرهم والوجه فيه ظاهر، ولذا قيل أي لكون شرف العلم أقوى ان عائشة أفضل من فاطمة . (شامي، زكريا ديوبنده / ۲۱ ، مجمع الأنهر مصري قديم ديوبنده / ۲۱ ، مجمع الأنهر مصري قديم / ۲۰ ، دارالكتب العلمية بيروت ۱ / ۱ ، ٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كته: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح:

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۷۲/۲۱۹

دیوبندی لڑکی کابریلوی لڑکے سے نکاح کرنا

سوال [۱۰۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں الحمد للہ علماء دیو بندسے علق رکھتا ہوں اور جہاں میری بیٹی کا رشتہ طے ہور ہا ہے، وہ اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، معلوم بیر کرنا ہے کہ شرعی اعتبار سے ایسا کرنے میں کوئی عذر تو نہیں ہے؟ حضرت سے درخواست ہے کہ جواب دے کراحسان فر مائیں۔

المستفتی: بدرالقر، تمبا کووالان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مال باپ اوراولياء كى رضامندى سے بينى

لڑے کے ساتھ لڑکی کی شا دی کرنی جاہئے۔

کا نکاح کسی بھی ایمان والے کے ساتھ درست ہے؛لیکن شریعت میں ہم کفواور برابری کا عتباراس لئے کیا گیا ہے؛ تا کہ بعد میں کہیں نبھا ؤنہ ہوسکے، اب بیہ نکاح لڑ کی کے حق میں کہاں تک بہتر رہےگاوہ آپ کوخو دسوچنا ہے،اگر نبھا ؤنہ ہونے کا خطرہ ہوتو ہم مسلک

ولزم النكاح ..... ولو بغير كف ان كان الولي المزوج بنفسه أبا، أو جداً. (شامي، كتاب النكاح، باب الكفاءة، كراچي ٦٧/٣، زكريا٤ / ١٧١)

الكفاءة معبترة في باب النكاح، ثم اعتبارها من وجوه -إلى قوله-الخامس التقوى، والحسب حتى لاتكون الفاسق كفوا للعدل.

(الفتاوي التاتار خانية، زكريا ١٣١/٤ تا ١٣٧، رقم: ٥٧٥٣/٥٧٣٥)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخير والنطفكم وانكحوا الأكفاء، وانكحوا الأكفاء، النسخة الأكفاء، وانكحوا إليهم. (سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الاكفاء، النسخة الهندية ١/١٣١، دارالسلام رقم: ٩٦٨، المستدرك للحاكم، كتاب النكاح، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز ٣/١٠١، رقم: ٢٦٨٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲/۱۲/۲۱ ه

كتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ارزی الحجها ۱۳۳۳ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۲۳۳/۳۹)

### یٹھان مردکا انصاری لڑکی سے نکاح

سوال [۵۸۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ میر بے لڑکے پرویز کے نکاح کی بات چیت ایک انصاری گھر انے میں گئی ہے، پورا گھر اس رشتہ کے لئے تیار ہے، لیکن میری ہوی اس رشتہ کے لئے تیار ہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں دوسری قوموں کے بہال رشتہ ہیں کروں گی، وہ کسی بھی حالت میں ماننے کو تیار

414

نہیں ہے، میں نے اپنی ہوی سے کہا کہ مسلمانوں میں قوم کاکوئی سوال نہیں ہے، آپ سے گذارش ہے کہ شریعت کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتى: مياں جان، گيرپيپل والا،را مپور (يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: برادری کفوکا شریعت میں جواعتبارہ، وہ صرف لڑی والوں کی طرف سے ہے، لڑکوں کی طرف سے ان کے اولیاء اور وار ثین کوکسی قتم کے اعتر اض اور لڑکی والوں میں خامی اور کمی نکالنے کاحق نہیں ہے؛ اس لئے آپ کی بیوی کالڑکی والوں میں خامی اور کمی نکالنا قعطاً جائز نہیں، بیٹھان مرد کے لئے انصاری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا بلا شبو بلاکرا ہت جائز اور درست ہے۔

الكفاءة معتبرة من جانبه أي الرجل؛ لأن الشريفة تأبي أن تكون فراشا للدني ولذا لا تعتبر من جانبها؛ لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش، وهذا عند الكل في الصحيح. (شامي، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، كراچي ٨٣٠/٣، ٨٤، زكريا ديوبند ٢٠٧/٤، وهكذا في بدائع الصنائع، كراچي ٣٣٠/٢، وزكريا ديوبند ٢٠٧/٤، وقطوالله ١٩٠٠/٢، وقطوالله ١٩٠٤)

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ م۱۲۷۵/۵۲۲۱ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲رجها دیالا ولی ۳۲۵ اهه (فتو کی نمبر:الف ۳۷ (۸۳۷)

# کیا انصاری درزیوں کے ہم کفو ہیں؟

سےوال[۵۸۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہزید کامیہ کہنا کہ جولا ہے درزیوں کے جوڑ کے نہیں ہیں، گناہ ہے یا بیتی جی بات ہے؟ المستفتی: تحسین خان سکندرآباد، بلند شہر جـلـد-۱۳۳

111

باسمه سجانه تعالى

بہ مداہد ماں الجواب وبالله التوفیق: سیدادرشؓ کےعلاوہ شادی میں ہندوستانی تمام باشند نے اسبواب وبالله التوفیق: سیدادرشؓ کےعلاوہ شادی میں ہندوستانی تمام باشند نے اسب کے اعتبار شرعاً برابر ہیں،وہ آپس میں ہم کفوا در ہم جوڑ ہیں شادی بیاہ کے لئے برابر ہیں، اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا مرتبہ اور کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، تواس کواللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

قال الله تعالیٰ: إِنَّ اَکُرَمَکُمُ عِنْدَ اللهِ اَتُقَاکُمُ . [الحجرات: ۱۳] الله تعالیٰ کے بہال تم میں سب سے افضل سب سے او نچ مرتبہ کا وہ ہے، جو متقی پر ہیز گار ہے، الله تعالیٰ سید، شخ، جولا ہہ، درزی کونہیں دیکھا؛ بلکہ تقویٰ ہی کو دیکھا ہے؛ اس لئے نسب کا فخر کرناکسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة، فقال: يأيها الناس: إن الله قد أذهب عنكم عبية الحاسية، وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: برتقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. الحديث (ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الحجرات، النسخة الهندية ٢/٢٦، دارالسلام رقم: ٣٢٧٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شيراحم قاسى عفا الله عنه الجواب صحيح:

احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۸۸/۸۱۲ ه

۱۲ررسج الثانی ۱۳۱۸ھ (فتو کی نمبر:الف۵۲۳۲٫۳۳۳)

## بالغه بیھان لڑکی کانیلگر لڑے کے ساتھ نکاح

سوال[۵۸۰۴]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسُلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً ۳۵ سال ہے اور جواعلی تعلیم یا فتہ ہے اور د ماغی طور پر پوری طرح سے صحت مندہے ،اس نے ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۳۸ سر سال ہےاور جود ماغی طور پر صحت مند ہےاور جوالگ الگ برادر یوں سے تعلق رکھتے ہیں، اب سے دوسال قبل والدین کی اجازت کے بغیر شرعی طور پر نکاح کرلیا ہے اور رشعۂ از دواج میں منسلک ہو گئے ہیں،لڑکی والدین کے ساتھ رہتی ہے؛لیکن وفتاً فو فتاً موقعہ ملنے پرلڑکا اورلڑکی لطف زوجیت بھی اٹھاتے ہیں۔

۔ اب لڑکی کے والدین کواس نکاح کاعلم ہوگیا ہے اور وہ اس نکاح کو ناجا ئر سیجھتے ہیں اور رخصتی سے انکار کرر ہے ہیں ،لڑ کی پٹھان برادری اور لڑکا نیلگر برا دری سے ہے۔ (۱) قرآن وسنت کی روشنی میں بیز نکاح جائز ہے؟

(۲) ہندوستان جیسے ملک میں جبکہ پوری قوم اختلافات کا شکار ہواسلام میں ذات برادری کا کیاتصور موجود ہے؟

المستفتى: نوشاداحمر،سهارن پور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تمیں پنیتیس ساله لڑی جباس کی دماغی حالت صحیح ہے اوراب تک اس کا نکاح نہیں ہوسکا، اور پھراس نے اولیاء کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے ایسے خاندان کے لڑکے سے نکاح کرلیا ہے کہ عام طور پران میں منا کحت نہ ہوتی ہو اور عاریجی جاتی ہو، تو امام حسن بن زیاد گے قول کے مطابق نکاح منعقذ نہیں ہوتا اورجا بُز نہیں ہوتا؛ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف اورامام محمہ بن حسن شیبائی کے نزدیک نکاح اس طور پر جائز ہوتا ہے کہ اولیاء کو نکاح فیخ کرنے کاحق حاصل رہتا ہے اور انہیں کے قول کو فلا ہرالر وایہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی باپ اور بھائی وغیرہ کو بید ق حاصل ہوتا ہے ہوتا ہے کہ قاضی کی عدالت سے اس نکاح کوفنے کرادیں۔ اور جہال قاضی شرعی نہ ہواور گامہ شرعیہ یا شرعی پنچایت موجود ہو و ہاں جاکر نکاح فنخ کرانے کاحق حاصل ہوتا ہے اوراگر پنچایت بھی نہ ہوتو سرکاری عدالت میں جہاں مسلم نج ہو، اس کے ذریعہ نکاح فنخ

کرانے کاحق حاصل ہوتا ہےاور نکاح فنخ کرانے کا فیصلہ حاصل کرنے سے پہلے پہلے دونوں کے درمیان چنسی تعلق کوزنا کاار تکاب نہیں قرار دیا جاسکتا۔

ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية. والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن. وقوله في البزازيه ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكراً كانت أو ثيباً على قول الإمام الأعظم، وهذا إذا كان لها ولي، فإن لم يكن صح النكاح النفاقاً بينهما. (عالم گيري، كتاب النكاح، الباب الحامس في الأكفاء في النكاح، زكريا ٢٩٢/١، حديد ٢٥٥/١)

و لا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي، يريد به أنه ينبغي للولي أن يرفع إلى القاضي لاينفسخ القاضي لاينفسخ النكاح بينهما. (تاتارخانية، كوئله ٢/٤، زكرياديو بند٤/١٤، رقم: ٥٧٦٥)

ولـه أي لـلـولـي إذا كـان عـصبة الاعتراض في غير الكفء فيفسخه ويتـجـدد النكاح(در مختار) و في الشامية: والظاهر أنه لاخلاف في صحة العقد، وإن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح. (شامى، زكريا ٥٦/٤)

وله أي لكل من الأولياء إذا لم يرض واحد منهم الاعتراض أي ولاية الممرافعة إلى القاضي ليفسخ. (مجمع الأنهر، مصري قديم ٣٣٣/١، دار الكتب العلمية بيروت ٤٨٩/١) فقط والتسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲رجما دی الثانیه ۴۲۸ اهه (فتوی نمبر:الف ۹۳۴۲٫۳۸)

#### سیفی برادری لڑکے کا انصاری برادری لڑکی کیساتھ نکاح

سوال [۵۸۰۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کینوید عامرسیفی ولد ابرارحسین مرحوم وشاہانہ بروین انصاری بنت صابرحسین انصاری نے اپنی مرضی ہے ۲۶ رفر وری۱۹۹۴ء بروز پیرکوشری طور پر نکاح کر لیاتھا کچھوفت گذر نے کے بعد جب اس نکاح کا دونوں فریقین کے گھر کے افر ادکوعلم ہوا، تو وہ لوگ کا فی فکر منداور پریشان ہو گئے ، دونوں فریقین کے متعلقین نے اس نکاح کی تصدیق ہونے پر پچھ ذ مەدارافرادكو بىچ مىں ڈال كراس سلسلە مىں بات چىت كرائى،مگر كوئى حل نەنكل سكااور دونوں فریقین کے گھر والوں میں ٹکرا وَاور جھگڑ ہے کی نوبت آپہو نجی لڑ کی کے والدکو کافی سمجھایا گیا کہ بہتر ہوگا کہاڑی کی رخصتی کردیں ،مگروہ راضی نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک تو غلط قدم اور پھر برادری بھی الگ ہے، میں ایسانہیں کروں گا،آ خر کارمتعلقین نے پیہ طے کیا کچھوفت خاموثی اختیار کر لی جائے ،حالات سازگار ہونے کے بعد ہی کچھ کیا جائے گا ، وفت گذرتا گیا اور دونوں کوا یک ساتھ زندگی گذارنے کا کوئی موقع نہیں ملاء آخر کار ۲۰؍ مارچ ۲۰۰۰ء کولڑ کی کے بھائی محمسلیم ومحمد فہیم کی موجودگی میں بر مکان اختر حسین پکا باغ مرادآ بادنویدعا مرنے گواہان اختر کمال ندیم ولڑکی کے بھائیوں کی موجودگی میں شاہانہ پروین کواپنی زوجیت سے بذر بعد فون پرآ زاد کردیا، جس کوخود شاہانہ پروین نے اپنے کا نوں سے سنا، اس کی تصدیق لڑکی کے بھائی څمرفہیم نے کی شاہانہ پروین ہی فون پرموجود تھی کوئی دوسر آنہیں؟

المستفتى: محم محبوب عالم، ديندار بوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

بہتہ بالد السجواب و باللہ التوفیق: سیفی اورانصاری اگر چہ الگ الگ برا دری سیفی اورانصاری اگر چہ الگ الگ برا دری سیخی جاتی ہیں ؛ لیکن شریعت کے نزدیک بیدونوں برادری ایک دوسرے کی ہم کفو بن سکتی ہیں ؛ اس لئے بالغ لڑ کے اورلڑ کی نے گوا ہوں کی موجودگی میں جو نکاح کیا ہے ، وہ شریعت کے نزدیک درست ہوگیا، بشرطیہ مہر بھی مناسب انداز میں باندھا گیا ہواور اس نکاح کے بعد دونوں نے کسی بھی طریقہ سے آپس میں جنسی تعلق قائم کرلیا تھا اور اس کے بعد خاندانی اختلا فات کے دوران لڑکے نے لڑکی کوفون پر سوال نامہ میں فدکورہ طریقہ سے آزادی دیدی ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔

فإذا قال: رهاكردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية وماذاك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، قبيل مطلب لا اعتبار بالإعراب هنا، كراچي ٢٩٩/٣ و كريا٤/٥٣٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رریج الاولی ۱۴۲۸ هه (فتوکی نمبر:الف ۹۲۱۴/۳۸)

سیفی برا دری لڑ کے کا فقیر برا دری لڑکی کے ساتھ نکاح

سوال [۵۸۰۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک لڑی جو عاقل بالغ ہے اور اپنے اچھے برے سے بخو بی واقف ہے ، لڑی کا نہال شخ برادری سے تعلق رکھتا ہے ؛ جبہ لڑی کا دو ہال فقیر برادری لینی میاں صاحب ہے ؛ کیکن والد اپنے آپ کوسید کہلواتے ہیں اور والدہ بھی جو کہ غلط اور دھو کہ ہے ، لڑی نے اپنی مرضی سے ایک لڑکا جو کہ مینی برادری سے تعلق رکھتا ہے سے نکاح کر رکھا ہے اور آئین ملک فرضی سے ایک لڑکا جو کہ مینی برادری سے تعلق رکھتا ہے اور دونوں فریقین خوشی خوشی از دواجی زندگی نے بھی ان کے نکاح کو منظوری دے رکھی ہے اور دونوں فریقین خوشی خوشی از دواجی زندگی گذارر ہے ہیں اور لڑکی حق زوجیت بھی ادا کر رہی ہے ؛ لیکن لڑکی کی والدہ والداس نکاح کو غلط اور ناجائز کہتے ہیں ؛ جبہ لڑکی کی چھوٹی بہن کی شادی بنجارہ برادری میں کی گئی ہے ؛ لہذا اس مسئلہ میں شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں نوازش ہوگی۔

ن**ے د** :لڑکی کے عزیز دارمختلف برادریوں میں شادی کر چکے ہیں ماموں چچاوغیرہ شیخ، پٹھان، بنجارےوغیرہ۔

المهستفتى: محمد نعيم يبغى، كسرول مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سیفی برادری، فقیر برا دری سے نیجی اور کمتر نہیں ہے؛ اس کئے کہ فقیر خاندان کی کری جوعاقل بالغ ہے، اس کا پنی مرضی سے بیفی خاندان کے کرنامسکلہ کفو کے خلاف نہیں ہے؛ اس لئے نکاح درست ہے؛ جبکہ اس کا مہراس کی دوسری بہنوں سے کم نہ ہو۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والاعتراض في غير الكفء الخ. وفي الشامية: وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها باقل من مهر مشلها حتى يتم مهر المثل الخ (الدر المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا٤/٥٥،١٥٥، كراچي ٥٦،٥٥/٣) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رربیجالثانی ک۲۱ اهه (فتویانمبر:الف۸۲۸ ۸۹۸)

# سلمانی برادری کا قریشی میں نکاح کرنا

سوال[2• 80]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ایک لڑ کے سے پیار کرتی ہوں ایک دن مسجد میں جا کرہم دونوں نے خدا کو حاضر و ناظر مان کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بناکسی خطبہ نکاح کے دوگواہوں کے سامنے جس لڑ کے سے میں پیار کرتی ہوں اس نے مجھے اپنی بیوی قبول کر لیا ہے ،اور مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی کہوتو میں نے ہاں کہد یا یعنی میں نے بھی اسے اپنا شو ہر شکیم کر لیا، خوثی خوشی موجود ہ دونوں گوا ہوں کے سامنے بعد میں میں نے کہا کہ اس میں میرے والدین خوش خوش نہیں ہیں، میں جا ہتی ہوں کہ والدین خوش ہوں، تو اچھا ہوتا کہ ہمارا نکاح دنیا کی نظر میں صحیح ہو، یہ بات جب تک والدین خوش نہ ہوں صحیح نہیں ہے، مگر میں نے تو دوگوا ہوں کے سامنے ہاں کہدیا ہے، تو کیا ہے ہمارا نکاح صحیح ہوایا نہیں؟ جیسا کہ ہم دونوں کا مذہب ایک ہی ہی اسلام تو کیا میرا دوسرے سے نکاح جائز ہوگا؟

نوٹ: میری برادری قریشی ہے اور میرے شوہر کی برادری سلمانی ہے،ہم دونوں ہم پیشہ ہیں، پولس ڈیارمنٹ میں کام کرتے ہیں میرے شوہر کا نام محد سیم ہے۔

المستفتية: نورسحر،الي بي آفس، جي ،آر، بي ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عجم میں نسب کا عتبار نہیں؛ بلکہ پیشہ کا اعتباب، اور قریث کا خاندانی پیشہ قصابی ہے اور سلمانی کا خاندانی پیشہ حلاقی ہے اور دونوں قریب قریب ایک درجہ کے پیشے ہیں؛ اس لئے دونوں ہم کفو ہیں؛ لہذا نور سحر نے والدین کی مرضی کے بغیر اپنی خوش سے محر نیم کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، وہ شرعی طور پر سے محر سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، اگر دوسرے مردسے نکاح کرلے گی تو وہ زنا کاری

ہوتی رہے گی؛لہذانورسحر کواپنے حقیقی شوہر محرنسیم کے ساتھ رہنالازم ہے۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه الخ (در مختار، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا؟ ٥٥/ ٥، كراچي ٥٥/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ رمحرم الحرام ۱۳۱۷ هه (فتوی نمبر: الف۲۸۲۸)



#### (۲۵) باب خيار البلوغ

### نابالغی کی حالت میں والدین کا نکاح کرانا

سوال [۸۰۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرکسی لڑکی کی بلوغت کی عمر سے کافی قبل بچین ہی میں اس کے مال باپ نے نکاح کر دیا ہوا وروہ لڑکی اس نکاح کونا پسند کرتی ہے، تو کیا صورت ہوگی کہ وہ اپنے نکاح کوشنے کرسکے اور کتنی عمر کے بعد؟

المستفتى: شليم احمراكبريوري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرنابالغی میں باپ نے نکاح کردیاہے، توبالغ ہونے کے بعد نکاح پیندنہ ہونے کی وجہ سے اس نکاح کوختم کرنے کاحق نہ ہوگا اور اس نکاح پرقائم رہنالازم ہے۔ (متفاد: قاوی دار العلوم ۲۸۲۷)

لو فعل الأب، أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير و الصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ الخ (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ١٧٤/٤، كراچي ٦٨/٣، مصري ٢٠/٢٤)

بخلاف ما إذا زوجهما الأب، والجد، فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما. (البحرالرائق، باب الأولياء والأكفاء، كوئته ٢٠١٣، زكريا ديو بند ٣٠١٣)

وللولي نكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولوثيباً، فإن كان أبا، أو جدا لزم. (ملتقى الأبحر مع محمع الأنهر، دالاراالكتب العلمية بيروت ٤٩٤/١)

وفي سكب الأنهر: ولاخيار لهم بعد البلوغ. (سكب الأنهر، دار الكتب

العلمية بيروت ١ / ٤٩٤) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۵رذى الحبر۱۴۱۱ه (فتو كانمبر:الف۲۹۱۲/۲۸)

### نابالغی کی حالت میں والدین کا کرایا ہوا نکاح لا زم ہے

سوال [۹۸۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی جس کی شادی نابالغی میں اس کے والدین نے کردی تھی، شادی ہوئے تقریباً ہم رسال ہو چکے ہیں۔اب لڑکی کے والدین اس کو شوہر کے گھر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، واضح رہے کہ اس لڑکی کی زخستی بھی اب تک نہیں ہوئی ہے، اس وقت لڑکی س بلوغ کو پہو نچنے والی ہے؛ چونکہ لڑکی کی زخستی بھی اب تک نہیں ہوئی ہے، اس وقت لڑکی س بلوغ کو نہیں ہوئی ہے، اس کے والدین صورت حال بید دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لڑکی کا نباہ نہیں ہوسکتا ہے؛ اس کئے رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں،صورت مسئولہ میں کیار شتہ ختم کرنے کی اجازت ہے، مگر لڑکے والے چھوڑ نے پر تیاز نہیں ہیں؟

المستفتى: محمرطيب مدرسه شابي مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: نابالغی کی حالت میں جب لڑکی کے والد نے نکاح کرادیا تھا، تو نکاح لازم ومنعقد ہو گیا؛ لہذا بغیر شوہر کے طلاق یا خلع کے تفریق نہیں ہوسکتی اور نہ ہی شوہر سے شرعی طریقے سے تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ نکاح جائز ہوسکتا ہے، وہ بدستور شوہر کی ہیوی رہےگی۔ (مستفاد: قادی دارالعلوم ۱۲۸۸)

وأما نكاح الصغير والصغيرة جبراً، ولوثيباً، ولزم النكاح، ولوبغبن فاحش. (تنوير الأبصار مع الشامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديو بند ٤/٠١٠، ١٧١، ٢٠١، كراچي ٢٥/٣، هكذا في تبيين الحقائق، زكريا ديوبند ٢/٥،٥،٥ مكتبة امداديه ملتان ٢/٢١)

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل. (درمختار مع الشامي، كتاب الطلاق، قبيل مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، والنكاح والعتاق، زكريا ديو بند ٤٣٨/٤، كراچي ٢٣٥/٣، هندية ٣٨٤/١، حديد زكريا ٢٠/١، مجمع الأنهر قديم ٣٨٤/١، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه : شبيراحمه قاسمىعفاالله عنه سرشعبان المعظم ١٩١٧ه (فتو ي نمبر:الف ٣٩٦٩/٣٢)

#### دادادادی کا تیرہ سال کے لڑ کے کا زبر دستی نکاح کرنا

سوال [۵۸۱۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ محمد عارف ابن حاجی انصار کی شادی تیرہ سال کی عمر میں زبرد تی کیخی نا پیندگی کے باوجودریشمہ بنت حاجی شبیر کی لڑ کی سے کردی (ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بالغ ہونے سے پہلے کی شادی کونہیں ما ناجا تا ہے ) پیشادی دادا، دادی نے کرائی تھی ، والدین بھی شریک تھے، دادا ، دادی نے قشم کھائی تھی اگر لڑکی خوبصورت اور خوب سیرت نہ ہو، تو چھوڑدینا، بندہ محمدعارف نے جب اپنی ہیوی ریشمہ کودیکھا تو ناپسند ہونے کااظہار کردیا مجمد عارف نے بالغ ہونے کے بعدوالدین اورسسرصاحب اور دیگررشتہ داروں کی موجودگی میں تین طلاق دیدی، پھرجس مجلس میں بھی طلاق کا تذکرہ کرتا تو یونہی کہتار ہامیں تین طلاق دے چکا ہوں۔ اب معاملہ یہاں تک پہونچ چکا ہے کہ سسرصاحب کا کہناہے کہ اگر تونے لڑکی کونہ رکھا تو تیرا مڈر ہوجائے گا، دیگررشتہ دار اورسسرصاحب بھی کہتے ہیں ہم طلاق کونہیں مانتے لڑی کوئسی بھی حال میں رکھنا پڑیگانہیں تو پٹائیبھی ہوگی جھوٹے کیس میں بھی الجھادیں گے، کبھی قتل کی دھمکی دیتے ہیں ؛اس لئے چندسوالات مطلوب ہیں۔ (۱) يەنكاخ تىچىچ ہوايانېيى؟

(۲) محمد عارف نے بالغ ہونے کے بعد والدین اور سسر کے سامنے تین طلاقیں دی

اور ہمجلس میں کہتاہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں، تین طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

(m) کیابندہ محمد عارف ریشمہ کواپنے نکاح میں طلاق کے بعد بغیر نکاح کے یا بغیر

حلاله کے رکھ سکتا ہے؟

(۴) اگرعارف طلاق دینے کے بعد بغیر نکاح کے ریشم کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے تو حرام کاری ہوگی یانہیں؟ اور جواولا دہوگی وہ حرامی ہوگی یانہیں؟

'' '' استخدہ کولڑ کے کے گھر لانے میں جن لوگوں نے سسرصاحب کا ساتھ دیا، وہ (۵) ریشمہ کولڑ کے کے گھر لانے میں جن لوگوں نے سسرصاحب کا ساتھ دیا، وہ

سب اور ساس سسرا وروالدصاحب اس حرام کاری کے گناہ میں شریک ہوں گے یانہیں؟

(١) جولوگ يوں كہتے ہيں كہم طلاق كونہيں مانتے طلاق نہيں بڑى تجھے تو ہر حال

میں رکھنا ہی ہے، توایسے لوگ مسلمان رہے یا نہیں؟

المستفتى: عارف خان

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شریعت میں بلوغیت کااصل مدارسالوں پرنہیں؛
بلکہ اس کے آثار وعلامات پرہے، مثلاً داڑھی، زیرنا ف، بغل کے بال، مونچھو وغیرہ میں سے
کوئی ایک نکل آئے یااحتلام ہوجائے اور تیرہ سال کے لڑکے میں ان میں سے سی علامت
کے ظاہر ہونے سے وہ بالغ شار ہوجائے گا۔ اب سائل خود دکھ لے کہ شادی کے وقت شرعی طور پر بالغ ہوا تھا یانہیں اور اگر سائل نابالغ تھا، تو باپ اور دادا کی مرضی سے جو زکاح ہوا تھا، وہ شرعی طور پر بالغ ہوا تھا اور بعد میں جب تین طلاق دی، تو اس سے طلاف مغلط واقع ہوگئی۔ اب بغیر حلالہ کے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہ ہوگا اور بغیر حلالہ شرعی کے میاں بیوی کی طرح رہنا زنا کاری اور حرام کاری ہوتی رہے گی۔ اور بغیر حلالہ رکھنے پر زور میاں بیوی کی طرح رہنا زنا کاری اور حرام کاری ہوتی رہے گی۔ اور بغیر حلالہ رکھنے پر زور ویٹ والے سب گنہگار ہوں گے سب پر تو بدلا زم ہوگی ؛ البتہ اس درمیان جواولا د بیدا ہوئی وہ ثابت النسب شار ہوگی ، آئندہ یوں ہی بغیر حلالہ رکھنا حرامکاری کا سلسلہ رہے گا۔

ف إن زوجهما الأب، أو الجد: يعني الصغير، والصغيرة فلاخيارلهما بعد بلوغهما الخ. (هداية، كتاب النكاح، باب الولي، اشرفية ديوبند في الأولياء والأكفاء، ٣١٧/٢)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها. (عالمكيري، كتاب الطلاق، فصل فيهما تحل به المطلقه وما يتصل له، زكريا ديو بند (٤٧٣/ ، حديد ٥٣٥/١)

المبتوتة بالشلاث إذاوطئها الزوج بشبهة كانت شبهة الفعل. قوله بأن وطئها المطلقة بالثلاث، أو على مال لم تتمحض للفعل؛ بل هي شبهة عقد أيضاً فلاتناقض أن لا ثبوت النسب لوجود الشبهه العقد (إلى قوله) وان النسب يثبت إذا دعاه. (شامي، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة، زكريا ديو بنده/٢٣٢، كراچي ٥٤١/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب حیح : ۲۹ رمحرم الحرام ۲۹ ۱۳۱۵ ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر: الف ۴۳۷، ۹۳۳) ۲۹ را ر۲۹ ۱۵

## نابالغی میں والدین کے کرائے ہوئے نکاح میں خیار کا حکم

سوال [۱۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری عمر چارسال کی تھی میرے والد نے میرا نکاح نابالغ لڑکے سے کر دیا تھا، اب میں خود بالغ ہو چکی ہوں اپنا نکاح اپنی مرضی سے دوسرا کرنا چا ہتی ہوں، اس وقت میرے والد صاحب کے د ماغ میں کمی تھی صحیح نہیں تھا، اس کے بارے میں علماء دین کی کیا رائے ہے، ایک حدیث کھورہی ہوں جو میں نے علماء دین سے سی ہے حدیث ہے کہ ایک بالغ لڑکی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول سے کہنے گئی کہ میرے والد نے میرا بالغ لڑکی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول سے کہنے گئی کہ میرے والد نے میرا

نکاح نا بالغی میں کردیا تھاجب میری چارسال کی عمرتھی ،ا ب میں خود بالغ ہوں وہاں پرجانا نہیں چاہتی ہوں، نہ مجھ کووہ آ دمی پیند ہے اس کے بارے میں مجھ کوفر مایئے میں کیا کروں، اللہ کے رسول نے فر مایا تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود تمہارے والد نے تمہارا نکاح نابالغی میں کردیا تھا،ابتہارےوالدتمہارا نکاح تمہاری مرضی کے بغیرنہیں کرسکتے ہیں، تہهاری مرضی ہے اس نکاح کوقائم رکھویا تو ڑسکتی ہواور اپنی مرضی سے دوسری شادی کرسکتی ہو۔ اس حدیث کوسحانی رسول عبدالله بن عباس بیان کرتے میں پیہ مجھے یادنہیں رہا کہ کوئسی حدیث سے ثابت ہے، اس حدیث کو پوری لکھیں ، اللہ کے رسول نے عربی میں کس طرح بیان کی اردو میں ترجمہ کس طرحبے پرچے کے پیچھے اس کا جواب کھیں اوراجازت دیں تا کہ جواب آنے براپنا نکاح کرلوں ،لڑ کا اپنی مرضی سے پیند کرلیا ہے دین دار ہے، جواب کا ا تنظار ہے،اللہ تعالیٰ ہزرگان دین کےسائے میں مجھ کونیک توفیق دیں۔آمین

خدا حافظ جواب آنے برا پناقدم آگے بڑھاؤں گی۔

المستفتية: شاہرہ بانو،خورشیداحمہ پینٹر،کوٹھی کارسکٹراے- ۲۸، چندی گڑھ(یوپی) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بحالت نابالغي آپ كوالدني آپ كا جونكاح

کردیاہےوہ شرعاً لازم ہو چکا ہے، آپ کواسی شو ہر کے ساتھ زندگی گذار نالا زم ہے،اس شوہر ے طلاق یا شرعی تفریق حاصل کئے بغیر کسی دوسرے کے ساتھ شرعاً آپ کا نکاح صحیح نہیں ہوگا،ہمیشہ حرام کاری میں مبتلا سمجھا جائے گا۔

فإن زوجهما الأب، أو الجد: يعني الصغير، و الصغيرة فلاخيار لهما بعد بلوغهما؛ لأنهما كاملا الرأي وافراالشفقة، فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه برضاء هما بعد البلوغ الخ. (هداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، اشرفية ديوبند ٢ /٣١٧ ، الدر المختار مع الشامي، كوئته٢ /٣٣٠، كراچي ٣ /٥ ٦ ، زكريا ديوبند٤ / ١٧١ ، ١٧١ ، فتاوي عالمگيري، زكريا ١/٥٨١، جديد ١/٥٥١) آپ نے جس حدیث شریف کے بارے میں لکھا ہے،اس میں اس لڑکی کا واقعہ ہے جو باپ کے نکاح کراتے وقت بالغ ہو چکی تھی اور بوقت نکاح آپ نابالغتھیں۔

عن ابن عباسٌ قال أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

(سنىن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها و لايستأمرها، النسخة الهندية

١/٥٨٦، دارالسلام رقم: ٦ ٠٩، مشكونة ٢/١/٢، وعلى هامش المشكاة)

وهي كارهة فيه أنه لاخيا للولي على البالغة ولوكانت بكراً (وقوله) لوكانت صغيرة لما اعتبر كراهتها. (حاشية مشكوة ٢٧١/٢)

آپ کے والد کی د ماغی حالت میں کیا کمی تھی ،اس کی شرعی شہادتوں کے ساتھ تفصیلی شہوت کے بعد غور کیا جاسکتا ہے۔فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه الجواب هیچی : ۹ ررمضان المبارک ۲۰۰۸اه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر:الف ۲۲ ۱/۱ ۸۷) هم ۱۳۰۸/۹۱ه

### نابالغی میں نکاح ہوجانے کے بعد والدین کااس کو تشخ کرنا

سوال [۵۸۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہڑکا ورلڑکی دونوں نابالغ ہیں اوران کے والدین نے اسی حالت میں ان کا نکاح کردیا۔ اب کسی بناپران دونوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے والدین نے نکاح فنخ کردیا، کردیا یاان کے بالغ ہونے کے بعدر خصتی سے پہلے ان کے والدین نے نکاح فنخ کردیا، آیاان دونوں شکلوں میں والدین کے ایسا کرنے سے نکاح فنخ ہوایا نہیں؟ یا کسی ایک شکل میں؟ وضاحت فرمادیں۔

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: نابالغ لر كاورلر كى كا زكاح نابالغى كى حالت ميں ہوجانے كے بعد (ولى اقرب) والدين كو بلوغيت سے قبل يا بعد دونوں حالتوں ميں فنخ كا اختياز نہيں كه فنخ كے لئے شرى وجہ اور قضاء قاضى لازم ہے كہ قاضى كے فيصلہ كے بغير محض والدين كوييت حاصل نہيں۔

أما الطلاق فلا يتكمن منه أب الزوج، ولاالقاضي. وأما الفسخ فلا يجوز إلا بسبب. (تاتار خانية، كتاب الطلاق، الفصل الثالث، كوئته ٢٥٥/٣ زكريا ٩٣/٤٣، رقم: ٢٥٠٦)

اور بالغ ہونے کے بعد بھی والدین کوفنخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہے اور لڑکی کوخیار بلوغ حاصل ہے، جس کے لئے قضاء قاضی بھی لازم ہے، اس میں والدین کا کوئی اختیار نہیں۔ اختیار الصغیر أو الصغیرة بعد البلوغ فی خیار البلوغ. وهذه المفرقة لاتقع إلا بتفريق القاضي. (بدائع الصنائع، کراچي ۲/۳۳، زکريا ديو بند ۲/۳۰٪) فقط والله سجانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۴ رصفرالمظفر ۱۳۲۴ه (فتوکی نمبر:الف ۲۹۰۴/۳۷)

# حالت صغرمیں کیا ہوا نکاح کب فننخ ہوسکتاہے؟

سے ال [۵۸۱۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عاقلہ کا نکاح اس کے ولی نے بکر کے ساتھ کم سنی میں کر دیا تھا، اب عاقلہ نااتفاقی کی بنناء پر بکر سے طلاق چاہتی ہے، مگر بکر طلاق اس وجہ سے نہیں دیتا ہے کہ میری بہن عاقلہ کے بھائی کی زوجیت میں ہے، میں طلاق نہیں دوں گا، بکر کے ساتھ خط کتا بت بھی ہوئی اورلوگ جا کراس معاملہ میں ملے بھی ؛کیکن وہ طلاق دینے کے لئے راضی نہیں ہے اور زوجیت میں رکھنے کے حق میں تھا ابھی تک حیات ہے۔ المستفتی: محمد یعقوب، مالیرکوٹلہ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرباپ یادادان نابالغی میں نکاح کردیاتھا، تووہ لا زم ہو چکا ہے، اس کا فنخ ہرگز جائز نہیں ہوگا، ہاں البتہ اگر باپ، داداکے علاوہ کسی اور نے نکاح کردیا تھا، توبالغ ہونے پر فنخ بھی جائز اور بعد فنخ نکاح بھی زید کے ساتھ صحیح اور درست ہوگا۔

عن عطاء أنه إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز، ولاطلاق له. (السندن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب الأب يزوج ابنه الصغير، دارالفك ١٥/٥، قم: ٢ ٢ ١٤)

دارالفكر ، ٣٦٥/١ رقم: ٣٦٥/١) عن سلم بن أبي الذيال، قال كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين إذا تروجهاوهما صغيران، أنهما بالخيار. (المصنف لإبن شيبة، كتاب النكاح، اليتيمة تزوج وهي صغيرة، مؤسسه علوم القرآن ٩/١٥٥، رقم: ١٦٢٥٢)

فإن زوجها الأب أوالجد فلا خيار بعد البلوغ (وقوله) وإن زوجها غير الأب، والجد فلكل واحد منهما الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. (الحوهرة النيرة، كتاب النكاح، مكتبة امدادية ملتان ٧٤/٢، دارالكتاب ديو بند ٧٢/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۲ررئیجالثانی ۱۴۹ ه (فتو کی نمبر:الف۲۲۳ (۱۲۰۳۳)

بجین میں کئے ہوئے رشتہ کوجوانی میں ختم کرنا

سوال [۵۸۱۴]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہاگر کسی لڑکی کے والدین نے بچپن میں کسی سے کہدیا کہ تیری لڑکی میرے لڑکے کے لئے حالانکہ بچپن میں اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، مگرلڑ کا جوانی میں اب اس لڑکی سے نکاح کرنانہیں چاہتا ہے والدین زبردستی کررہے ہیں،الیں صورت میں کیا کیا جائے کیا اپنی پسند کی کریں؟ یا والدین کی بات کو ترجیح دیں؟

المستفتى: محمد فاروق اساعيل ممبئ

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: اگر منتخب شده لڑکی پیندنہیں ہے، اوراس کے ساتھ اندگی گذارنا ساتھ ابتک نکاح شرعی نہیں ہوا ہے اور حدو داللہ کو قائم رکھ کراس کے ساتھ زندگی گذارنا دشوار نظر آرہا ہے، تو والدین کی مرضی کے خلاف جولڑکی پیند آجائے اس سے نکاح کر کے باعصمت زندگی گذارنا جائز ہے اور یہ نافر مانی میں داخل نہیں ہوگا۔

قوله تعالىٰ: فَانُكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآء. [النساء:٣] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه • اررجب المرجب ١٩٩٠هـ (فتو كي نمبر: الف ١٨٥١م)

# نابالغی میں اہل محلّہ کے کئے ہوئے نکاح کوبلوغ کے بعد ختم کرنا

سوال[۵۸۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قیصر کا بحالت نابالغی بعم ۱۲ رسال اہلیان محلّہ نے نکاح کرا دیا تھا، نکاح کی اجازت قیصر کے نابالغ بھائی بعم ۸ رسال سے دلا دی گئی تھی، قیصر کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان ایام میں عدت گذارر ہی تھی، اب جبکہ قیصر بالغہ ہو چکی ہے، وہ اس نکاح کو منظور نہیں کرتی، نکاح ہونے کے بعد سے تادم تحریر وہ اس نماح کومنظور نہیں گئی ہے، کیا اازروئے شرع قیصر جہاں بالغہ ہونے کے بعد سے تادم تحریر وہ اس نماح کومنظور نہیں گئی ہے، کیا اازروئے شرح قیصر جہاں بالغہ ہونے کے بعد اپنے نابالغی میں ہوئے نکاح کوفنخ کر سکتی ہے؟

امید ہے کہ آں محترم اپنے خدا دادعلم نیز قرآن وسنت کی روشنی میں مکمل ومفصل جواب مع حوالہ وسندعنایت فر ما کرعنداللہ ما جورا ورعندالناس مشکور ہوں گے، نا گوار طبع نہ ہو تو بوقت جواب شرح وقابہ جلد ثانی کتاب الزکاح، حدیث ابی سلمہ بنی عبدالرحمٰن ومثل ذلک پیش نظرر ہے تو مناسب ہوگا۔

المستفتى: مولوى محماحه خال سليم، نجيب آبادى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئوله میں اگر قیصر جہال نے بالغ ہوتے وقت فوراً ہی یابالغ ہونے کے بعد نکاح کے علم ہوتے ہی اہل محلّہ کے کیے ہوئے نکاح کوفنخ کرنے کا اظہار کردیا ہے، تو فدکورہ نکاح فنخ کرکے دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؛ لیکن اگر بوقت بلوغ سکوت اختیار کیا تھا، اب بعد میں عدم رضا کا اظہار کررہی ہے، تو موجودہ نکاح شوہر کے طلاق کے بغیر ختم نہیں ہوسکتا۔ نیز فنخ نکاح عدالت شرعیہ کے ذریعہ سے کرنا ہوگا؛ اس کے بغیر دوسری جگہ نکاح صحیح نہیں ہوسکتا۔

عن سلم بن أبي الذيال، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين إذا تروّ جهاو هما صغيران، أنهما بالخيار. (المصنف لإبن شيبة، كتاب النكاح، اليتيمة تزوج وهي صغيرة، مؤسسه علوم القرآن ٩/٧٥، رقم: ١٦٢٥٢)

إذا كان المروج للصغير والصغيرة غير الأب، والجد فهما الخيار بالبلوغ، أوالعلم به، فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء. (شامي، كتاب النكاح، باب الولي، زكريا ديوبند ٢١/٢، كراچي٧٠/٣، هداية، اشرفي بكدّ يو ديوبند ٢٣/٢) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۴۷ د کی الحجه ۴۰۸ اهه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۲۲/۲۴)

# (۲۲) باب المهر

# حیارتشم کےمہروں کی تفصیل

سوال [۵۸۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جوانوں کی شادی اسلامی مقصود و مطلوب ہوا کرتی ہے ، بعض احباب کا کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی ، حضرت فاظمہ کا نکاح کیا ہے ، آپ دونوں کی عمر و مهر فاظمی کی صحیح مقدار معلوم کرائی جائے ؛ تا کہ یہ سنت نبویہ ﷺ زندگی میں ہرایما ندار اپنائے یہ مہر فاظمی پڑمل سنت ہی ہوگا، توارشاد واشاعت جا ہے ، غالبًا آپ شاہی مسجد یا مدنی مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ کرتے ہوں گے۔

قرآنالفجرآپ کوآوازدیتا ہوگایہ پیغام مدینه منوره گرقبول افتدز ہے عزوشرف المستفتی: محمد قاسم مدینه منوره

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شریعت میں چارتیم کے مہرکابیان ملتاہے،
ان میں سے حسب حیثیت جس کواختیار کیا جائے گا وہ خلاف سنت وخلاف شریعت نہ ہوگا۔

(۱) اقل مہر مہراً مسلمہ "غریب مز دور، رکشہ، شلیہ والوں کا مہر جواقل مہر کہلا تاہے (یعنی سب سے کم) مہرکی اقل مقدار دس درہم ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوتا؛ لہذا غریب ترین لوگ دس درہم سے لے کر حسب استطاعت جتنے چاہیں مہر باندھ سکتے ہیں ؛لیکن اتنا ہو کہ جتنابسہولت ادا کر سکیں ، ایسے غریب لوگوں کے لئے مہر فاظمی مسنون نہ ہوگا؛ اس لئے کہ مہر فاظمی کی قیمت اس وقت گیارہ بارہ ہزار رو پئے ہے، جس کا ادا کرنا ان کے بس کی بات نہیں فاظمی کی قیمت اس وقت گیارہ بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہے۔

عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أو لاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية / ٢٨٧، دارالسلام رقم: ٢٠١٦، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء في مهر النساء، باب منه ،النسخة الهندية ا/ ٢١١، دارالسلام رقم: ١١١، سنن ابن ماجه، باب صداق النساء، النسخة الهندية ا/ ٢١٥، دارالسلام رقم: ١٨٨٧، مسند الدارمي، دار المغني ١٤١١، رقم: ٢٢٤)

المغني ١٤١١/٣ وقم: ٢٤١١ وقم: ٢٢)

ول ورجم مين سار هي سات ماشي چاندي بهوتي ہے، جس كاوزن موجوده كرام كے حساب سے تين تولد ١٢٨ ملي كرام بهوتا ہے۔ (متفاد: ايضاح المسائل ١٢٩، جوابر الفقد ١٣٨٨)
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صداق دون عشرة دراهم. (سنن دار قطني، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية بيرو ت٣١٣/١، رقم: ٥٦٠)
ولوسمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند٢ / ٣٢٤)

(۲) مهرفاطمی بیان لوگول کے لئے ہے کہ جوبسہولت مہرفاطمی کی مقدار اداکر سکتے ہیں جیسے کہ دس ہیں پچپاس ہزار کے مالک لوگ ہیں ؛اس لئے کہ خود مہرفاطمی کی قیمت اس وقت گیارہ ہزاررہ پئے ہے ،اور حدیث میں مہرفاطمی کی مقدار پانچ سو درہم ہے ،جس کا وزن موجودہ گرام کے حساب سے ۱۵۳ اولہ ۹۰۰ ملی گرام چاندی یااس کی قیمت ہے۔ (مستفاد: بہتی زیور مردی اسلام اولہ ۱۲۹، جواہر الفقہ قدیم ۱۲٬۲۲۸، جدید زکریا ۲۲۸، ماشیہ امداد الفتاوی مردی ۱۲۸، موجودہ یوڈ ابھیل ۱۱ر،۲۲ ،فتای دارا لعلوم ۸ردے ۲، نظیم الاشتات ۳۲۳۸) عن مسلم قالت: سألتُ عائشة کم کان صداق نساء النبی صلمی الله علیه و سلم، قالت: کان صداقہ فی أزواجه اثنتی عشرة أوقیة و نشأ هل علیه و سلم، قالت: کان صداقہ فی أزواجه اثنتی عشرة أوقیة و نشأ هل

تدري ماالنسٌ؟ هو نصف اوقية وذلك خمس مائة درهم (وفيرواية)

ما اصدق امرأة من نسائه و لاأصدقت امرأة من بناته أكثر من أثنتي عشرة اوقية. (ابن ماجه، كتاب النكاح، باب صداق النساء النسخة الهندية ١٣٣/١، دارالسلام رقم: ١٨٨٦، معناه في صحيح مسلم، النكاح باب الصداق .....النسخة الهندية ١٨٥٤، يبت الأفكار رقم: ٢٦٤١، سنن النسائي، كتاب النكاح القسط في الأصدقة، النسخة الهندية ١٧٢٨، سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ١٧٢٨، دارالسلام رقم: ١١٠٥، ترمذي شريف، كتاب النكاح، باب مهر النساء، النسخة الهندية ١٧١١، دارالسلام رقم: ١١١٥، مشكاة ٢٧٧١)

(۳) مہرام حبیبہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو مذکورہ حیثیت سے زیادہ وسعت رکھتے ہیں اوراس قسم کا مہراہ اکرنا مالی اعتبار سے ان پرگران نہیں گزرے گا، ایسے لوگوں کے لئے اس قسم کا مہر متعین کرنا خلاف سنت یا خلاف شریعت نہ ہوگا ۔۔۔ جیسے کہ لکھ پتی لوگ ہیں، جوشادی کے موقع پر دیگر اخراجات کے علاوہ صرف شادی ہال میں ستراسی ہزار رو پئے خرچ کر دیتے ہیں، مہرام حبیبہ گی مقدار ابوداؤد، نسائی وغیرہ کی روایت کے مطابق چار ہزار درہم ہے، اس وقت اس کی قیمت ۱۸۸ یا ۹۰ ہزار رو پئے ہے، جوشحص شادی ہال میں ستراسی ہزار رو پئے خرچ کرسکتا ہے اس کے لئے مہرام حبیبہ اداکرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جولڑکی کا اہم ترین خرچ کرسکتا ہے اس کے لئے مہرام حبیبہ اداکرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جولڑکی کا اہم ترین حق ہے۔ نیز مشورة میں اتنارہ پیہ خرچ نہیں کرنا چا ہئے۔ حق ہے۔ نیز مشورة میں اتنارہ پیہ خرچ نہیں کرنا چا ہئے۔ حق میں اتنا رہ پیہ خرچ نہیں کرنا چا ہئے۔

فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهرها عنه أربعة آلاف (وفي رواية) أربعة ألاف درهم. (ابو داؤد شريف، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ٢٨٧/، دارالسلام رقم:٧٠، سنن النسائي الصغرى، كتاب النكاح، القسط في الأصدقة، النسخة الهندية ٢٢/٢، دارالسلام رقم:٢ ٣٣٥، السنن الكبرى للبيهقي

الترویج علی أربعة آلاف، دارالکتب العلمیة بیروت ۳۱ م ۳۱، رقم: ۱۲ ه ۰، مشکاة ۲۷۷/۱) الترویج علی أربعة آلاف، دارالکتب العلمیة بیروت ۴۲ میرام کلثوم التی التراک ا

ما لک ہیں جیسے امراء، سلاطین، بادشاہ اور ان جیسے لوگ، ان لوگوں کے لئے بیرمهر خلاف

شریعت نہیں اور نہ خلاف سنت؛ بلکہ اتنا مہرا پنی حیثیت کےمطابق اختیار کرنا سنت کے مطابق ہوگا،مہرا مکلثومؓ کی مقدار احادیث شریفہ میں بیان کےمطابق چالیس ہزار درہم ہے، جوحضرت عمرفار وق ؓ نے ادافر مائی ہے۔

أن عمر بن الخطاب أصدق أم كلثوم بنت على أربعين ألف درهم. (المصنف لإبن شيبة، كتاب النكاح، من تزوج على المال الكثير وزوج به موسسه علوم المقرآن ٩/٩٦، رقم: ٢٦٩، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر ١ ١/٦، رقم: ٢٦٩، ١٤٦٩، الأصابة ٢٦٨/٨)

یہ بات ہرگزنہیں کہی جاسکتی کہ حضرت عمرفار وق ٹے **ن**دکورہ مقدار کرکے خلا ف سنت یا خلاف شریعت عمل کیا ہے۔

(۲) حضرت فاطمه گی عمر بوقت نکاح پندره سال پانچ ماه اور حضرت علیؓ کی عمر اکیس سال پانچ ماه تھی ۔ ( ستفاد بہشتی زیور ۲ ،۴۲ ،سیرت طیبہ ۲۳۳،سیرة النبی ۴۳۲٫۲)

وتزوجها وهي ابنت خمس عشر سنة وخمسة أشهر وسنة يومئذ إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر. (زرقاني ٥٨/٢، اسد الغابه ٢٠/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۸/۲۲/۳۸ ه

المستفتى: محراعلم جامع مسجدمرا دآباد

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۵ررئيج الاول ۴۲۲ اھ (فتو كى نمبر:الف ۲۵۵/۳۵)

#### دورنبوت کی مهریں

سے ال [۵۸۱۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: دور نبوت میں جن مہروں کی مقدار ثابت ہے تحریر فرمادیں جاہے حضور ﷺ کی ہیویوں کامہر ہویا بیٹیوں کا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: دورنبوت اوردور صحابة ميں حپارتسم كے مهرول كا ثبوت ماتا ہے اور بیر چپارول تشمیں آدمی كی مالی حیثیت كے اعتبار سے ہیں۔

(۱) معسر ام سلمة: بير حضرت ام المؤمنين ام سلمة گامهر ہے، جو حضو ﷺ نے بطور مهر کے حضرت ام سلمة گامهر ہے، جو حضو ﷺ نے بطور مهر کے حضرت ام سلمة گوعطا فرمائے ہیں۔ جس کا وزن موجودہ گرا موں کے اعتبار سے ۱۳۸ گرام میں گرام میں گرام کے تولیہ سے تین تولیہ اور ۲۱۸ رملی گرام جاندی ہے، اس کی قبت بازار سے معلوم کی جائے۔ (متفاد: انوار نبوت ۲۵۱)

ر (۲) معسر فاطمی: اس کی مقدار صحیح قول کے مطابق ۵۰۰ درہم ہے، جس کاوزن موجود ہ گراموں کے حساب سے ڈیڑ دیکو تیس گرام ۱۵۰۰ مربلی گرام چا ندی ہے۔ (انوار نبوت ۱۵۲)

(۳) معبر ام حبیبه: اس کی مقدار چار ہزار درہم ہے، جوم ہو فاطمی کے ۸ گنا ہے،

جس کا وزن موجودہ گراموں کے حساب سے ۱۲ رکلو ۲۴۴۷ر گرام ۹۴۴ رملی گرام ہے، اس کی قیمت بھی باز ارسے معلوم کرلیں۔ (انوار نبوت ۲۵۳)

(3) مھو ام کلثوم : حضور کی انواسی ،حضرت علی وفاطمہ کی بیٹی ،حضرت ام کلثوم اس کی معتبر اللہ میں تکاح فرمایا ہے ، جس کی مقدار مہر فاطمی کیسا تھ حضرت عمر نے جالیس ہزار درہم کے عوض میں نکاح فرمایا ہے ، جس کی مقدار مہر فاطمی کے اس گنا اور مہرام حبیبہ کے دس گنا ہوتی ہے ۔ (انوار نبوت ۱۵۵)

تزوج عمر أم كلثومَ على مهر أربعين ألفاً. (الاصابة، دارالكتب العلمية بيروت٨/٢٦٤)

أن عمر بن المخطاب رضي الله عنه أصلق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم. (السنن الكبرى حديد ١٠/١، نسخة قديم ٢٣٣/، رقم: ١٤٦٩) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح: ارشعبان المعظم ٢٦٩١ه و احترام محمسلمان منصور يورى غفرله الشعبان المعظم ٢٦٩١ه

ارشعبان المعظم ۲۹۲۷ اھ احتراض مصور کوری ع (فتوی نمبر:الف ۸۹۱۸/۲۲ ۱۳۱۲) احتراض کارد ۲۴۲ ۱۳۱۲

#### دور نبوت وصحابہ ﷺ کے مہر

سوال[۵۸۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ آپ کی کتاب ایضاح المسائل میں دو طرح کے مہرکی تفصیل ہے، ایک دس درہم، دوسرے پانچ سودرہم، ہرزمانہ کے حساب سے صحیح وضاحت ہے، ان کے علاوہ جو اورمہر ہیں، ان کی بھی اسی طرح وضاحت جا ہیں، جو ہرزمانہ میں اس وقت کے حساب سے حساب لگایا جا سکے؛ کیونکہ کئی سال پہلے آپ کا تحریر کردہ جا رطرح کے مہر کے بارے میں ایڈیشن ندائے شاہی میں بڑھا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا اور کسی کتاب میں مل نہ سکا؛ لہذا حضرت والاا پنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت لگا کرجوا بتحریر فرمادیں۔

المستفتى: ا صغیلی امام مسجدا بوبکر صدیق ،کروله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مهر کی جارتشمیں ہیں جودور نبوت اور دور صحابہؓ سے ثابت ہیں ،ان کواحقرنے انوار نبوت میں حوالوں کے ساتھ نقل کر دیا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ لکھا جار ہا ہے تفصیل دیکھنا ہوتو انوار نبوت میں دیکھ لیں۔

(۱) اقل مہراورمہرام سلمہ : جس سے کم مہر معتبر ہی نہیں ، اس کی مقدار دس درہم ہے، جس میں بارہ ماشہ کے حساب سے دوتو لہ ساڑھے سات ماشہ جا ندی ہے، موجودہ زمانہ کے گراموں کے حساب سے تیس گرام چوسواٹھارہ ملی گرام ۴۳ ملی گرام ہوتا ہے۔ گراموں کے حساب سے تیس گرام چوسواٹھارہ ملی گرام ۴۳گرام ۸۱۲ ملی گرام ہوتا ہے۔ (مستفاد ایفناح الطحا وی ۱۹۳/۳۴، ایفناح المسائل ۱۲۹، انوار نبوت ۲۵)

(۲) مہر فاطمی: راجح اور مفتی بہ قول کے اعتبار سے پانچ سودر ہم ہے، اس کا وزن بار ہ ماشہ کے تولیہ کے حساب سے ۱۳۱۱ رتولہ تین ماشہ جا ندی ہے اور گراموں کے حساب سے ڈیڑھ کلومیں گرام نوسوملی گرام ۲۰۰۰ جا ندی ہے۔ (مستفا دانو ارنبوت ۲۵۲، ایضاح الطحاوی ۱۹۳۳) (۳) مہرام حبیبہؓ: ابودا وُد، نسائی وغیرہ کی روایات کے مطابق جا رہزار در ہم ہے، جو گرام ہوتا ہے، یعنی بارہ کلو ۲۴۴۷ر گرام ۱۹۴۸ ملی گرام چاندی ہااس کی قیمت ہے۔

' ' (۴۷) مہرام کلثومؓ ہے، اس کی مقدار اسنن الکبری للبیہ قی کی روایت کے مطابق

ع الیس ہزار درہم ہے جو مہر فاطمی کے اسی گناہ ہوتا ہے اور مہرام حبیبہ ؓ کے دس گناہ ہے

انوارنبوت ١٥٠ تا ١٥٥ الاصابه دار كتب العلمية بيروت ٦٦٨٨ بهتنن كبرى دارالفكر

بيروت الر٧ حديثرقم :٩٧٩ \_ فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲رو ار ۱۲۳ اه كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۲رشوال المكرّم ۱۳۳۱ هه (فتوكی نمبر:الف ۲۹۸۹ (۱۰۱۸ ۲۰)

#### جمله بنات رسول على كامهركتناتها

سوال [۵۸۱۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ جملہ بنات رسول ﷺ کا مهر کتنا تھا وضاحت کے ساتھ ہرا یک کا مهر تحریر فرمادیں عین کرم ہوگا۔

المستفتى: محمطيج الرحمٰن، گلشهيد ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جمله بنات رسول ﷺ کے مہروں گنفیل الگ الگ کسی معتبر وضیح روایت میں نظر سے نہیں گذری، البتہ اتنا ملتا ہے کہ تمام صاحبزادیوں کے مہرساڑھے بارہ اوقیہ ہے اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو کل پانچ سودرہم ہوتے ہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاوی ۲۹۵۷۲)

جو بارہ ماشہ کے تولہ سے اسا ارتولہ سرماشہ چاندی ہوتی ہے اور موجودہ دور کے دس گرام کے تولہ کے حساب سے ۱۵۳ر تولہ ۹۰۰ رملی گرام چاندی ہوتی ہے۔ (مستفاد:ا ييناح المسائل ١٢٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار۵ ۱۳۵۳ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارجمادی الاولی ۱۴۱۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۹/۲۸ m)

#### امهات المؤمنين كامهر كتناتها؟

سوال[۵۸۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ جملہ امہات المؤمنین گامہر کتنا تھااز راہ کرام ہرایک کامہرا لگ الگ مع حوالہ کتب معتبرہ تحریفر ماکر شکرگذاری کاموقع دیں۔

المستفتى: مطيع الرحمٰن،گلشهيد ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: امهات المؤمنين كمهرول كي تفصيل حسب ذيل ہے۔ (۱) حضرت خديجة الكبرى كا مهر بإنچ سو درمم تھا۔ (سيرة مصطفى ٢٨٧٨م مطبع اشرفى، بهشتى زيور ٢٨٨٨)

- (٢) حضرت سودة كامهر جيار سودر جم تقا\_ (سيرة مصطفى ٣ ر٢٩٣)
- (٣) حضرت عا نَشهُ كامهر جيار سودر جم تها ـ (سيرة مصطفىٰ ٣٩٣٧، علم الفقه ٢ ر٧٤)
  - (۴) حضرت حفصه گامهر جا رسو درجم تھا۔ (علم الفقہ ۲ ۸۷)
  - (۵) حضرت زينبُّ بنت خزيمه كا مهريا في سودر جم تها ـ (سيرة مصطفيٰ ٣٠٩٠٣)
- (٢) حضرت ام سلمه بنت انبي اميرهًا مهردس در جم تها ـ (سيرة مصطفي ٣٠٦/٣ علم الفقه ٧٨/١)
  - (۷) حضرت زيبنب بنت جحشٌ کامهر دس درجم تھا۔ (۳۱۷۳علم الفقہ ۲۸۸۷)
- (٨) حضرت جويريد بنت الحارث كل مهرجا رسودر بم تھا۔ ( سيرة مصطفىٰ ٣١٩٣٣، لم الفقه ٢٩٩٧)
- (٩) حضرت ام حبيبةً كا مهر جا رسودينار تها ـ (سيرة مصطفل ٣٣٢/٣٣، علم الفقه ٢٩٩٧،

بهشتی زیور۲ ۱۹۴۶)

#### (١٠) حضرت ميمونه كامهر بإنج سودر جم تقا۔ (سيرة مصطفىٰ ٣٨٨٣)

(۱۱) حضرت صفیه بنت خیگگا مهر در نهم یا دینارئییں تھا؛ بلکهان کوحضور ﷺنے ایک باندی مهر میں عطا فر مائی تھی، جس کا نام رزینه تھا یہ باندی حضور ﷺکی خادمہ تھی اور حضرت صفیہ ؓنے بعد میں حضرت رزینہ کوآ زاد کر دیا تھا۔

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوج صفية بنت حيي أمهرها خادماً وهي رزينة. الحديث (اسد الغابة، دارالفكر بيروت ٢/١١، ومعناه في زوائد الهيشمى بحواله طبراني وأبو يعلى، مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية يسروت ٢٥١، المعجم الكبير للطبراني، دارإحياء التراث العربي ييروت ٢٧٧/٢٤، رقم: ٥٠٧، السنن الكبرئ للبيهقي، دارالفكر بيروت ٢٥٥، ٥٣، رقم: ٥٤٠٤)

اوربعض روایات میں اس کا ذکر ہے کہ ان کی آزادی کوان کے لئے مہر قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجرعسقلانی نے اسی کوراج قرار دیا ہے۔

قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى العتق والقول الأول أصح. (فتح البارى، دارالفكر بيروت ٢٩/٩، اشرفيه ديوبند تحت رقم الحديث: ٢٠/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ارجمادی الاولی ۱۴۱۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۲۹٫۲۸ س)

# مہر کے سلسلے میں عرب وعجم کا حکم کیساں ہے یا الگ الگ؟

سوال [۵۸۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ عرب میں لڑکے کی شادی ہوتی ہے، لڑکے والا ایک اچھی رقم لڑکی والوں کومہر کے نام پر دیتا ہے کیا بیردین میں ہے؟ اگر ہے تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا یا ہمارے ملک میں اسلامی قانون کچھاور ہے؟

المستفتى: دلثادحسين، پيرغيب،مرادآباد

باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: شریعت کاهم عرب اور عجم ہر جگہ کے لئے یکسال ہے، مہر کی ادائیگی لڑکے کے اوپر ہر حال میں لازم ہوتی ہیچا ہے، مہر کو ادھار کردے یا چا ہے نکاح کے وقت مکمل اداکردے ان دونوں شکلوں میں پہلے اداکر نے والی شکل زیادہ بہتر ہے، عرب میں پہلے ہی مہر کی ادائیگی کردینے کا دستور ہے اور یہی شریعت میں زیادہ افضل اور پیند بیدہ ہے اور بہارے ہندوستان میں مہر کی ادائیگی میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے اور ایسلے یا فوری کرنے کا دستور بہت ہی کم ہے؛ بلکہ عام طور پر شوہرا پنی بیوی کا مقروض رہتا ہے اور اگر ادائیگی پر قدرت ہوجانے کے باوجود مہر کی ادائیگی میں غفلت برتا ہے، تو بیشو ہر کی طرف سے ایک قتم کی غفلت ہے، جوشر بعت میں ناپسند بیدہ ہے۔ نیز جولوگ ادائیگی پر قدرت ہوئے جوئے کی اوجود مہر کی ادائیگی میں اور ادائیس کرتے ہیں یا حیلہ بہانہ قدرت ہوئے ہوئے والے کی الیت ہیں اور ادائیس کرتے ہیں یا حیلہ بہانہ کرکے اور دباؤڈ ال کر کے بیوی سے معاف کروا لیتے ہیں ایسے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔

هو حكم العقد فإن المهر يجب بالعقد أو بالتسمية. (محمع الأنهر،

كتاب النكاح، باب المهر، دار الكتب العلمية ١٨/١ ٥)

أقوال: لا أدري لم خص مهر المثل بالذكر والحال أن وجوب المهر مطلقاً مسمى كان أو مهر المشل من أحكام النكاح، فكان الأولى هو الإجراء على العموم. (كفاية مع فتح القدير زكريا ٣٠٤/٣)

قال الكاساني: لو لم يجب المهر بنفس العقد لايبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدت بينهما؛ لأنه لا يشق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح، ولأن

مصالح النكاح ومقاصده لاتحصل إلا بالموافقة ولاتحصل الموافقةإليها إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إلا بمال له خطر عنده. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/٥٢ ١-١٥٣)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير السبب الشرعي.

(شامي، كتاب الحدود، باب التعزير زكريا ٢٠٦/٦، كراچي ١١/٤، هندية، كتاب

الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير زكريا ٢٧/٢ ا جديد زكريا ١٨٨/١)

**ليـس لأحد أن يأخذ مال غير بلا سبب شرعي**. (شـرح المحلة رستم باز

مكتبة اتحاد بك ديو ٢/١ ٩، رقم المادة: ٧٩) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

جـلـد-۱۳

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۷رجمادیالثانیه۳۳۸اه (فتوکینمبر:الف۴۰ (۱۲۰۹۰)

#### مهريء متعلق چندسوالات

سوال [۵۸۲۲]: كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسائل ذيل کے بارے میں: کہ مقرر شدہ مہرکواپنی شوہر مرضی سے بڑھا سکتاہے یانہیں؟ اسی طرح عورت مقررشدہ مہرکوکم کرسکتی ہے یانہیں؟

(۲) مېرمجل طے شده میں تا جیل کر سکتے ہیں یانہیں؟

(m) شوہر کے انتقال کے بعداس کے تر کہ میں سے مہر کی ادائیگی ضروری ہے یانہیں؟ اگر ہیوی اپنام ہرمعاف کرد ہے یا با ہے بھائی وغیرہ کوا ختیار دید بے تووہ معاف کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۴) معاشرہ کا دستوریہ ہو گیاہے کہ نکاح کے وقت مہر متعین ہوجا تاہے، مگر زندگی میں شو ہراس کی ادائیگی نہیں کرتا اور نہ عمو ماً اس کی ادائے گی کی فکر ہوتی ہےاورا گر شوہر مہرا دا بھی کرنا جا ہے توعورت کہتی ہے کہ میں کیا کروں گی ، ہاں البیتہ اگرطلاق ہوجائے تو مہر کا

مطالبہ ہوتا ہے یا شوہر کا انقال ہوجائے توعورت سے کہتے ہیں کہ تومعاف کردے وہ معاف کردیتی ہے؛ اس لئے دریا فت طلب بات سے ہے کہ زندگی میں اگر شو ہر کے لئے عورت اس معاشرہ میں مہر معاف کردے تو و وہ معافی تھجھی جائے گی یانہیں؟

واضح رہے کہ عورتیں اس جذبہ کے تحت معاف کرتی ہیں کہ اگر معاف نہیں کیا تو شوہر پریشان کرے گایا اس لئے کہ مہر لے لیناایک نئی سی بات ہوگی اور الیں عورت کومعاشرہ میں اچھانہیں سمجھا جائے گا، اسی طرح شوہر کے انتقال کے بعد کی معافی شرعاً معتبر ہوگی یانہیں؟ اگرعورت کا انتقال ہوجائے تو اس کے مہرکی رقم کے حقد ارکون کون ہیں؟

المستفتى: محرجاويد، حاند پور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: (۱) نکاح کے بعد شوہرا پنی مرضی کے مطابق بیوی کے مقررہ مہر میں جتنا چاہے حسب منشاء اضافہ کرسکتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی شریعت نے بیا ختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مہر میں کی کرسکتی ہے۔

فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفيه ديوبند ٢٤٦/٢، شامي، كراچي ٢١١١، زكريا ٢٤٦/٤)

وإن حطت عنه من مهرها صح الحط. (هداية، اشرفي ديو بند٢ / ٣٢٥،

شامي، كراچي ١٣/٣، زكريا ٤ /٢٤٨)

(۲) مېرمنجل کوزوجه کې اجازت سے مؤجل کر سکتے ہیں۔ (متفاد: فتاوی دارالعلوم ۱۸۲۸،۲۶۸۴)

(۳) شوہر کے انتقال کے بعد تقسیم تر کہ سے پہلے اس کی بیوی کا مہرادا کرنالازم ہے۔

أما الأول فالأن المسمى دين في ذمته وقدتأكد بالموت، فيقضي

من تركته. (هداية، اشرفي ديوبند٢/٣٣٧)

نیز بیوی کے مہرمعاف کرنے سے معاف ہوجا تا ہےاورا گراپنے باپ یا بھائی کواس کا ختیار دیدے ،توان کے معاف کرنے سے بھی مہرمعاف ہوجائیگا۔ وصح حطها لكله أوبعضه عنه وقيد بحطها؛ لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة ولو كبيرة توقف على إجازتها ولابد من رضاها. (شامي، كراچي ١٦٣٣، زكريا٤ / ٤٨ ٢، هداية، اشرفي ديو بند٢ / ٣٥ ، عزيز الفتاوى ٤٤)

(۴) جو شخص نکاح کے بعدمہر متعین ادا کرنے کی نیت ندر کھے اور نہاس کی فکر کرے تو ایسا شخص سخت گنہ گار ہے۔ حدیث شریف میں ایسے شخص کے لئے سخت وعید آئی ہے۔

عن ميمون الكردي عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لامرة ولامرتين ولاثلاثة حتى بلغ عشر موار: أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر، أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يودإليها حقها لقي الله يوم القيامة، وهوزان. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالفكر، يروت ١/١ ٥٠، رقم: ١٨٥)

اورشوہر کے انتقال کے بعد بھی عورت مہر معاف کردے، تو بھی معاف ہوجاے گا؛ لیکن عورتوں پر دباؤڈ ال کراورمعا ف نہ کرنے پر بعد میں پریثان کرناسراسرظلم اورنا انصافی ہے،اسی طرح زبر دستی دباؤڈ ال کرمہر معاف کرایاجائے، تو مہر معاف نہیں ہوتا علی حالہ باقی رہے گا۔

وصح حطها لكله، أوبعضه عنه. (شامي، كراچي ١١٣/٣، زكريا ديو بند٤ /٢٤٨)

و لابد في صحة حطها من الرضاحتى لوكانت مكرهة لم يصح. (هندية، زكريا ٣/١٣) جديد زكريا ٣٨٠/١)

نیز ابھی ہیوی کا مہرادانہ ہواتھا اور وہ انتقال کر گئی تو اس کے مرنے کے بعد مہراس کاوار توں کاحق بن جائے گا اوران میں شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا، اس میں شوہراس کی اولا دیں اوروالدین سب شامل ہوں گے۔ (مستفاد عزیز الفتاوی رامہم) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ مار جمادی الثانیہ ۱۹۱۹ھ احمد الفی میں میں افتار محسلمان منصور پوری غفرلہ (فتو کی نمبر: الف ۱۹۱۲ھ) ھے

# مهرسيم تعلق چند سوالات وجوابات

**سوال**[۵۸۲۳]: کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ شریعت کےمطابق کتنے طرح کےمہر باند ھے جاتے ہیں؟

ہ مصل کی ہے۔ نیز ریہ بھی واضح فر مادیں کہ موجود ہوقت کے حساب سے جاندی کی قیت سے مہر فاطمی اور شرع پیغیبری کی رقم کتنی بنتی ہے؟

(۲) مهرکی رقم ادا کرنا چاہے تو کس مقام پرادا کرنی ہوگی اور کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ المستفتی: نبی جان بینی ،محلّہ گوئیاں باغ ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شریعت کے مطابق مہرباند سے کا مطلب یہ ہے کہ شو ہرکی حیثیت کے مطابق مہرباند ھا جائے، جس کوشو ہرآ سانی کے ساتھ ادا کر سکے اور مہر فاطمی کی مقد ارڈیڈ ھوکلو میں گرام جا ملی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت ادائیگی کے وقت میں صرافہ سے معلوم کرلیں اور مہر کی ادائیگی کا مقام وہی ہے، جہال پر بیوی موجود ہواور اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہے، جس دن مہر اداکیا جائے، مہر شرع پیغیبری کی کوئی اصطلاح شریعت سے ثابت نہیں ہے، جوام میں اس نام سے ایک مہر مشہور ہے، بعض علاقوں میں اس سے مراد اولیت ہیں؛ اس لئے اس کی کوئی خاص مقد ارقی مہر ہوتا ہے اور بعض جگہ اس سے مہر فاطمی مراد لیتے ہیں؛ اس لئے اس کی کوئی خاص مقد ارتمان سے مہر فاطمی مراد لیتے ہیں؛ اس لئے اس کی کوئی خاص مقد ارتمان سے کون سا مہر مراد لیتے ہیں۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۲۹)

ويعتبر قيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الأداء وتحته في الشامية: و في المحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه. (شامي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، كراچي ٢٨٦/٢، زكريا٣/١١، الدر المنتقي، دار الكتب العلمية بيروت ٢/١،١، البحر الرائق، كوئله ٢/١٢، زكريا ٣٨٦/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رذ ی قعده ۴۳۱ اه (فتوی نمبر:الف ۱۰۱۹۳۳ (۱۰۱۹)

# مهريء متعلق چندسوالات وجوابات

سوال [۵۸۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض جگہوں پررواج ہے کہ ناکے امیر ہویاغریب، معزز قسم کا آدمی ہو یاغریب، معزز قسم کا آدمی ہو یاغریب ومتوسط گھرانے کی فرد ہو یاعام آدمی، اسی طرح منکوحہ کسی رئیس گھرانہ کی لڑکی ہویاغریب ومتوسط گھرانے کی فرد ہو بوقت نکاح مہرکی تعیین میں کوئی فرق نہیں ہوتا ، دونوں کا مہر یکساں ہوتا ہے مثلا ۲۲ رہزار روپیہ مہرکا ماحول چل رہا ہے، تو امیر وغریب دونوں طرح کی لڑکیوں کا مہررواج کے تحت ایک ہی متعین کیا جاتا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ مہر کی رقم شرعاً بکساں ہے یا اس میں حیثیت کے مطابق تفاوت و فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو مہر کی تعیین کے وفت لڑکی کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوگا یالڑکے کی حیثیت ملحوظ رکھی جائے گی؟

(۲) ہندوستانی رو پیدی شکل میں اقل مہراور مہر فاطمی کی تعیین فر مائیں اسی کے ساتھ مہروں کی زیادتی پیند کرنے کے ماحول میں مہر فاطمی متعین کرنا کیسا ہے؟ رسم ورواج کے مطابق مہر کی تعیین بہتر ہے یا مہر فاطمی؟

(۳) مہر کے متعلق عام تصوریہ ہے کہ مہر دینا تو ہے ہیں یہ تو صرف ایک رسی چیز ہے؛ لہذا جتنا بھی متعین ہوجائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر دیا بھی تو عند الطلاق وہ بھی پنچا یت کم تعداد میں فیصلہ کردے گی۔ تحقیق طلب امریہ ہے کہ عندالنکاح مہر کے متعلق بیرخیال کرنا کیسا ہے؟ نیز شرعی طور پراس کا کیاحکم ہے؟ تحقیقی و قصیلی جواب سےنوازیں۔

المستفتى: مولوى رياض الحن، مدرسها رشادالعلوم، ٹانڈه

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: (۱) تمام لوگوں کے لئے مہری ایک خاص مقدار متعین کر کے اسی پر پابندی کرنا جائز نہیں ہے، ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مہر کی مقدار متعین کرسکتا ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کاحق نہیں ہے۔ نیز شوہر ہی مہرادا کرنے والا ہے؛ اس لئے اسی کی حیثیت کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ (متفاد: فاوی محمودیہ قدیم ۱۲۲ ۲۲۲، جدیدڈ ابھیل ۱۲۲۲)

(۲) مہر کی اقل مقدار دس درہم ہے،موجودہ زمانہ میں گراموں کے حساب سے ۳ گرام کی اقل مقدار دس درہم ہے، اس کی قیت خود صرافہ سے معلوم کر لیجئے اور مہر فاطمی کی مقدار ڈیڑھ کلو ۳۰ گرام ۱۹۰۰ ملی گرام چاندی ہے، اس کی قیت بھی صراف سے معلوم کر لیجئے کتنے رویئے بنتے ہیں۔(متفاد:ایفناح المسائل ۱۲۹)

نیزاگر حیثیت ہوتو مہر فاظمی مقرر کرنا بھی بہتر ہے؛ کیکن اگر کوئی غریب ہے تواس کے لئے کم سے کم بہتر ہے۔ (متفاد: فقادی محمودیہ قدیم ۲۲۳ ۲۸۳ مجدید ڈاجھیل ۲۲۲)

" ) اگر مُقرر کرتے وقت مہرا دا کرنے کی نیت نہیں رہی ہوتب بھی مہر لا زم ہوجا تا ہے، غلط نیت کا گناہ اس کے سریر ہوگا، مگرا دا کرنا ہر حال میں لازم ہوگا۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۳۰۲/۸)

وما يفعله بعض أهل الجفاء، والخيلاء، والرياء من تكثير المهر للرياء، والفخر وهم لايقصدون أخذه من الزوج وهو ينوى أن لا يعطيهم إياه؛ فهذه منكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة الخ (فتاوى ابن

تيميه ١٩٣/٣٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۷مرم الحرام ۱۳۱۸ ه (فتو کانمبر :الف۳۳۲ (۵۱۲۴)

### استطاعت سےزائدمہر باندھنا

سوال [۵۸۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ شرعاً مہرکتنا ہونا چاہئے اور جوآج کل لوگ اتنازیادہ مہرکر دیتے ہیں،جس کو آدمی ادائمیں کرسکتا ہے، تو کیا یہ درست ہے اوراس کو کتنا مہرا داکرنا چاہئے ؟

المهستفتى: فهيم احمد، نگينوى مدرسه اشرف المدارس، هر دوئى باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شرعاً مهركى مقداردس درجم ہے،اس سے كم نه مونا چاہئے، اگردس درجم سے كم مهر باندها ہے تب بھى دس درجم لازم ہول گے۔ (متفاد: قادى دارالعلوم ٢٦٥٨،ايفاح المسائل ١٢٩)

وأقل المهر عشرة دراهم-ولو سميأقل من العشرة فلها العشرة.

(هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفية ديوبند ٢/٢ ٣٢)

اورزیادتی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے اوسط درجہ کے صاحب حیثیت لوگوں کے لئے مہر فاطمی باندھنا بہتر ہے، جوآ سانی سے مہر فاطمی ادا کرسکیس اور جو کمز ورغریب لوگ ہیں جوروز کی کمائی پر گذارہ کرتے ہیں، ان کے لئے مہر فاطمی مسنون نہیں؛ اس لئے کہ وہ مہر فاطمی ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں؛ بلکہ ان کے لئے اتنی مقدار باندھنا مسنون ہے، جتنی مقدار وہ آ سانی سے ادا کرسکیس؛ لیکن دس درہم سے کم بھی نہ ہونا چاہئے۔ اور جولوگ کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، ان کے لئے مہر ام حبیبہ باندھنا زیادہ بہتر ہے؛ البتدا تنازیا دہ مہر مقرر کرنا کہ ادانہ کیا جا سکے بینا جا کرنے۔

کہ ادانہ کیا جا سکے بینا جا کر ہے۔

عن أبی العجفاء السلمی، قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق

عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء. (أبو داؤد شريف، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ٢٨٧/١، دارالسلام رقم:٢٠٦)

لیکن جتنامهرعقد نکاح کےوقت متعین کردیا گیااورشو ہرنے اسے تتلیم کرلیا،تواس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔

وتحب العشر ة إن سماها أودونها ويجب الأكثر منها إن سمي **الأكثر** . (در مختار، كراچي ١٠٢/٣ ، زكريا٤ /٣٣ ٢) **فقطوالله سجانه وتعالى اعلم** الجواب صحيح: كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۴ رر بیج الثانی ۲۴ اھ

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله (فتوى نمبر:الف٢٦١٦٢) ۲۲/۱۲/۱۲

### لڑ کے برز ورڈ ال کراس کی حیثیت سے زیادہ مہر با ندھنا

سوال [۵۸۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہزید کا نکاح ہونے جارہا تھا الڑکی والوں نے مہر فاطمی مقرر کرنا حیا ہا تواس نے اس کواپنی حیثیت سے زیادہ بتایا، پھر کہا گیا کہ سواسات ہزار مقرر کرو، تو اس کو بھی حیثیت سے زیادہ بتایا بالآخر پھرمہر فاظمی کے بارے میں کہا گیا کہ مہر فاظمی مقرر کروورنہ بارات واپس یجاؤ ،تو زید نے کہا کہ ٹھیک ہے ،مہر فاظمی مقرر کرو ہم طلاق ہی نہیں دیں گے ،تو مہر کیا لیں گے،اس طرح نکاح ہوگیااوررسید پر بھی مہر فاظمی لکھا ہے،تو شرعاً بیزکاح ہوا یانہیں؟ جبکہ مہر نەدىنے كى نىت شوہر كى ہے شرعى حكم كيا ہے؟

المهستفةى: عبدالكريم، كانشيء معرفت مولانا تنويراحمه "سيورى، مدر سفيض العلوم كانشيء مراد آبا د

الجواب وبالله التوفيق: مهرنه ديخ كي نيت سے زير كَهُا رموگا توب کر لے اور بوفت نکاح چونکہ مہر فاطمی طے ہوا ہے اور وہی رسید میں بھی کھھا گیا ہے ؛ اس لئے مہر فاطمی ہی شرعاً مقرر ہو چکا ہے۔ نیز نکاح بھی بلاشبہ سیح اور درست ہو چکا ہے۔

وما فرض بترا ضيهما، أو بفرض قاض مهر المثل (إلى قوله) أوزيد على ما سمىٰ فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس، أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها، وبقاء الزوجية على الظاهر الخ (درمختار، كتاب النكاح،

باب المهر، كراچي ٢٤٦/١، زكريا٤/٢٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

كتبه. شبيراحمه قاسي عفاالله عنه الجواب صيح :

۱۲رذ ی قعده ۱۴۲۰ه ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

(فتو کی نمبر:الف۳۳۳ ۱۳۸۳) ۱۲/۱۱/۱۰۲۰۱۱ه

## جبراً مهمتل سے زیادہ مہرلوگوں نے مقرر کر دیا تو کیا حکم ہے؟

سوال [۵۸۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح میں لڑکے کی مرضی کے بغیر زبرد ہی ۲۰ م ہزار رو پیداور نصف بیگھہ زمین مہر میں متعین کردیا گیا ہے اتنا بھاری مہر پرلڑکا نہ بوقت نکاح راضی تھا اور نہ ہی اب راضی ہے۔ نیزلڑ کی کا مہر شل بھی اتنا نہیں ہے، اس کی خاندانی عورتوں کا اس سے بہت ہی کم ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس طرح زبرد سی باند ھے ہوے مہر کا ادا کرنا لڑکے پرواجب ہے یا نہیں؟ جبکہ لڑکے نے بوقت نکاح صراحت سے انکار کردیا تھا کہ میر سے اندراتی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنا بھاری مہرادا کرسکوں، جواب مدل مرحمت فرمائیں۔

المهستفتهی: محمدر فافت حسین، بھا گپوری، متعلم مدرسه شاہی مرا دآباد ۱۳۰۰

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شوہر پر ندکوره متعین کیا ہوا بھاری مہرادا کرنا واجب نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ادا کرنا اس پر کرنا واجب نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ادا کرنا اس پر لازم نہیں ہے، مہر مثل کا مطلب ہے ہے کہ لڑکی کی دوسری بہن ،اور پھو پھی وغیرہ کے مہر کی جو مقدار ہے وہ مہر مثل ہے، اس شوہر پر بھی اتنی مقدار مہرادا کرنا لازم ہوگا اور جو زائد ہے وہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔

وإن أكره على النكاح جاز العقد، فإن كان المسمى مثل مهر المثل، أو أقل جاز (إلى قوله) وإن كان أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة. (الجوهرة النيره،

كتاب الإكراه، امداديه ملتان ٢/٥ ٣٥، دارالكتاب ديو بند٢/٣٣٧، هكذافي شامي، كراچي ٢/٣٧/، زكريا٩/٩٨١)

فإن كان المسمى أكثر من مهر المثل فالزياده باطلة، ويجب مقدار مهر المثل البحرالرائق، مقدار مهر المثل؛ لأنه فات الرضا في الزيادة بالإكراه الخ (البحرالرائق، زكريا ١٣٦/٨١، كوئفه ١٥/٨، هكذا في هندية، زكريا ١٣٦/٣، حديدزكريا ١٣٦، مبسوط السرحسي، قاضي حان على الهندية، زكريا ٣٨٣/١، حديدزكريا ١٤٠/ ٢٤ مبسوط السرحسي، دارالكتب العلمية ٥/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمرقاسمىعفااللهعنه ٩ ررئيج الثانى ٩ ١٩٠٠ هـ (فتو كانمبر:الف٢٢ ر١٨٩)

### اقل مهراورا كثر مهركى مقدار

سوال [۵۸۲۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مہرکی کم سے کم مقدار وزیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے؟ شرعاً مفصل طور پر روشناس فرمائیں؟

المستفتى: محمرا فضال، اڑپوره، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اسلامی شریعت میں مہرکی کم سے کم مقداردس درہم ہے، اور دس درہم میں دو تولہ ساڑھے سات ماشہ چاندی ہوتی ہے اور یہ موجودہ گراموں کے حساب سے تمیں گرام چھ سواٹھارہ ملی گرام چاندی ہوتی ہے اور شریعت میں مہر کی زیادہ مقدار کی کوئی تعیین نہیں ہرایک اپنی حیثیت کے مطابق جوتعین کرلے گاوہی اس کے اویرلازم ہوگا۔ (متفاد: ایفناح المائل ۱۲۹) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاصداق دون عشرة دراهم. (سنن دار قطني، النكاح ١٧٣/٣)

أقله عشرة دراهم لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم المحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم اللهم الله عشرة على الأكثر. (در مختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١٠١ - ١٠١ (كريا٤ / ٢٣٠ - ٢٣٣ ، هداية، اشرفي ديو بند ٢/٤ ٣٢) فقط والله سجانه وتعالى المم

كتبه :شبيراحمرقاسمى عفاالله عنه كرشعبان المعظم ۱۲۲۱ ه ( فتوی نمبر:الف ۲۸۵ (۲۸۷ )

(فتو کی نمبر:الف۸۱۲/۲۴)

# مهر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار

سے ال [۵۸۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہرکی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہے؟ جواب سے نوازیں۔ المستفتی: ایم،اے،خان، محلّمة بی ٹاکردوارہ،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كم عيم مقداردس درجم چاندى ياس كى قيمت بهاورزيادتى كى كوئى مقدار نهيس جتنامتعين كياجائه اتناداكرنا واجب بهوگاه و أقله عشرة دراهم (وقوله) ويجب الأكثر منهاإن سمى الأكثر. وفي الشامي: أي بالغاً ما بلغ. (تنوير مع الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي الشامي: أي بالغاً ما بلغ. (تنوير مع الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ۱۰۱/۳ - ۲۳۰، كوئنه ۷/۲ من فقط والله سجانه وتعالى اعلم كراچي ۱۰۱/۳ - ۱۰۲۰ زكريا ۲۳۰ - ۲۳۳، كوئنه ۲/۲ من فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسى عفا الله عنه كارر جب المرجب ۱۸۰۸ ه

#### اقل مهر کی مقدار

سوال [۵۸۳۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ دور حاضر میں موجودہ اوز ان کے اعتبار سے مہر کی اقل مقدار کیا ہے؟

المستفتى: قارى محمرا ظهرا صالتپوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اقل مهركي مقداربارها شهك توله كحساب

سے دوتو لہ ساڑھے سات ماشہ ہے۔ (جواہر الفقہ ار۲۲س)

اورموجودہ گراموں کے حساب سے ۳۰ برگرام ۲۱۸ رملی گرام ہےاوردس گرام کے تولد کے حساب سے تین تولد ۲۱۸ رملی گرام چا ندی ہے ،اس سے کم شریعت میں کوئی مہزمہیں ہے۔ (مستفاد:ایفیاح المسائل ص:۱۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

كتبه:شبيراحر قاسمى عفا الله عنه .

ارجمادی الثانیة ۱۳۱۱ه

(فتوى نمبر:الف271/٢٤)

### دس درہم کی مقدارتو لہ اور پییوں کے حساب سے

سوال[ا۵۸۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؓ کے نز دیک اقل مہر دس دراہم ہیں؛ کیکن درایں زمانہ مہر میں دراہم کا رواج نہیں ، تو دس دراہم کے لئے تولے کتنے ہوں گے یا اگر پیسیوں سے ادائمیکی مہر کی جائے تو کتنی رقم دس دراہم کے برابر ہوگی ؟

المستفتى: فريداحم، ممبيً

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: دّل درہم كاوزن موجوده گرامول كے اعتبار على مرام ما ٢ رملى گرام جاندى ہوتى ہے اوردس گرام كے تولد كے حساب سے ٣ رتولد

كتبه. شبيراحمر قاسمي عفاالله عنه الجواب حيح:

۲۱ر جمادی الثانیه ۲۲۹ اه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر: الف ۹۶۲۸ / ۳۸ (۹۲۲۸ اه

#### دورحاضر کے اوز ان کے اعتبار سے دس درہم کی مقدار

سوال[۵۸۳۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دین مہر نکاح میں کم سے کم کتنا باندھنا چاہئے، دس درہم مہر کا آج کے دور کے اعتبار سے کتنار و پید بنتا ہے؟ اگر بغیر مہر کے نکاح پڑھا دیا جائے تو کتنا مہر ادا کرنا پڑے گا؟ مہر کا باندھنا نکاح میں شری طور پر کیا درجہ رکھتا ہے۔

لا مھوأقل من عشو دراھم کا مطلب کیا ہے شرع محمدی مہرکتنا کہلائے گا،مہر فاطمی کا کتنارو پیے بنتاہے؟

المستفتى: قطب الدين قاسمي

بإسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: دن در ہم كى مقداراوزان كے حساب سے ۳۰ رگرام ۲۱۸ رملى گرام چإندى ہے، اس كى قيمت بازار سے معلوم كر ليجئے۔ (مستفاد:اليفاح المسائل ۱۲۹)

(۱) مہر کا باندھنا نکاح میں شرعی طور پر لا زم اور واجب ہے کم سے کم اتنا باندھنالا زم ہے، جواو پر لکھا گیا ہے، اگر مہر باندھانہیں ہےتو مہر شل لازم ہوگا۔

(۲) مہر شرعی محمدی کی کوئی اصطلاح شریعت میں نہیں ہے، اگر اس سے عوام مہر فاطمی مراد لیتے ہیں، تو اس سے مہر فاطمی لازم ہوگا اور اگر اقل مہر مراد لیتے ہیں، تو اس سے اقل مہر لازم ہوگا۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۲۹) (۳) مہر فاطمی ۱۲ رماشہ کے تولہ سے ۱۳۱ رتولہ ۲ رماشہ چاندی ہے گرا موں کے حساب سے ڈیڑھ کلو ۳۰ رگرام ۹۹۰ رملی گرام چاندی ہے ، اس کی قیمت بازار سے معلوم کرلی جائے۔ (مستفاد:ایضاح المسائل ۱۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۱۳۱۸ هه (فتو کی نمبر:الف ۵۰۹۹/۳۳)

# مهرمیں پانچ رو پئے مقرر کئے تو نکاح ہوگیا؟

سوال [۵۸۳۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی لڑکی کے نکاح میں پانچے روپیے مہر بندھوایا ہے، تو کیا نکاح ہوگیا یانہیں ہوا؟ اگر نکاح ہوگیا تو اس کو مہر میں کتنے روپیۓ ادا کرنے پڑیں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: اميرحسين،رامپور(يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: نكاح بوگيااورشو بر پردل در بم جود و توك سات ماشح پاررتی چاندی كے برابر ہے پاس كی قیت شو ہر پر لا زم ہوئی در مختار میں ہے۔ و تجب العشرة إن سماها أو دونها. (درمنحتار، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ٢٠٢/٣، زكريا٤ ٢٣٣/) فقط و الله سبحانه و تعالی اعلم

الجواب صحیح بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رصفرالمنظفر ۱۲۱۲ه فتویل نمبر:الف ۲۵ ۵۳/۲۵) کتبهالفقیر محمرابوب تعیمی دالا فهاء جامعه نعیمیه مراد آباد ۲۱ راگست ۱۹۹۱ء

# وس درہم سے کم مہرمقرر کرنا

**سے ال** [۵۸۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں :اگرمہر کی اقل مقدار سے کم مہر باندھاجائے تو کیا حکم ہے ؟

المستفتى: محمراطهر محلّه: اصالت يوره ، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

**البحدواب و بسالسله المتوهنيق**: اگرتين توليه ۱۸ رملي گرام چاندي سے کم مهر باند هاجائے تو شرعاً تين توليه ۲۱۸ رملي گرام چاندي واجب هوگي۔

ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر، اشرفي ديو بند٢/٢٪)

وتجب العشرة إن سماها أو دونها. (درمختار، كراچي١٠٢/٣، ١٠٢ زكريا٤/٣٣٢) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ارجما دی الثانیهٔ ۱۳۱۲ه (فتو کانمبر: الف۲۸/۲۷)

# مهر فاظمی،مهرام حبیبهٔ اوراقل مهر کی تفصیل

سوال [۵۸۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ حضور ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ گاکیا مہر متعین کیا تھا اور آپ ﷺ نے اپنی جوشادیاں کی تھیں ،ان کا کیا کیا مہر تھا اور اب موجودہ زمانہ میں کم سے کم مہر کی مقد ارکیا ہے کہ جس سے نکاح جائز ہوجائے ؟ درہم و دنانیر کی مقد اربھی اور اب اس زمانہ میں ان کے کتے رو پیٹے ہوتے ہیں ؟ ذرکورہ تمام مہروں کے متعلق تفصیل سے تحریر فرما کیں۔

المستفتى: عبدالعزيز بجرت مگر، دېلى- ٧٥

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: راجح اورضح قول كے مطابق حضرت فاطمةً كامهر ٥٠٥ در جم تھا اور اسے مهر فاطمی كہتے ہیں۔ (مستفاد: امداد الفتادی ٢٩٥/٢١ رایضا ح المسائل ٢١٩) حضرت ام حبیبةً كے علاوہ تمام از واج مطهرات كا مهر ٥٠٠ كار در جم تھا جبسا كه حدیث

شریف میں ہے۔

عن أبي سلمة بن عبد الرحمنُ ، قال: سألت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه و سلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه و سلم: قالت كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية و نشاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا ، قالت: نصف أوقية ، فتلك خمس مائة درهم؛ فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه سلم لأزواجه. (مسلم شريف، كتاب النكاح، باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن الخ ، النسخة الهندية ١/٨٥٤، دارالسلام رقم:٢١٤١)

حضرت ام حبيبه گامهر • • ۴ مرد رائم تھا، جونجاشی نے متعین کیا تھا۔

عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبل. (ابوداؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ١/٢٨٧، دارالسلام رقم: ٨٠١٥)

مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے ،اس سے کم مہزنہیں ہوتا۔

**أقلله عشرة دراهم**. (در مختار، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا٤ / ٣٠، كراچي ١٠١/٣)

موجودہ اوزان کے اعتبار سے اقل مہر کی مقدار ۲۳۰ رگرام ۲۱۸ رملی گرام چاندی ہے یا جواتنی جاندی کی قیت ہو۔ ( ستفاد :ایفناح المسائل ۱۲۹)

اورمہر فاطمی کی مقدارموجودہ اوزان سے ڈیڑھکلو ۱۳۰۸ گرام ۹۰۰ رملی گرام چاندی

یااس کی قیمت ہے۔(متفاد:ایضاحالمسائل،۱۳۰) فقطواللہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم الجواب سيجيح: احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله ۲۲/۱۱/۲۱۱۱

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢٣ رمحرم الحرام ١١٨١ ه (فتو ی نمبر الف۲۳۷/۳۱۸)

#### اقل مهراورمهر فاظمى كي مقدار

سےوال[۲ ۵۸۳]: کیافر مانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر کی کم ہے کم مقدارموجود ہسکہ رائج الوقت کے حساب سے کتنی ہے؟ مفصل تحر رفر مائیں۔

نیزمهر فاظمی کی موجود ہاوزان کے اعتبار سے کیا مقدار ہے؟

المهستفتى: ابوطا ہر، بھدائى، پوسٹ: جھکڑا، بر دوان (بنگال)

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: (۱) شریعت اسلامی میں مہرکی کم سے کم مقدار حنفی مذہب کےمطابق قدیم اوزان کےاعتبار سے دوتو لہ ساڑھےسات ماشہ چاندی ہے۔ (مستفاد:جوابرالفقه قديم٢٦٣٢،جديدزكريا١٩٠٩)

اورموجودہ دس گرام کے تولہ کے حساب سے تین تولہ ۲۱۸ رملی گرام جاندی ہوتی ہے، اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے۔

(۲) مہر فاطمی کی مقدار ۱۲ ارماشہ کے تولہ کے حساب سے ۲۱ ارتولہ ۲۳ ماشہ ہے اور اس کی مقدارموجودہ اوزان کے حساب سے ڈیڑھ کلو،۳۷رگرام، ۹۰ ملی گرام چاندی ہوتی ہے،اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے ۔( مستفاد:ایضاح المسائل:۲۱۹) فقط والٹد سبحانہ وتعالیٰ اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب سيحيح: احقر محد سلمان منصور بورى غفرله ۲۱/۸/۱۱ما ۵

الرشعبان المعظم اانهما ه (فتوى نمبر الف٢٦ ٢٣ (٢٣٣٢)

# حضور ﷺ کے زمانہ کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار

سوال [۵۸۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر فاطمی کی کیا مقدار ہے؟ حضور کے مبارک زمانہ کے رائج سکوں اور وزن کے اعتبار سے اس کی کیا مقدار تھی؟ اور اب ہمارے موجودہ ہندی رائج سکوں اوروزن کے اعتبار سے اس کی کیا مقدار ہے گی؟ تولہ، ماشہ، رتی کے حساب سے کتی اور کلو، گرام کے حساب سے کتی اور کلو، گرام کے حساب سے کتی اور کلو، گرام کے حساب سے کتی درہم، دینار، مثقال، اوقیہ ان عربی اوز ان کی ہمارے ہندی اوز ان کے اعتبار سے (یعنی تولہ ماشہ رتی یا کلوگر ام کے اعتبار سے ) کتی کتی مقدار ہے؟

المستفتى: محمرعباس، ہلدوانی،لائن- ۷

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: مهر فاطی کی مقدار حضور کی کے مبارک زمانه کے درائج سکول اور وزن کے اعتبار سے ۵۰۰ درہم اور تولہ کے حساب سے ۱۳۱۱ رتولہ ۱۳ رماشه چاندی تھی اور موجودہ ہندی رائج سکول اور وزن کے اعتبار سے ۱س کی مقدار ڈیڑھ کلو ۴۰۰ رکرام ۵۰۰ مرملی گرام چاندی ہے۔ اورایک درہم کی مقدار ہندی مروجہ وزن کے حساب سے سرگرام ۲۰۰ رملی گرام چاندی ہے اورایک دینار کی مقدار ۴۰ رگرام ۲۰۳ رملی گرام سونا ہے۔ مثقال اور دینارکا وزن ایک ہی ہے یعنی مثقال بھی ۴۰ رگرام ۲۳ رملی گرام کا ہوتا ہے، صرف بی فرق ہے کہ دینار سونے کا ایک سکہ ہے اور مثقال ایک وزن کا نام ہے۔ (متقاد: ایضاح المسائل: ۲۱۹)

كما في الرعاية مثقال هو لغة مايؤذن به شرعاً إسم للمقدار المعين الذي يقدر به الذهب و نحوه وهو الدينار الواحد؛ لأن الدينار إسم للقعة المضروبة المقدرة. (الرعاية ٢٢٩/١)

اورا یک او قیہ۱۲۲ رگرام۲۷ مرملی گرام جا ندی ہے ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۵۱/۱/۰۲۴ اط

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۲۵ رمحرم الحرام ۲۰ ۱۳ اه (فتوى نمبر: الف ١٣٣ر ٩٩٥)

#### مهر فاظمی کی مقدار

سوال [۵۸۳۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے تحریر فرما دیں؟

المستفتى: گلفام حسين ،اصالت يوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجهواب و بسالله التوفيق: مهر فاطمى كى مقدار دُيرُ كَلُوسُ رَّرام ٥٠٠ مرلَى

گرام جاندی ہے، اس کی قیمت عرروپیہ فی گرام کے حساب سے دس ہزار سات سوسولہ

روپیتیس پیسه ہوں گے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل:۱۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم كتبه :شبيراحمه قاسمي عفااللَّه عنه

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 2/11/01710

٢رذى الحجه١٩١٥ما ه ( فتوی نمبر:الف۳۲۴۷۱)

#### مهرفاظمی کی مقدار

**سوال** [۵۸۳۹]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ مہر فاظمی یعنی مہرشرع پیغیبری کی کیامقدارہے؟ تحریفر مائیں۔

المستفتى: بشيراحم، محلّه: پيرغيب،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهرفاطي ٥٠٠ درجم ہے،اس کاوزن گرامول

کے حساب سے ڈیڑھکلو•۳رگرام•۹۰ رملی گرام چاندی ہے،آج اس کی قیمت گیارہ ہزار چھے سواٹھائیس رو پبیہ ہے۔مستفاد:ایضاح المسائل:۳۰ فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه -رصفرالمنظفر ۱۳۱۹ھ (فتو كىنمبر:الف ۵۲۱۸/۳۳)

### مہر فاظمی کی مقدار کیا ہے؟

سوال [۵۸۴۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے

بارےمیں: کہ مہر فاظمی کی مقدار کیاہے؟

المستفتى: محمراكرام،اصالت يوره،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صحيح اورراج اورمفتى بقول كےمطابق مهرفاظمی

کی مقدار ۵۰۰ در ہم جس میں ۱۲ ر ماشہ کے تولیہ کے حساب سے ۱۳۱۱ رتولہ ۳ ر ما شہ ہوتا ہے، لیعنی ڈیڑھ کلو ۳۰ رگرام ۵۰۰ رملی گرام جاپاندی ہے اور دس گرام کے تولیہ سے ۱۵ ارتولیہ ۹۰ رملی

گرام چاندی ہے۔ (متفاد:ایضاح المائل،۱۳۹)

اورآج دس گرام کی قیمت ۲۷روپیه ہے،تواس کے حساب سے آج کے دن مہر فاطمی

کی قیمت گیار ہ ہزار بائیس رو پہیہ ۴۸ر پیسہ ہے ۔فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم م

کتبه: شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه الجواب سیح : ۸رجمادی الاولی ۱۴۱۶ه محرسلمان منصور پوری غفرله

(فتوی نمبر:الف ۲۸۵/۲۱۲۱۱ ه

مہر فاظمی کے دونو ں قولوں کا حدیث سے ثبوت

سوال [۵۸۴۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ مہر فاطمی کے بارے میں جودوقول ہیں • ۴۸ ردرہم اور • ۰ مردرہم یہدونوں روایت حدیث کی کس کتاب میں ہیں؟ حوالہ درج فرمائیں ۔ نیز یہ فرمائیں کہ ۱۳ ارتولہ ۲ رماشہ اور • ۰ مار رتولہ کی جومقد ارہے، تو کیا • ۴۸ ردرہم کے حساب سے ۱۳ ارتولہ ۲ رماشہ ہوتا ہے اور • • ۵ ردرہم کے حساب سے • ۵ ارتولہ تحقیقی جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: الوالكلام

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بالله التوفیق: مهر فاطمی کے بارے میں ۱۸۸۰ راور ۱۵۰۰ مردر ہم کے سلسلہ میں جو دوقول مروی ہیں ، ان دونوں کا ثبوت کتب حدیث میں موجود ہے؛ چنا نچہ ۱۵۰۰ درہم والی روایت ابن ملجہ شریف ۱۳۷ ، ابو دا وُ دشریف ار ۱۸۷۷ رحاشیہ مشکوۃ شریف ۱۷۷۷ رپر فدکور ہے۔

اور • • ۵ردر ہم کے حساب سے ۱۳۱ر تولہ ۳ رماشہ چاندی ہوتی ہے اور • ۱۵ رتولہ کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ (ستفاد: جواہر الفقہ قدیم ار ۴۲۴، جدید زکریا ۴۲۰، ۴۰۰، محمود پیر قدیم ۳/۲۲۱، جدید ڈابھیل ۱۲ر ۳۰) فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۷/۸۶۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۸رجما دی الاولی ۱۳۱۹هه ( فتویل نمبر:الف ۵۷۴۴/۳۳)

### مهر فاظمی ومهر شرعی پیغمبری کی مقدار

سوال [۵۸۴۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر فاطمیؓ کی مقدار کیا ہے؟ مہر شرع پیغیبری کی مقدار کیا ہے؟

المستفتى: محمد قاسم جملره، بجنور (يوپي)

زكر باسرومه-۱۰)

باسمه سجانه تعالل

الجواب وبالله التوفيق: (۱) صورت مسئوله مين مهر فاطمی ۲۵۰ در جم به ماشه کے حساب سے ۲ رسوساڑ ھے بياليس توله ہے۔ ماشه کے حساب سے ۲ مرشر عی کم سے کم وس در جم ہے، ماشه کے حساب سے ۲۳۵ ماشه ہے۔ لینی ایک ماشه کم سر تروی کم سے کم وس در جم ہے، ماشه کے حساب سے ۲۵۵ ماشه ہے۔ لینی ایک ماشه کم سر توله ۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبه :اشتیاق حسین عفااللّه عنه ۹ رذی الحجها۱۴۱۱ه

#### جواب منجانب: مدرسه شاهی مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: (۱) مهرفاطی کی مقدار ۲۰۰۰ در جم چاندی ہوتی ہے۔ ہے اور بارہ ماشہ کے تولد کے حساب سے ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ چاندی ہوتی ہے۔ اور موجودہ گراموں کے حساب سے ڈیڑھ کلو ۳۰ رگرام ۹۰ رملی گرام چاندی ہے اور دس گرام کے تولد کے حساب سے ۱۵۳ تولہ ۲۰۰۰ رملی گرام ہوتی ہے۔ (مستفاد: جوا ہرالفقہ ار ۲۲۳) کے تولد کے حساب سے ۱۵۳ تولہ کے قال مہر مراد ہے، تو اقل مہر دس در جم ہیں اور ۱۲ رماشہ کے تولد کے حساب سے ۱ رتولہ سات ماشہ ہے۔ (مستفاد: جوا ہرالفظہ قدیم ار ۲۲ سرم دید کے حساب سے ۱ رتولہ سات ماشہ ہے۔ (مستفاد: جوا ہرالفظہ قدیم ار ۲۲۳ ، جدید

اورموجودہ گراموں کے حساب سے ۳۰۰ گرام ۲۱۸ رملی گرام ہے اور دس گرام کے تو لہ کے حساب سے تین تولہ ۲۱۸ رملی گرام چا ندی ہوتی ہے ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ ۱۳۸۰ خیا اسماھ (فتو کی نمبر :الف ۲۲۸۰/۲۸)

# مهر فاطمی کی مقدار پر تحقیقی جواب

سوال [۵۸۴۳]: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مؤرخہ ۲۷ نوم بر ۱۹۸۸ء بروز اتوار مجمد ارشد امروہ وی کا نکاح شگفتہ ساکن: محلّہ کسرول مراد آباد کے ساتھ آپ نے پڑھا یا تھا، اس وقت مہر فاطمی کا تذکرہ چلا آپ نے اس کی تعداد ۱۳۱۱ رتو لے چاندی سکہ تسلیم کی دوران گفتگو میں یہ بندہ احقر بھی داخل ہوگیا تھا، میں نے ۱۵۰ رتولہ چاندی بتلائی تھی، آپ نے پیچھے مڑکر دیکھا اور جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے یہ غلط ہے یہ آپ کا جواب تھا' اس جواب کے بجائے اگر مجھ سے اس کا حوالہ طلب فرمالیت تو پتہ ہوجا تا؛ لہذا دیو بندی ہی ماتب فکری کتاب ' ایک عالمی تاریخ'' جس کے مصنف مولا نامحہ عثمان معروفی اعظم گڈھ ویویی ص: ۳۳ رسے مہر فاطمی تحریر کرتا ہوں۔

- (۱) ۵۰۰ردرہم،ایک سوساڑھے ستاون روپیہ پھر جاندی۔
  - (۲) ۴۸۰ ردرجم ۱۵ ارروپیه جراور دو ماشه جاندی ـ
    - (۳) ۲۰۰ رورهم =۲۱ ارر وپیهر چاندی ـ
  - (۴) ۲۰۰۰ رمثقال ۱۸ رروپیه جرحیا ندی یا ۱۵ ر رتوله

نسوٹ: ملاعلی قاری نے چوتھے قول کورائج کہا ہے۔ ( مرقاۃ شرح مشکوۃ ) آپ جواب ضروردیں!

المستفتى: تو فق احمدقادرى، چشق ما لكنيشل بكدٌ پوا مروبه شلع: مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

البعبواب و بالله التوفیق: آپ کاارسال کردہ خطر پڑھ کر جواب نہ دینے اور خاموثی اختیار کرنے کاارادہ کرلیا تھا؛ کیونکہ خاکسار نے اپنے لئے پیطریقہ بنالیا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہدیتو فوراً دل میں بیسوچ لیتا ہے کہا گرواقعی کہنے والے نے صحیح کہاہے تواس 111)

کواینے لئے باعث اصلاح سمجھ لیتا ہے اورا گر کہنے والے نے غلط کہا ہے، تواینے آپ کو پیر تسلی دیدیتا ہے کہ کہنےوالے نے جو کچھ کہاہے، تواس کا کچھاٹر خاکساریزہیں پڑسکتا ، کہنے دو لیکن آپ نے اپنی تحریر میں جواب دیے پر زور دیا ہے،اس لئے جواب لکھنے پر مجبور ہور ہاہے اولاً آپ کو ۲۷ رنومبر کی گفتگو کے دوران جو باتیں ہوئی تھیں ،ان کی ایک ایک کر کے یا در ہانی کرانی مناسب سمجھتا ہے، بوقت نکاح خوانی بعض احباب نے احقر سے مہر فاظمی کی مقدار معلوم کی تھی ،تواحقرنے اس کی مقدار ۳۱ ارتولہ ۳ رماشہ جاندی بتلائی تھی ،اس پرآپ نے علم الفقہ کے حوالہ ہے ۲ ۱۵ رتولہ چا ندی بیان کی تھی نہ کہ ۵ ارتولہ، بقول آپ کے آپ قوی الحافظہ ہیں ؟ اس لئے آپ کوایک ایک جمله یا د ہوگا اوراحقر نے علم الفقه میں ۵۲ ارتو لہ ہونے کا انکار کیا تھا۔ نیزاحقرنے پیھی کہا تھا کہ ۱۵۲ر تولہ اگرآپ نے کسی کتاب میں دیکھا ہے، تو وہ نصابز کوۃ کےسلسلہ میں ہوگا،آپ کواشتبا ہ ہور ہاہے ، پھرآپ کےاصرار پراحقرنے کہاتھا کہا گرعلم الفقہ میں ۲۵ارتو لہ کھا ہے تووہ غلط ہوگا ، اس پر آپ نے خط کے ذریعہ سے علم الفقہ کا حوالہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، توا حقرنے کہا تھا کہ ملم الفقہ مدرسہ شاہی میں بھی ہے، تب اس وفت بعض احباب نے میدکہا تھا کہ توفیق احمرصاحب بہت کتا بیں رکھنے والے آ دمی ہیں، تواحقر نے کہاتھا کہ شاہی تشریف لائیں ، وہاں بھی بہت ساری کتابیں ہیں ،اب آپ پر تعجب ہے کہا تنا حافظہ ہونے کے باوجود زیر بحث کتاب بھول گئے اور ۲۵ ارتو لہ کے بجائے • ۵ ار تو لہ یا در ہا-تا ہم علم الفقہ کے حوالہ کے دعوی کا تو آپشایدا نکار نہ فر مائیں گے، تو عرض ہے کے علم الفقہ میں نہ تو ۵۲ ارتو لہ کا ذکر ہے اور نہ ہی + ۵ ارتو لہ کا ؛ بلکہ اس میں تو ۴ + ارتو لہ ۲ ر ماشه کا ذکر ہے ملاحظہ ہوعلم الفقہ ۲ /۸۱ \_

مہر فاظمی کی تعیین کےسلسلہ میں بہت اقوال ہیں،ان میں سےمشہورترین•ا را قوال معتبرترین کتب حدیث وفقہ سے پیش کئے جاتے ہیں۔

نهب اهار توليم ما رهم سازه ها يك سوستاون رويبيه اهمار توليم رماشه جاندي -

(مستفاد: جوام الفقه قديم ، ۱٬۲۲۷ ، جديدز كريا ۴٬۷۰۷ ، ۹۰۷ ، ما شيه امداد الفتاوي مطبوعه ديو بند ۲ر۷ ۴۳۰ ،

حاشیه فباوی محمودیه قدیم ۲۲ ۲۷ مهر ید دٔ اجهیل ۱۱ رسم، بحواله او زان شرعیه و حاشیه <sup>بهن</sup>تی زیور ۱۲٫۴ ، حاشیه

فيّاوى دارالعلوم ٨ ر٢٧٤ تنظيم الاشتات شرح مشكوة ٣ ر٣٢٣، ايك عالمي تاريخ ٣٣ رقول اول)

**نصب ۲: ۴۸۰**ردر جم ۱۵۱ر و پیه ۲۲ ماشه ۲۲ ارتوله چاندی - (ترمذی شریف، کتاب

النكاح، باب مهر النساء، النسخة الهندية الرا٢، دارالسلام رقم به ١١١١، سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب السحة الهندية الم٢٨٠، دارالسلام رقم : ١٥٠١، ابن ماجيشريف، كتاب النكاح، باب صداق النساء،

النشخة الهندية قد يم ار١٣٣٧، دارالسلام رقم: ١٨٨٨، مشكوة ٢٧٧٢، مرقاة، كتاب النكاح، باب الصداق، امداديه ملتان ٢٨٢٨، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بيروت ٢٧٧١، رقم: ١٠٩٨٠، احسن

الفتاوي ۵ر۳، ايک عالمي تا ريخ ۳۳رقول ثاني)

نمبو ٧: ٠٠٠ / در جم ٢٦ ار دو پيد٥٠ ارتوله چا ندى \_ (ايك عالمي تاريخ ٣٣ رقول ثالث)

(عمدة القاري ، كتـاب الـنكاح، باب قول الله تعالىٰ: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .

(دار إحيار التراث العربي بيروت ٢٧١٢٠، زكريا ٢١١٤، شامي، كتاب النكاح، باب

المهر، كراچي،١٠١/٣، زكريا ٢٣١/٤، فتح القدير، درا الفكر بيروت ٣١٨/٣، كوئڻه٣، ٢٠١٨)

نمبوع : ۱۰۰۴ رمثقال ۱۸ ارروپید، ۱۵ ارتوله چاندی (مرقاة ماتانی، امدادیه ماتان ۲۲ ۲۳، فقاوی رحمهه قدیم ۲۲ ۲۳، فقاوی رحمهه قدیم ۲۱ ۲۵ ۲۳، احسن الفتاوی همره ۲۱ مجدید و اجمیل ۱۲ ۲۷، احسن الفتاوی ۱۲ ۲۵ مای عالمی تاریخ ۳۳ رقول را بع)

**نمبی ۵:۰۰** ۵ردر هم ۱۲۵۰ ارتوله دس ماشه \_ (امدادامفتین ۲۰۱۸ ،جدید نوخه ۵۲۲)

**نهب ۱۰:۰۰۵**/در هم ۱۳۲۰ رتوله کے قریب۔ (متفاد: فآدی محمودی قدیم ۲۲۶۸، جدید

دًا بھیل ۱۲ روس، فرآوی رحمه یه قدیم ۲۸ ره۴۵، جدیدز کریا ۲۳۲/۸ ، نظام الفتاوی ا ۳۹۵ )

نعبو٧: ٠٠٠ رمثقال، ١٠ و اتوله، ١٠ رما شهه (علم الفقه ١٠٠٨)

نهه به ۱۳۵۰ (متفاد: ۱۸ در هم ۱۳۵۰ رو پیه یکه پیسے - (متفاد: امدا دالفتا وی دیو بند

۲ر۷۰۲، مطبوعه، کراچی ۲۹۵۲)

نمبیر ۹: ۰۰ ۵ رور ہم، ۴۸ ارتولہ چاندی کے برابر ہے۔ (نظام الفتاوی ۱۹۵۸) فهبو ۱ : ۹ ارمثقال سونا ـ (مرقاة ، امديهاتان ۲۴۶۸، يقول علاء کز ديك مردود يم) حضرت ملاعلی قاری کی عبارت میں قول را بع کے لئے وجہز جیج کا کوئی لفظ نہیں ہے؛ بلکہ حضرت مولا ناعثان صاحب معرو فی مدخلہ نے مفہوم مخالف سے ترجیح کامطلب نکالاہے۔ حضرت ملاعلی قاریؓ کی عبارت ذیل میں درج ہے۔

ثم ذكر السيد جمال الدين المحدث في روضة الأحباب: أن صداق فاطمة كان أربع مأئة مثقال فضة، والجمع أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل مع عدم اعتبار الكسور؛ لكن يشكل نقل ابن الهمام أن صداق فاطمة كان أربع مأئة درهم وعلى كل فما اشتهر بين أهل مكة من أن مهرها تسعة عشرة مثقالاً من الذهب فلا أصل له. (مرقاة، امديه ملتان ٢٤٦/٦)

حضرت کی عبارت میں کہیں بھی الفاظ ترجیح میں ہے کوئی بھی لفظ نہیں ہے؛ بلکہ ۱۹ر مثقال سونامہر فاطمی ہونے پر ردفر مایا ہے، اور مذکورہ اقوال میں سے ۱۹ رمثقال سونے کا قول علما ہے محققین میں ہے کسی نے بھی نہیں لیا ہے، اور نہ ہی حضرات ا کا براہل فتاوی میں سے کسی نے اس قول کونقل فر مایا ہے اور حضرت ملاعلی قاری نے سارے اقوال نقل بھی نہیں فر مائے ہیں اور مختلف اقوال میں ہے کسی ایک قول کوتر جیج دینے کے لئے حضرات فقہاء کے یہاں کچھ الفاظ مخصوص ہیں،ان میں سے سولہ الفاظ جومشہور ہیں ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

١. عليه الفتوىٰ. ٢. وبه يفتى. ٣. وبه نأخذ ٤.وعليه الاعتماد. ٥.وعليه عمل اليوم. ٦.وعليه عمل الأمة. ٧.وهو الصحيح. ٨. وهو الأصح. ٩. وهو الأظهر. ١٠. وهو المختار في زماننا. ١١.وفتوى مشائخنا. ١٢.وهو الأشبه. ١٣.وهو الأوجه. ١٤.وهو الأحوط. ١٥.هو الأولىٰ. ١٦. وهو الأرفق (عقود رسم المفتى معرىٰ:٣٢، محشيٰ:٨٦)

ان میں سے کسی بھی لفظ سے حضرت ملاعلی قاریؓ نے وجہتر جیجے بیان نہیں فر مائی ہے ؟

بلکہ حضرت نے صرف علامہ جمال الدین محدث اور صاحب مواہب کی عبارت نقل فر ما کر9 ارمثقال سونے کے قول پر ردفر ما یا ہے ، جواو پرنقل کردہ اقوال میں سے قول • ار ہے ،اس سے آگے وجہ ترجیح کے سلسلہ میں کچھ نہیں فر مایا ؛ لہذا حضرت اقدس مولا ناعثمان صاحب معروفی دامت برکاتهم نے جو وجہ ترجیح ملاعلی قاریؓ کی طرف منسوب فر مائی ہے ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

نیز حضرت ملاعلی قاریؓ خوداس مقام پرآ کرالجھ گئے ہیں؛ چنانچیانہوں نے مہر فاظمی کے بارے میں دوقول نقل فرمائے ہیں۔قول اول: • ۴۸۸ر درہم. قول ثانی: • ۴۸۰ر مثقال. پھر دونوں میں تطبق دینے کے لئے فرمایا کہاگر دس درہم کوسات مثقال کے برابر قرار دیا جائے تو • ۴۸ ر درہم اور • ۴۸ رمثقال کا وزن برابر ہوجاتا ہے؛ حالانکہ دس درہم کوسات مثقال کے برابرقرار دیا جائے تو ۰ ۴۸ ردرہم ۰۰۰ رمثقال کے برابرنہیں ہوتے ہیں؛ بلکہ • ۴۸ ردرہم کاوزن ۲ ۳۳ رمثقال کے برابر ہوتا ہے؛ اس لئے اہل فتاوی اورا کا برمفتیان کی تحقیقات پر عمل کرنا لازم ہوگا؛چنا نچہ حضرت تھا نوی قدس سرہ کی تحقیق ۰۰ ۵؍ درہم کی ہے،امدادالفتاوی،کراچی۲ر۲۹۵،مطبوعه دیو بند۲رے۴۰۰، جوکها۱۱۳رتوله۱۲ ماشه کے برابر ہوتا ہے ،حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیو ہند نے شروع میں امدا دانمفتین میں ۱۲۵ رتوله ۱۰ رماشه کا فتوی دیا تھا،امدا دانمفتین ۳ را ۲۰ ، پھر بعد میں غایت درجہ کی تحقیق کے بعدرسالہ اوزان شرعیہ لکھا اوراس میں اسا رتو لہ۳ رما شہ جیا ندی پر فتوی د یا اور آخر تک اس پرقائم رہے۔(مستفاد: جوا ہرالفقہ ار۴۲۴)

اس طرح حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن صاحب دامت برکا تہم نے کسی زمانہ میں ۵۰ اس طرح حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی اس میں ۱۳۲۱ ہور اللہ اللہ میں ۱۳۹۰ ہور ایت اللہ میں ۱۳۲۱ ہور کے قریب جاندی پرفتوی دیا ہے۔ (مستفاد: فناوی محمود بیقد یم ۲۲۲۷، جدید ڈا بھیل ۲۱۲۰۳) اوراس کے حاشیہ میں ۱۳۳۱ رتولہ کے قریب کا مطلب جواہرالفقہ کے اندرا وزان شرعیہ نام کا رسالہ مراد ہے کے حوالہ سے اسمار تو لہ سرماشہ واضح فرمادیا ہے، نظام الفتاوی میں بھی ۱۳۲ مرک قریب کہنے کا بہی مطلب ہے؛ للہذارا بچے یہی ہے کہ مہر فاطمی \*\* ۵ ردر ہم ہے موجودہ گراموں کے حساب ڈیڑھ کیا و \*\* ۱ رمام اور \*\* ۹ رملی گرام چاندی ہے ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ مار جمادی لاولی ۹ ۴۰۱ھ (فتوکا نم بردالف ۲۲ سام ۱۲۳۷)

# مهرکی ادائیگی کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

**سوال**[۵۸۴۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: مہرکی ادائیگی کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

باسمه سجانه تعالى

المستفتى: محمانس قاسمي ، بردوكي

الجواب و بالله التوفيق: مهركي ادئيكَى معجّل (نقد) هوني كي صورت ميں شوہرير في الفور واجب ہے اور مؤجل (ادھار) هونے كي صورت ميں تاخير كي گنجائش ہے؛

سوہر پری انفورواجب ہے اور مو من رادھار) ہونے کی سورت یں ما بیری جا ں ہے. لیکن اس کا ادا کرنا شوہر پر بہر صورت لا زم اور ضروری ہے، حتی کہ مہرادا کئے بغیر شوہر کے انتقال کرجانے کی صورت میں جہنر قلفین کے بعد تقسیم تر کہ سے پہلے اولاً بیوی کا مہرادا کیا جائے گا۔

ثم عرف المهر في العناية اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١٠٠/٣) زكريا ٢٣٠/٤)

موجب النكاح عند الإطلاق لتسليم المهر، أولا عيناً، أو ديناً. (حاشية سعدي، چلبي مع فتح القدير، كوئته ٩/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفا الله عنه

۱۰رر بیج الا ول ۴۳۵ اھ ( فتوی نمبر:الف،۶۲۸ (۱۱۴۲۹)

# مهر معجّل اولی ہے یا مؤجل؟

**سوال** [۵۸۴۵]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ بوقت عقد یا بعدالعقد شرعاً وعقلاً مهر معجّل اولی وافضل ہے یامہر مؤجل؟

المستفتى: مظاهر حسين، بلاس يور، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شرعاً وعقلاً مراعتبار عمم معجّل افضل اوراولى بــ

لأن المعجل خير من المؤجل. (هداية، كتاب الصلح، باب الصلح في الدين،

اشر فی دیو بند ۳/ ۵ ۲) **فقط والتّد سبحانه وتعالی اعلم** 

الجواب صحيح: احقرمجد سلمان منصور بورى غفرله ۳/۲/۲۱۱۱

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢ رصفر المظفر ١١٧١ ه ( فتوی نمبر:الف۲۳/۳۲ م)

مهر معجّل ،مؤجل اورمهر عندالطلب کسے کہتے ہیں؟

**سوال**[۵۸۴۷]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ مہرمؤجل کیاا ورمہر معجّل کیے کہتے ہیں؟

(۱) مهر معجّل کس وفت ادا کیا جائے اور مهرمؤ جل کس وفت ا دا کرنا چاہئے؟

(٣) نيزمېرعندالطلب کسے کہتے ہیں؟

المستفتى: چودهرى عبدالبارى، محلّه: اصالت بوره، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهرمو جل وه بجوبعد مين اداكرناط پايا هو

ا ورمبر معجّل وہ ہے جو فی الحال ادا کرنا طے پایا ہو۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۲۴۹۸)

(۲)مہر معجّل ہمبستری ہوتے ہی ا دا کر ناشو ہریر لا زم ہوتا ہے اور مہر مؤجل کے لئے

ا گر کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے، تو موت یا طلاق کے وقت ا دا کرنا لا زم ہوتا ہے، اس سے قبل لا زم نہیں ۔ (مستفاد: فتاوی دار العلوم ۸۰۲۸/۲۸۵۷)

ولم يذكر الوقت للمؤجل (إلى قوله) ويقع ذلك على وقت وقوع

الفرقة بالموت، أو بالطلاق. (فتاوى عالمگيري، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر،

الفصل الحادي عشر، زكريا ١٨/١ ٣١، جديد زكريا ١٣٨٤ الموسوعة الفقهية ٦٦/٣٩ ) مهرعند الطلب جس كي بارك مين بير طي كرلياجائ كمورت جب مطالبه

کرے گی اس وقت ادا کرنا ہوگا۔

والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا٤ ٢٩٢، كواچي ٣ /٥٤ ١ - ٤٩٤/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱ ررئیج الاول ۱۳۰۸ه (فتوکی نمبر:الف ۵۸۳٫۲۳)

#### مهرمؤجل ومعجّل كاحديث سيثبوت

سوال [۵۸۴۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر معجّل ومہر مؤجل کیا ہے آپ کے بارے میں بارے میں اگرکوئی صرتے حدیث ہو، تو رہمائی فر ماکر شکر یہ کا موقع عنایت فر ماکیں۔

المستفتى: عبرالله

باسمه سجانه تعالى

 ضروری سمجھی جاتی ہے؛ لیکن مہرعورت کا ایک واجبی حق ہے جو مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے اورانسان کے ساتھ مجبوریاں لاحق ہوتی ہیں؛ لہنداا گرشوہر فوری ادا کرنے پرقا درنہیں ہے، تو شریعت نے ا دھار کی گنجائش رکھی ہے۔

قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اللَّى مَيْسَرَةٍ. [بقره: ٢٨٠]

اگرفورى اداكرنے پرقادر نہيں ہے تو قدرت كے وقت تك كے لئے مہلت دينے كى گنجائش ہے اور حضرات فقہاء نے اس كى بھى تصريح كردى ہے كه ادھاركى مدت اگر متعين نہيں كى گئى ہے، توضيح ہے يانہيں؟ تو قول راجح كے مطابق ضيح اور درست ہے؛ البتہ صريح حديث شريف ميں ادھاركا ذكر صراحت كے ساتھ دستیاب نہ ہو سكا۔

فقهی جزئیات ملاحظه فرمائیں:

ثم لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إذا كان إلى غاية معلومة نحو شهر، أو سنة، إنه صحيح وإن كان لا إلي غاية معلومة، فقد اختلف المشائخ فيه بعضهم قالوا: يصح وهو الصحيح. (تاتار خانية، زكريا، كتاب النكاح، فصل في المهر٤/ ١٩١، رقم: ٩٣٠٥)

ولو قال نصفه معجل و نصفه مؤجل كما جرت العادة في ديارنا، ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف المشائخ فيه قال بعضهم: لا يجوز الأجل ويجب حالاً، كما إذا قال: تزوجتك على ألف مؤجلة. وقال بعضهم: يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق، أوالموت. (بدائع الصنائع، زكريا ٢/٠٨٠، كوئله ٢/٨٨٠، بيروت ١٥/٣، كراچي ٢٨٩/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رمحرم الحرام ۱۳۲۷ هه (فتویل نمبر:الف ۸۲۸۴۷)

# مهر معجّل ومؤجل میں فرق

سوال [۵۸۴۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بروفت نکاح جومہر مقرر کیاجا تا ہے، اس میں مہر معجّل وغیر معجّل یعنی مؤجل میں کیافرق ہے؟ تفصیل کے ساتھ وضاحت فر مائی جائے۔

المستفتى: حاجى صدافت حسين ،اصالت بوره ،مرادآ باد باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: مهرمؤجل اس کوکها جاتا ہے، جس کوفوری دینے کی شرط نہیں ہے اور اس کو ادھار مہر بھی کہا جاتا ہے اور مہر مجل اس کو کہتے ہیں، جس مہر کی فوری ادائے گی کا شوہر نے وعدہ کیا ہویا عرف میں جتنی مقدار کوعلی الفور دینا ضروری سمجھا جاتا ہو اور اگر فوری ادائم بیں کیا ہے، تو عورت کے مطالبہ پرفوری ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے اور ادانہ کرنے کی صورت میں عورت کو بیرتی پہونچتا ہے کہ شوہر کے یاس نہ جائے۔

ولها منعه من الوطء ..... لأخذ ما بين تعجيله، أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفاً. (تنوير الأبصار، كراچي ٣/٣٤، زكريا٤/ ٢٩٠- ٢٩١)

فإن كا ن قد شرط تعجيل كله، فلها الامتناع حتى تستوفيه كله. (الموسوعة الفقهية ٩ / ٦٦/٣)

وإن فرض الصداق مؤجلاً، أو فرض بعضه مؤجلاً إلى وقت معلوم، أو إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت معلوم، أو إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت معلوم صح. (الموسوعة الفقهية ١٦٨/٢٩) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رصفرالمظفر ۱۳۳۱ هه (فتوکی نمبر:الف۹۸۹۴٫۳۸)

# مهرمؤجل ومعجّل کی ادئیگی کا طریقه

سےوال[۵۸۴۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر معجّل کی ادائیگی کس طرح ہوگی ؟ اور غیر معجّل کی ادائیگی کاطریقہ کیا ہوگا ؟

المستفتى: حاجى صداقت حسين، اصالت يوره، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهمعمِّل كي ادائيگي عورت كے مطالبہ يرفوري

لازم ہوجاتی ہے اور ہر مُوَجل کی ادائیگی مطالبہ پر لازم نہیں ہوتی؛ بلکہ شوہر اپنی سہولت اورآسانی سے اداکر تاریے گا۔

وإن فرض الصداق مؤجلاً، أو فرض بعضه مؤجلاً إلى وقت معلوم، أو إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت معلوم صح، وهو إلى أجله وإن أجل الصداق ولم يذكر محل الأجل صح و محله فرقة البائنة. (الموسوعة الفقهية ٩٩/٨٦)

فإن كا ن قد شرط تأجيل كله، فلها الامتناع حتى تستوفيه كله. (الموسوعة الفقهية ٩ ٣ ٦٦ / ) فقط والترسجانوتالي أعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۲/۲۱ اه كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۱ رصفرالمنظفر ۱۳۳۱ هه (فتو كانمبر:الف ۹۸۹۴/۳۸)

### مهرمیں اشرفی کی جگه رویئے ، پیسے دینا

سے ال [۵۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے مہر میں تین اشر فی متعین کی اشر فی کا دورختم ہونے کی وجہ سے

شوہرا پی بیوی کواختیار دیتا ہے کہ بتاؤ بعوض اشرفی تم کتنے رو پے لوگی ،اگر بیوی تین یایا نچے یا دس ہزارر و بیٹے پر راضی ہوجائے ،تو مہرا دا ہوگی یا نہیں؟ا شرفی کی قیمت اوراس کی مقدار بتا کیں؟ المستفتى: محرجهانگير،محلّه:شيام ْگر،ميرځه(يوپي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايكاثرفي كاوزن ايك مثقال كرابر م اورا یک مثقال میں چارگرا مہم سے ملی گرام ہوتا ہے؛ لہذا ۳ را شرفی کی مقدار ۱۳ ہزارا یک سو بائیس، ملی گرام ہوا، جس میں ایک تولہ تین گرام ایک سو بائیس ملی گرام بنتا ہے، اس کی قیت آج کے زمانہ میں تمیں ہزار روپیہ سے اوپر ہی ہوگی اور بیوی تین اشرفی کی قیمت کی مستحق ہے جو ۳۰ – ۳۱ رہزارروپی<sub>د</sub>ی بنتی ہے، وہی ا دا کرنا شوہر پر لازم ہےاور دھوکہ دے کر کم ادا کرنے سے بقیہ ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔ (متقاد:محمودیہ ڈابھیل۱۱رمم، فآوی دارالعلوم ۸/۸ ۲۵، جواهرلفظه قديم ارسم ۲۳، جديدزكرياس ۹۰۹)

المثقال هو الدينار عشرون قيراطاً، والدرهم أربعة عشر قيراطاً، و القيراط خمس شعيرات. (هندية، كتاب الـزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة، زكريا ١٧٩/١٠ جديد زكريا ١٠٠)

فلو كسدت وصار النقدغيرها، فعليه قيمتها يوم كسدت على المختار . (شامي، كراچي ٢/٣، زكريا٤ /٣٣) فقط والتدسجانه وتعالى اعلم كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۵۱٬۳۳۳/۴/۲۵

۲۵ رر بیج الثانی ۳۳۳ اه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۶۲۲/۳۹)

شبز فاف میں بیوی کوبطور گفٹ کوئی چیز دینا

سوال[۵۸۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح میں مہرمؤ جل یعنی ادھارہے ،توجب بیوی کے پاس جائے اگر اس وقت گفتگوکر نے سے قبل کوئی سامان بطور گفٹ دیدے ،تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اور بیوی سے پچھ دئے بغیر ملاقت کرنا کیسا ہے؟ حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نکاح میں مہرموَجل ہونے کی صورت میں جب بیوی کے پاس جائے ،تو گفتگو کرنے سے قبل کوئی سامان بطور گفٹ دیدیا، توبیہ بہتر ہے تا کہ بیوی مانوس ہوجائے؛ البتہ کچھ دیئے بغیر گفتگو کرنا بھی درست ہے۔ حدیث شریف میں دونوں طرح کا حکم ثابت ہے۔

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيئ؟ قال: أين درعك الحطمية. (ابو داؤد شريف، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها، النسخة الهندية ٢٨٩/١، دارالسلام رقم: ٢١٢٥)

أعطها شيأ ولعله صلى الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أن يعطيها بطريق المهر المعجل تأنيسالها وجبرا لخاطرها. (بذل المجهود، قديم سهارنبور ٢٤٧/٣، حديد دارالبشائر الإسلامية ٤/٨٥)

عن عائشة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا. (ابوداؤد شريف، النسخة الهندية ١٩٠/، ٢٩٠ دارالسلام رقم: ٢١٢٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۲۳ رصفرالم ظفر ۱۳۳۵ھ (فتو كانمبر:الف ۴۸ر۱۵۱۲)

### شب عروسی میں مہر کا تذکرہ کیسے کریں؟

سوال[۵۸۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل

کے بارے میں: کہ نکاح ہونے کے بعد شب عروسی میں مہر کا تذکرہ کیسے لایا جائے، مثلا مہراس قدر ہے کہاس کولڑ کافی الوقت ادانہیں کرسکتا ہے یا مہرتو کم ہے؛ کیکن لڑ کے کے پاس ت کھنہیں ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟

المستفتى: محرفيض خال،مفتاحي د ہلوي

الجواب وبالله التوفيق: اگرپورامهمو جل اورادهار بتوشبع وى میں تذکرہ کی ضرورت نہیں۔اورا گرمعجّل اور فوری ادا کرنے کی شرط ہے،تو مہر کا تذکرہ کرنا چاہئے ،اگرفوری ادا کرنے کی طافت نہیں ہے،تو بیوی سےمہلت لے لے اور اگر اکٹھاا دا کرنے کی کسی طرح ہمت نہیں ہے، تو قسطوار ادا کرنے کے لئے حسب گنجائش طے کر لیا جائے اوراسی کے مطابق ادا کرتا رہے۔ (متفاد: فتا وی دارالعلوم ۳۲۳۸)

وَإِنُ كَانَ ذُوُ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةً اللِّي مَيْسَرَةٍ. [بقره: ٢٨٠] فقط والنُّسبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه :شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ٢ رربيع الثاني ١٣١٣ ه ( فتو کی نمبر:الف ۲۸ (۳۱۱۳)

مهر ہمبستری سے پہلے دی جائے یا بعد میں؟

سے ال [۵۸۵ ۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کورت کے ساتھ ہمبستری ہونے سے پہلے مہرادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ اورہمبستری ہونے کے بعدمہرا داکیا تومہرا داہوگا نیہیں؟

المستفتى: انورميال،محلّه: اصالت يوره،مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: اگرمهم عجّل مقرر ہواہے، تو ہمبستری سے پہلے ادا کرنا واجب ہے یہاں تک کہ مہر ادانہ کرنے کی صورت میں بیوی کواختیار ہوگا کہ جب تک مہرادانہ کرے شوہر کواپنے پاس نہآنے دے۔

نیز ہمبستری کے بعد ادا کرنے سے بھی مہر شرعاً ادا ہوجاتا ہے۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۲۴۸۸۸)

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيئ؟ قال: أين درعك الحطمية. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها، النسخة الهندية / ٢٨٩/، دارالسلام رقم: ٢١٢٥)

للمرأة منع نفسها من وط ء النووج وإخراجها من بلادها حتى يوفيها مهرها الخ. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر، كوئته ١٧٦/٣، زكريا ٣٠٨/٣، فتاوى شامي، كراچي ٤٣/٣، مصري٤ / ٢٩٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٠/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رجما دی الثانیه ۱۴۰۹ هه (فتو کی نمبر:الف۲۲ م ۱۲۵ (۱۲۵)

# ادا ئیگی مہر سے بل بیوی سے ہمبستر ی کرنا

سوال[۵۸۵۳]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ بغیر مہرادا کئے بیوی سے ملنا کیسا ہے، اگر چہ بعد میں مہرادا کرنے کی نبیت ہو؟
(۲) اور اگر مہرا دا کرنیکی نبیت نہ ہو تو اس صورت میں بیوی سے ملنا کیسا ہے؟ بالنفصیل باحوالہ تحریر فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتى: محمد وثيّ الرحمٰن پورنوى، مقام ايحپاله، پوسٺ جمريه، وايا: قصبه، پورنيه (بهار) باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بغيرمهراداكة بيوى سے ممبسرى كرناجائز

ہے؛ البتہ بیوی کومہر کی بناء پر ہمبستری سے شو ہر کومنع کرنے کاحق حاصل ہے،اگرمہر معجّل باندھا گیا ہے۔

ولها منعه من الوطء ودواعيه (إلى قوله) لأخذ مابين تعجيله.

(الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١٤٣/٣، زكريا٢٩٠/٤)

(۲) اگرمہرادا کرنے کی نیت نہ ہواو رادانہ کرے تواس کا گناہ شو ہر پر ہوگا؛کیکن

ہمبستری ناجائز نہ ہوگی؛ کیونکہ ہمبستری کے جواز کے لئے صرف نکاح شرط ہے اور نکاح

ہو چکا ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۸ رصفر المظفر ۲۱۲ اهه (فتویلنمبر:الف ۲۵ ۲۵/۲۵ ۲۵)

### مہم حجّل میں برضا قدرت دینے کے بعد دوبار منع کرنے کاحق نہیں

سےوال[۵۸۵۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ فریا کے بارے میں: کہ زید کا ہندہ کے ساتھ پانچ ہزاررہ پبیسکہ رائج الوقت کے عوض نکاح ہوا، مذکورہ مہر مجل مقرر کیا گیا، ایک صورت سے ہے کہ شب زفاف میں ہندہ اینے آپ کو برضا ورغبت بغیر مطالبہ بھی زید کے سپرد کردیتی ہے اس شکل میں واقع ہونے والی وطی درست ہے یا نا جائز؟

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مہر معجّل ہونے کی بنیا دیر ہندہ اپنے او پر زید کا تصرف ہونے سے روکتی ہے اور پھر مہر معجّل کا مطالبہ کرتی ہے، مگر زید قوی ہونے کی وجہ سے جبراً اس پر غلبہ پالیتا ہے اور چار وناچار وطی واقع ہو جاتی ہے،صورت مذکورہ میں یہ وطی جائز قرار پائے گ یا ناجائزیا حرام؟ بحوالہ کتاب نقل فرمائیں۔

المستفتى: مخارحىين تهس پور، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: درست اور حلال ب، نیز جب برضا ورغبت شوم کووطی پر قدرت دی ہے، تو آئندہ وطی ہے ممانعت نہیں کرسکتی۔

الخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها الخ. (هداية، اشرفي ديوبند ٢/٢٣)

وتحته في البنايه: فعند أبي حنيفة إذا منعت نفسها بعد الدخول لاتسقط نفقتها؛ لأن المنع بحق وعندهما لانفقه لها. وقال فخر الإسلام بزدوي في شرح الجامع الصغير كان أبو القاسم الصفاد يفتى في المنع بقول أبي يوسف و محمد أ. وفي السفر بقول أبي حنيفة وقال هذا أحسن في الفتيا يعنى بعد الدخول لا تمنع نفسها لطلب المهر، فإذا امتنعت لاتسقط نفقتها. (شرح هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفيه ديو بند ١٨٩/٥-، ١٩، وهكذا في الهندية، وكريا ٢١٧/١٠)

البتة مهر کامطالبہ ہمیشہ کرسکتی ہے۔

(۲) اکراہ اورزبردسی کرنانا جائز ہے؛ البتہ نفس وطی حلال ہے حرام نہیں؛ البتہ عورت کوشو ہرکی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے اور آئندہ وطی سے روکنے اور شوہرکے گھر نہ رہنے کاحق رہے گا،مہر وصول ہوجانے کے بعد ہر طرح تابعد اہوجا نالا زم ہے۔

لو أرادت أن تمنع نفسها لإستيفاء المعجل-إلى-وكذا إذا دخل بها وهمى صغيرة،أو مكرهة. (هندية، زكريا ٣١٧/١، حديد زكريا ٣٨٣/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۲ م۸۰۴ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲ر صفرالمنظفر ۴۰۸ اه ( فتوکی نمبر:الف۳۸۸۲۳) 449

### <u> چارسومثقال چاندی کاوزن</u>

سوال [۲ ۵۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے

بارے میں: میری بیٹی عرفانہ پروین کا مہر نثرع پنیمبری لیعنی چارسومثقال نقرہ (چاندی) معجّل قراریائی ہے موجودہ دور کے حساب سے کتنے وزن کی چاندی ہوگی۔

المستفتى: محمرخورشيد،تميا كودا لان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ۴۰۰ مثقال جإندى كاوزن گراموں كے حساب سے ایک کیلووی کے،گرام ۲۰۰ ملی گرام ہوتا ہے۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱رجما دی الثانیه ۲۱۵اه (فتو کانمبر:الف ۳۰۷۴/۲۰)

### مهرکی ادائیگی میں تاخیر کرنے یانہ دینے کا حکم

سوال[۵۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کداگرکوئی شخص مہرادا کرنے میں کوتا ہی کرے یاا دا ہی نہ کرے، تو شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟ جواب کی مفصل وعام فہم زبان میں وضاحت فرمائی جائے نوازش ہوگی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے گا۔

الممستفتى: حاجى صدافت حسين، تمبرم حينت اصالت پوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نکاح کے بعداصل کم بیہے کہ جلداز جلد

عورت کامہر ادا کردیا جائے ، مہر کی ادائیگی میں شو ہرکو کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے ،مہر نہ دینے کا ارادہ رکھنے والاشخص سخت گنہگار ہوگا۔احا دیث میں ایسے شخص کے بارے میں شدیدوعیدیں آئی ہیں۔

قال الله تعالى: آتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ آتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَاِنُ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيُعًا مَرِيُعًا. [النساء: ٤]

عن عائشة "، "نحلة" قالت واجبة . (الدر المنثور، دارالكتب العلمية بيروت ٢١٢/٢) ولما كان الصداق عطية من الله تعالىٰ على النساء صارت فريضة وحقالهن على الأزواج. (تفسير مظهري، زكريا٢١/٢١)

عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نكح امرأة وهو يريد أن ينه القرآن يروت ١٦٠٩، وقم: ٩ ٩ ٢ ١٠١ الدر المنثور (مصنف ابن أبي شية، مؤسسه علوم القرآن يروت ٢ / ٢ ، ٥ ، رقم: ٩ ٩ ٢ ١ ، الدر المنثور ٢ ٢ ٢ ٢ ، محمع الزوائد، دارالكتب العلمية، بيروت ٢ / ٢ ٢ ، المعجم الأوسط، دار الفكر يروت ١ / ١ ٥ ، رقم: ١ ٨٥ ١ ، مصنف عبد الرزاق، رقم: ١ ٢ ٤ ٢ )

عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيئ أشد من مهر امرأة، أو أجر أجير. (مصنف ابن أبي شيبة، مؤسسه علوم القرآن بيروت ٢٠٦٩، رقم: ١٧٧٠، الدر المشور ٢١٢/٢) فقط والله محاندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۲/۱۳۹۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۱ رصفر المنظفر ۱۳۳۱ هه (فتوکی نمبر:الف ۹۸۹۴/۳۸)

دین مهرکی ما لک بیوی ہے

سوال[۵۸۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ میں نے تین شادیاں کیں ، پہلی ہیوی سے دولڑ کےاور دوسری ہیوی سے تین لڑ کیاں اور تیسری ہیوی سے دولڑ کیاں ، دولڑ کے ہیں ، زید کے یاس دومکان ہیں ، جن میں سے ایک مکان جوسہ منزلہ ہے ، پہلی اور دوسری بیوی کی مہر میں نصف نصف دیدیاا ورتیسری ہیوی کی مہر میں ایک مکان جوٹین سیٹ ہے دیدیا، اس کے بعدزیدہی کی حیات میں دوسری ہیوی کا انتقال ہو گیا، پھر زید کے انتقال کے بعددوسری ہیوی کی اولا دکی نکہداشت تیسری ہیوی نے کی دوسری ہیوی کی بچیوں کی شا دیاں کرنے کے بعد پہلی ہیوی کی اولا د تیسری ہیوی کو اس مکان سے نکالنا حیاہتی ہیں اوران متنوں بچیوں کی کفالت ایک دوکان جواسی مکان میں ہے کے کرایہ سے چل رہی ہے،ان کووہ لڑکے نہ تو مکان ہی دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ دوکان دینا جا ہتی ہے۔ جواب طلب یہ ہے کہان نتیوں ہیویوں کی اولا د کے درمیان میراث کس طرح تقتیم ہوگی؟ کیاان لڑکوں کا مکان خالی کرنے کو کہنا درست ہے؟ اور ان بچیوں کومحروم کرنا کہاں تک درست ہے؟ واضح رہے کہ زید نے اپنے انقال کے وقت اور کوئی چیز ترکہ میںان دونوں مکا نوں کےعلاوہ نہیں جھوڑا۔

باسمة سجانه تعالى

الجواب و جالله التوفیق: تینوں بیویوں کے دین مہر میں جس مکان کا جتنا حصہ دیا گیا ہے، اتنا اتنا حصہ اسی بیوی کی ملکیت ہے اور تیسری بیوی کو الگ سے ٹین سیٹ کا جومکان دیا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے، کسی ایک کی اولا دکو بیدی نہیں کہ دوسرے کی اولا دکواس کے متعینہ حصہ سے نکالے اور جس بیوی کے حصہ میں دوکان آئی ہے، وہ دوکان بھی اسی بیوی کی ملکیت ہوگی۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان للبيهقي، دارالكتب العلمية بيروت ٣٨٧/٤، رقم: ٩٢)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه، ١١،

هندية، زكريا۲ /١٦٧)

باقی سوال نامه میں یہ بات صاف طور پر واضح نہیں ہے کہ تیسری ہیوی یا دوسری ہیوی کا دوسری ہیوی کی لڑکیوں کوکس مکان سے نکالا جار ہا ہے، تین منزلہ مکان کے نصف حصہ سے نکالا جار ہا ہے، جو تیسری ہیوی کے دین مہر میں جار ہا ہے، جو تیسری ہیوی کے دین مہر میں

ہے یہ بات واضح نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح احقر محد سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ جمادی الثانیه ۲۲۲ اهه (فتوکی نمبر: الف ۸۱۰۵/۳۷)

کیا مہر کی ادائیگی کے بعد بیوی میکہ نہیں جاسکتی؟

سوال [۵۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نفتہ مہر دینے کے بعد بیوی اپنے میکہ میں نہیں رہ سکتی ،اگر رات کو یا اور دو جارات دن رکنا ہو، تو خاوند کے ساتھ جانا اور واپس آنا ضروری ہے، تو اس سے یہ پیتہ چلتا ہے کہ مہر پورا نہ دیا جائے ،اگر پورا مہر دیا جائے تو بیوی اپنے میکہ میں نہیں جانے کو یا گی آیا ہے ہے ہے نہیں ؟

المستفتى: عبدالصمد، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: نقدمهردینے کے بعد شوہرکی اجازت کے بغیر بیوی ایخ میک میں نہیں جاسکتی؛ البته اگر شوہر نے اجازت دیدی توجانے کی اجازت ہے، پھر بھی زیادہ دن تک ندر ہے زیادہ دن رہنے سے جانبین سے فتنہ کا اندیشہ رہنا ہے۔ (مستفاد: المداد الفتادی ۱۷۲/۲۲)

فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات. (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة، زكريا ٤ /٣٩٨، كوئشه ٤ /٢٠٨، دارالفكر بيروت ٢٩٨/٤، مستفاد: امداد الفتاوى ٢٧٢/٢) فقط والدسيجا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ مرابر بیج الثانی ر۱۴ ۱۳ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۳۱۷ ت الثانی ۱۳۱۱ اه (فتو کی نمبر:الف ۴۸۳۷/۳۸)

### کیامہر کے ساتھ جوڑے کی رقم کا بھی مطالبہ درست ہے؟

سوال [۱۹۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پچھلوگ بوقت نکاح لڑکی والوں سے جہیز کے ساتھ جوڑ ہے کی رقم بھی لیتے ہیں، پھرا گرکسی وجہ سے زوجین کے درمیان علیحد گی ہوجائے ، تولڑ کی والے اپنے ساز وسامان کے ساتھ جوڑ ہے کی رقم بھی واپس لے لیتے ہیں؛ لیکن اگر علیحد گی کے بعد شوہر کا انتقال ہوجائے ، تولڑ کی والوں کو بیتن رہے گا کہ وہ شوہر کے ترکہ سے جوڑ ہے کی رقم کا مطالبہ کرے؟ جبیبا کہ مہر کے مطالبہ کاحق رہتا ہے اور کیا اس کو بھی قرض کے زمرے میں شامل کر کے بعد اوا کیگی قرض ترکہ کے تقسیم عمل میں آئے گی؟

المستفتى: محمر ضوان، امداد العلوم، حيدرآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر جوڑے کی رقم سے مرادوہ رقم ہے جودو کہے کا جوڑا بنانے کے لئے بھیجی گئی ہے اور اس رقم سے دو لہے کا جوڑا بنا کراس نے کہن لیا ہے اور جوڑا بنا کراس نے پہن لیا ہے، توالیی صورت میں وہ رقم لڑکی کے شوہر کے لئے بطور تخذہے؛ اس لئے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ درست نہیں ہے؛ لہذا علیحد گی کے موقع پر نہ اس کا مطالبہ شوہر سے درست ہوگا اور نہ شوہر کی موت کے بعداس کے ترکہ سے لینے کا حق ہوگا۔

بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثياباً لارجوع لها بعده ولو قائمة، ثم سئل، فقال لها الرجوع لو قائماً. قال الزاهدي: والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف، ثم حصل اللزفاف، فهو كالهبة بشرط العوض وقد حصل فلا تسرجع، والثاني بعد اللزفاف فترجع الخ (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراجي ٥٥/٣٠) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۱ رزیع الاول ۱۴۳۴ هه (فتویلنمبر:الف ۴۶/۱۴۰۱)

# بیوی کے انتقال کے بعدمہرکس کو ملے گا؟

سوال[۵۸۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت انتقال کر گئی، اس عورت کے شوہرنے مہرا دانہیں گئے، وہ اداکرنا چاہتا ہے، اس عورت کے بچے بھی ہیں اب اس عورت کے بھائی مہرا داکرنے سے متعلق زور دےرہے ہیں، تو وہ مہرکس کودینا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر فدكوره عورت كى اولا دميں سے كوئى لڑكا بھى سے، توعورت كا بھائى عورت كا بھائى عورت كا بھائى عورت كے تركہ كے كسى جزكا بھى حقد ارند ہوگا؛ البتہ مهر كو م رسهام ميں تقسيم كركا يك خود شو ہركو ملے گا اور بقيہ بچول كومليں گے۔

الأقرب فى الأقرب يىرجحون بقرب الدرجة أعني، أو لهم بالميراث جزء الميت أي البنون. (سراحي ١٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب صحح:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵۸۲۸/۱۵۱۳ه

۱۵ رصفرالمظفر ۱۳۱۵ ه فتو یکنمبر:الف۳۸۸۸ (متو

# عورت کے انتقال کے بعد بھی مہر کی ادائیگی واجب ہے

سوال [۵۸۶۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہاکیے عورت کا انتقال ہوا اور ان کے شوہر کے ذیمہ ابھی مہرباقی ہےا ورعورت نے مرتے وقت کچھ کہا بھی نہیں تواس صورت میں اس عورت کے مہرکوکیا کیا جائے گا؟

المستفتى: عبدالكريم ، محلّه: كُنَّكُور ، مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: اگر عورت نے بھراحت دین مهر معاف نہیں کیا ہے، تو موت کے بعد ورثاء کے درمیان بقد رخص وراثت تقسیم ہوگی اور خود شوہر بھی وارثین میں داخل ہے، اگر عورت کی کوئی اولا دنہ ہو، تو شوہر کونصف ملے گابقیہ نصف دوسر بے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا اور اگر عورت کی اولا دموجود ہے، تو شوہر کو ایک چوتھائی ملے گابقیہ تین چوتھائی دوسر بے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوجائے گا۔ (ستفاد: قاوی دار العلوم ۲۵۸۸) واما للزوج فحالتان النصف عند عدم الولد، وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد وولد الابن وإن سفل النے (سراجی: ۱۰) فقط واللہ سجانہ وتعالی الم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲رر جب المر جب ۱۳۰۸ ه ( فتویل نمبر:الف۲۸ (۷۸ ک

#### متوفی بیوی کامهر کس طرح ادا کریں؟

**سےوال**[۵۸۶۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیاہے، جس کے مہر مبلغ ۲۵ر ہزار کے لکھے ہوئے ہیں، جن کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کے ماں باپ بھی موجود ہیں، اب اس کی ادائیگی کا کیاطریقہ ہونا جا ہے؟

المستفتى: سرتاج احد ، نني آبادى ، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگربیوی کی کوئی اولا دنہیں ہے، تو بیوی کا مہر اور جہیز کاسا مان سب چے سہام میں تقسیم ہوکر ۱۳ رسہام شو ہرکولیس گے اور ۲ رسہام باپ کو اور ایک سہام ماں کو ملے گا۔ نیز پورامہرا داکر نالا زم ہے، مگر پورے میں سے نصف خود شو ہرکو ملے گا۔ زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي فيكون المسئلة من ستة.

(سراجي: ١٨) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ر جمادی الاولی ۱۲۲ه ه ( فتو کی نمبر:الف ۲۷۲۷ (۳۴۷)

#### بیوی مهر کا مطالبه کس سے کرے؟

سوال [۵۸۲۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی ہوی کو دومر تبہ طلاق دی اور عدت گذر چکی ، عدت زید کے گھر میں ہی گذاری زیدلگ بھگ ایک سال کے عرصہ سے زیادہ سعودی عرب میں رہتا ہے وہیں سے زید نے بذریعہ سٹیلی فون کے طلاق دی ، لڑکی کے وارثین چاہتے ہیں کہ اب دوسری جگہ پراس لڑکی کا نکاح کردیں ، زید نے مہرادا کئے یا نہیں یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں یہاں پراس کی ایسی کوئی ملکیت ہے اور سعودی عرب میں بھی قرضدار ہے اور والدین بھی زید کے خوشحال نہیں ہیں ، ایسی حالت میں لڑکی کے وارثین اگر زید کے وارثین سے مہر طلب کریں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں یازید ہی فرمدار ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: مهركاذمه دارشو هربى موتاب؛ للمذامطلقه بيوى كو اپنے شوہر ہی سے اس حق کے مطالبہ کاحق ہے ،شوہر کے والدین اور وارثین پراس کی ادائیگی لازمنہیں ہے؛ اس لئےوارثین سےمطالبہ کاحق بھی نہیں ہے۔

ُ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اَنُ تَبُتَغُوا بِامُوالِكُمُ مُحُصِنِيُنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً. [النساء:٤ ٢] وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطئ، ثم طلقها فلها

كمال المهور. (هداية، اشرفي ديو بند ٢/٣٢٥) فقط والتُدسجا نه وتعالى اعلم الجواب سيحيح: احقز محمرسلمان منصور يورى غفرله

۵۱/۱۱/۴۲۱۱۵

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۵ارزی قعده۴۲۰اھ (فتو کی نمبر:الف۴۳۷ر۷۳۷)

#### دین مہرکی ادائیگی مرحوم کے تز کہ سے کی جائے گی؟

سوال [۵۸۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کمرحوم کی بیوی کے مہر تجیس ہزراروپئے تھے، شادی کے موقعہ پر مرحوم نے ا پنی بیوی کو چاندی سونے کے زیورات وغیرہ چڑھائے تھے، جوابھی موجود ہیں،اب دین مہر کی اوائیگی کیسے ہو؟ اوائیگی کی ذرمہداری مرحوم پڑھی یا مجھ پر یعنی لڑ کے کے باپ پر؟ المستفتى: عبدالبارى، پوڑى والے، نجيبآ باد، بجنور

الجواب وبالله التوفيق: مهركى ادائيگى مرحوم كر كدسے ہوگى، جوز يور چڑھایا تھا،اس کو دیتے وقت اگر ملکیت یاعدم ملکیت کی صراحت نہیں کی ہے،تو برادری کے رواج وعرف کےمطابق حکم ہوگا ،اگر برا دری کارواج مالک بنانے کا ہے،تو وہ مرحوم کی بیوی کا ہوگا۔اورا گر مالک بنانے کا نہیں ہے، تو وہ مرحوم کے ترکہ میں شامل ہوگا۔

إذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أرادأن يستود من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (هندية قديم زكريا ٣٢٧/١، حديد زكريا ٣٢٧/١)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله در مهر بدرین

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۹رزیج الثانی ۱۳۱۶ه (فتو کی نمبر:الف ۲۳/۲/۳۲)

#### ہیوی کی اجازت کے بغیر شو ہر کا مہر میں تصرف کرنا

سوال [۵۸۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہزید کی ملکیت میں دوم کان ہیں ،ایک مکان میں زیدمع اہل وعیال رہتا ہے ، دوسرے مکان میں زید کے تایا زاد بھائی اور ان کے بچے ہیں، وہ اس مکان پرعرصہ سے قابض اور دخیل ہیں۔ پہلا مکان جس میں زیدا پنے اہل وعیال کےساتھ رہتا ہے، وہ زید کی ہیوی کے مہر میں لکھا ہوا ہے، بیرمکان بہت خشہ حالت میں ہے،اس میں ایک جھوٹا سا کمر ہ ہے، اسی میں زیدمع اہل وعیال کے گذارا کرتا ہے، زید کے اہل وعیال میں بیوی ، حیار لڑ کیاں، ایک لڑ کا ہے، دولڑ کیاں جوان ہیں، فوری طور پر شادی کرنے کے قابل ہیں، زید کی مالی حالت کمزورہے،جس کی بناپراپنی ہیوی کی مرضی کے بغیراپنے پڑوسی ابوالحسن کے ہاتھ اس کے پختدلینٹر والے مکان سے جو کہ چھوٹا ہے کے مکان سے ایک لاکھ پچاس ہزارروپیہ کے عوض زیدنے اپنے اس مکان سے جو کہ اس کی بیوی کے مہر میں لکھا ہوا ہے بدل لیا ہے رجسڑی ہو چکی ہے؛ کیکن زید کی ہوی مکان بد لنے کے لئے تیار نہیں ہےاور فریق ٹانی جس سے مکان بدلہ ہےوہ رجٹری کی واپسی کو تیار نہیں ہے اور جرمانہ کے طور پر دوہری رجٹری اوراویر کے خرچ کے لئے زید کے پاس قم نہیں ہے، زید کا دوسرام کان جس پرزید کے تایاز اد بھائی قابض ہیں،ان کے دخل کی وجہ ہے کوئی بھی خریدار معقول رقم اس مکان کی دینے کو تیار نہیں ہوتا،جس سےلڑ کیوں کی شادی اور رجسڑی واپسی کاخرچ پورا ہو سکے۔اب زید پریشان ہے کیا کرے، رہائش مکان بدلنے پر بیوی بیحد نا راض ہے، دوسرے مکان پر بھائیوں کا قبضہ ہے، زید کے لئے اس حالت میں قر آن وحدیث کی روشنی میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

المستفتى: رحمت الله پينطر، نيني تال

الجواب وبالله التوفيق: جب نركوره مكان بوى كوم رمين دياجا چكا ہے، تو وہ اسی کی ملکیت میں ہوگا، اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر شو ہر کواس میں تصرف اور ترمیم کی اجازت نہیں ہے؛ لہذا جوعقد مبادلہ ہوا ہے،اس کے جھونے کے لئے اس کی رضامندی لا زم ہے ورنہ واپسی لا زم ہوگی اورا گروہ راضی ہو جائے تو تبادلہ میں ڈیڑھلا کھروپیہ چول رہاہے، وہ بیوی ہی کی ملکیت ہوگی وہ اگر نہ دیتو لڑ کیوں کی شادی میں خرچ کرنا شو ہر کے لئے جائز نہ ہوگا۔

لا يـجـوز لأحـد أن يتـصــرف فـي ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه · ١١، شرح المجلة إتحاد ديو بند ١/١٦، رقم الماده: ٩٦) فقط والتسبحا نه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ارمحرم الحرام ۱۳۱۵ ه (فتو کی نمبر:الف ۳۸۰۸۱ ه

لڑ کے کا باپ کی طرف سے ماں کا مہرا دا کرنا

سوال[۵۸۲۷]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں میری والدہ کامہرادانہیں کیا اور نہ ہی کچھ مال چھوڑ اجس سےمہرا دا کیا جاسکے؛ کیکن میں جا ہتا ہوں کہا پنے مال سےاپنے والد کی طرف سے اپنی والدہ کامہرا دا کروں ،تو کیا میرے لئے ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا اس طرح مہرا دا ہوجائے گایا کوئی اور شکل ہوتو تحریر فرما ئیں؟

المستفتى: احرسعيد، وبلى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: آپ کی والده کام پر والد کے اوپر مالی قرضہ ہے، جب ادا کئے بغیر والد دنیا سے فوت ہوگئے، تو والد کی طرف سے مہر کا قرضہ ادا کر دینا اولا د کی خوش نصیبی ہے اور والد کے لئے نجات کا باعث ہے؛ اس لئے آپ کے والد کی طرف سے مہر کا قرضہ ادا کر نابلا تر د د جائز ہے اور والد کے لئے عذاب سے نجات پانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور خود آپ کے لئے باعث خوش نصیبی ہوگی۔

عن ابن عباس، أن رجلاً قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها ان تصدقت عنها، فقال: نعم! قال: فإن لى مخرفا وأشهدك اني تصدقت به عنها. (مسندأحمد ٣٧٠/١، رقم: ٣٥٠، بخاري شريف، كتاب الوصايا، باب مايستحب لمن توفي فحأة أن يتصدقوا عنه، النسخة الهندية ٢/١٦، رقم: ٢٦٧٩، فقط والله جانوت الله المام

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷۹ ۲۷/۷۱ ه

کتبه:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۹ رر جبالمر جب ۱۳۲۴ ه (فتویل نمبر:الف۸۱۲۲/۳۷)

شو ہر کی وفات کے بعداس کے والدسے مہر کا مطالبہ کرنا

سوال [۵۸۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ میر الرائے یونس کی شادی زینب بنت یونس کے ساتھ ہوئی تھی، میرا لڑکا چوڑی کی کٹائی پر مزدوری کا کام کرتا تھا، شادی سے پہلے توصحت مند تھا کوئی بیاری نہیں تھی،

ا حیا نک بعد شادی بخار آیا کچھ پیلیا جیسا بڑے ڈاکٹروںکو دکھلانے پریتہ چلا کہاس کے گردے میں خرابی آگئی ہے، ہم نے اس کا بھی علاج کرایا، میں ایک مزدور ہوں رکشہ چلاتا ہوںا ورمکھن وغیرہ لا تا ہوں، پریشانی کی حالت میں میں نے لڑ کی والے کواطلاع دی کہاڑ کا بیار ہےاور پوری تفصیل میں نے انہیں بتادی،اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا؛ بلکاڑی کواینے گھرلے گئے یہ کہہ کر کہ ہمیں لڑی کاعلاج کرانا ہے،لڑی کے نہآنے پرلڑ کے کی حالت اور بگڑتی گئی،انہوں نے درمیان والے کو بھیج کریہ کہلوایا کہ ہماری لڑکی کو طلاق دے دواور جوسا مان ہم نے تمہیں دیا ہے،اسے واپس کر دو، پھر بھی ہم نے کئی بارلڑ کی کو بلایا؛ کیکن لڑکی نہیں آئی، ہم نے ان سے کہا کہ فتوی منگالو، اسی کے مطابق کا م کریں گے، ا جیا نک وہ ایک دن جیرسات لوگوں کو لے کرآئے ، پھر ایک دن آٹھے در الوگوں کولے کرآئے اورشادی سے پہلے کی عیب نکالنے لگے کہاڑ کا پہلے سے ہی بیارتھادھو کہ دے کرشادی کرالی گئ ہے،اس کا صدمہاڑ کے کو ہوا جس کے سبب اس کی موت ۳۱ رمنی ۷۰۰ ء کو یعنی شا دی کے سات ماہ بعد ہوئی ،میت کی ہم نے انہیں اطلاع بھی دی بلیکن وہ لوگ نہیں آئے اور ہم سے مہر وسامان کامطالبہ کرتے ہیں ،تو ہم سامان واپس کرنے کو تیار ہیں۔آپ یہ بتائیں کہ مہر کی ادا ئیگی کس پرواجب ہے؛ جبکہ لڑ کا ادا ئیگی مہر سے پہلے ہی گز رچکااور والدین اس لائق نہیں که مهرادا کریں؛ کیونکہ خود ہی مجبور ہیں۔قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فر مائیں آپ کی بہت مہر بانی ہوگی۔

المهستفتى: محمد شفق عالم،محلّه: چکرکی ملک،مرادآ با د(یوپی) باسمه سجانه تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرلڑ کے کا کچھ مال اس کے والد کے پاس ہے، تو اسی مال کے ذریعہ بیوی کا مہر ادا کرنا ضروری ہے؛ لیکن اگرلڑ کے نے مرتے وقت کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، تو مہر کا مطالبہ اس کے والد سے کرنا درست نہیں ہے؛ ہاں البتہ اگرلڑ کی

معاف کردے تو لڑکا قیامت کے حساب و کتاب سے محفوظ ہوجائے گا اور جو کچھ بھی جہز کا سامان ہے اور جوزیورات اس کے مال باپ کے دئے ہوئے ہوں یااس کی ملکیت میں دیگر زیورات ہوں وہ سب لڑکی کاحق شرعی ہے اور مہر جوادا ہو چکا ہے وہ بھی لڑکی کا شرعی حق ہے اور جوادا کرنے سے باقی رہ گیاہو، وہ بھی لڑکی کاحق ہے۔

ولايطالب الأب؛ لأن المهر مال يلزم ذمة الزوج ولا يلزم الأب بالعقد إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيئاً. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ٤١/٣ ١، زكريا٤ ٢٨٧/٤)

ثم ذكر أن المهر لايلزم أبا الفقير بلا ضمان. (شامي، كراجي ١٤٢/٣، ١، زكريا٤ /٨٨)

بل كمل أحديعلم أن الجهاز للمرأة. (شامي، كراچي ١٥٨/٣، زكريا ١٠٥/٣) فقط والتُدسجا ندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸ م۱۲۱ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رجها دی الثانیه ۱۳۲۸ ه ( فتویل نمبر:الف ۹۳۳۵/۳۸)

### شوہرمہرادانہ کرے توباپ پرادا کرنالازم ہے؟

سوال [۵۸۲۹]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ راشدہ خاتون بنت شمس احمد اصالت پورہ کا عقد انورعلی پسر حاجی عبد السلام صاحب پیرزادہ کے ساتھ ہوا ہے، ۲۳ راگست ۲۹۱ء کوانورعلی کاانقال ہوگیا، شوہر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، جو کچھ کما تا تھا باپ کے حوالہ کردیتا تھا؛ اس لئے اپنا کوئی ترکنہیں چھوڑ سکا، راشدہ خاتون کا دین مہر ۱۵ رہزار ہے اور راشدہ خاتون کو والدین جہیز میں اتنا سونے کا زیور، بندے، ارتولہ ٹیکہ، آدھا تولے چوڑی ۲ رعدد، ارتولے تھن چار

آنے بھر، انگوشی ۲ رآنے بھر کل وزن ۳ رتو لے ۲ رآنے بھر چاندی ایک جوڑا توڑے
بھر، انگوشی ۲ رآنے بھر کل وزن ۳ رتو لے ۲ رآنے بھر چاندی ایک جوڑا توڑے
بھوائے وزن ۱۵ رتو لے دیا۔ اب سوال طلب یہ ہے کہ راشدہ خاتون کے دین مہر
اور سامان جہیز اور زیورات کا شرعاً کیا فیصلہ ہے؟ شو ہر کے یہاں کا زیورسونا، جھومر ۳ رتو لے، چوڑی ۲ رعد د۳ رتو لے، انگوشی ۵ رتو لے، ایک سیٹ (ہار، بندے، انگوشی) ۵ رتو لے، شوق بند ۱۵ رتو لے چاندی کا وزن ۵۰ رتو لے سونے کا کل وزن ۱۸ رتو لے۔
اور دونوں بچے والدہ کے ساتھ مانی کے گھر پر رہتے ہیں۔

المستفتى: تثمس احمر، اصالت بوره، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرراشده خاتون كيشو برانورعلى في ذاتى طور پر كوئى تركنهيں چيورا ہے، تواس كا دين مهرشو ہركے والدعبدالسلام پراداكرنالا زمنهيں ہے، اگر وہ ترعاً اداكرناچا ہے تووہ اس كى مرضى ہے، اگر باپ في ادائيگى كى ذمددارى نہيں لى تھى ۔

يزشو ہركى طرف سے جوزيورات ديئے گئے ہيں، اگراؤ كى صراحتہ ان كى مالك بنائى ہے، تو وہ بھى لڑكى كى ملكيت ميں ہول گے اور اگركوئى صراحت نہيں تھى تواگر آپ كے يہاں كاعرف لڑكى كى ملكيت ميں ہول گے اور اگركوئى صراحت نہيں تھى تواگر آپ كے يہاں كاعرف لڑكى كى مالك ہو جانے كا ہے، تو بھى لڑكى ہى ان كى مالك ہوگى ورنہ نہيں ۔

اور راشدہ خاتون كے تمام وہ زيورات وسامان جہيز جواس كے والدين في ديئے ہيں، ان سب كى حقدار راشدہ خاتون ہے، ان ميں سى كاكوئى تو نہيں ہے۔ (مسقاد: قاوى دارالعلوم ٨/٣٣٧) كى حقدار راشدہ خاتون ہے، ان ميں سى كاكوئى تو نہيں ہے۔ (مسقاد: قاوى دارالعلوم ٨/٣٣٧) كى دھيدار داشدہ مال يہار م ذمة المنووج، و لا يہلزم الأب بالعقد. (شامي، كراچي ٢٨٧/٤)

جهز إبنته، شم مات فطلب بقية الورثة القسمة (إلى قوله) فهو لها خاصة. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا، ٩/٤، ٣، كراچي ٥٧/٣) اورا نورعلى كرونول بچول كا اخراجات انورعلى كرباپ پرواجب بونگرول السنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيراً (قوله) لأن الصلة

في القرابة القريبة واجبة. (هداية، اشرفي ديو بند٢ / ٢٤)

ونفقة الأولاد الصغار (إلى قوله) إذا لم يكن له أب (وقوله) وإن كان له جد (إلى قوله) وروي الحسن عن أبي حنيفة أنها على الجد وحده لجعله كالأب الخ. (فتح القدير، كوئشه ١٧٧/٢، زكريا ١٧١/٤–٣٧٢، درالفكر يروت ١١/٤٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲۰ جما دی الاولی ۴ ۱۴۰ه ( فتوکی نمبر:الف۲۲ (۱۲۳۴)

#### برائے حلالہ نکاح میں مہرکی مقدار ومعافی کاحکم

سوال [ ۱۵۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرانے کی شکل میں مہرکتنا مقرر ہونا چاہئے ، وہ بھی تحریر فرما دیں ؛ چونکہ بید دوسرا نکاح صرف حلالہ کے لئے کیا جائے گا اور جس کے ساتھ بیز کاح ہوگا اس شخص کو بیم ہر دینا ہوگا یا معاف کرانے سے معاف ہوجائے گا حلالہ کی شرط کیا ہوگی ؟ اس شخص کو بیم ہر دینا ہوگا یا معاف کرانے سے معاف ہوجائے گا حلالہ کی شرط کیا ہوگی ؟ اسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: آپس کی رضامندی سے جتنا چاہم ہر باندھ سکتا ہے؛ کیکن دس گرام کے تولہ سے تین تولہ ۱۸ ملی گرام چاندی یااس کی قیمت سے کم نہ ہو۔ نیز بیوی اگر اپنی خوشی سے مہر معاف کر دیتی ہے، تو معاف ہوجائے گا۔ (مستفاد: فآدی دارالعلوم ۲۵۸/۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷۲/۲۰۱۱ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ جمادی الثانیهٔ ۱۳۱۲ ه (فتوی نمبر:الف ۲۷۲۸ ۲۷)

## شادی ہے بل زنا کرانے والی عورت کامہر

سوال [اک۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کو چار مہینے ہوگئے ، مجھے لوگوں نے دھو کہ دے کرشادی کروادی ، شادی سے پہلے اس لڑکی کا تعلق کسی دوسر نے خص سے تھا، جوان سے کئی بار ہمبستری کر چکا ہے ، اس کا پیتہ مجھے پہلی رات میں ہو چکا ہے کہ اس کا پر دہ بکارت زائل ہو گیا ہے ، پھر بھی مجھے پر میں ہزار روپیہ کا مہر مقرر کر دیا گیا۔ کیا مجھے پر مہر دینا واجب ہے یا نہیں ؟ دوسری بات میہ کہ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی اولا دکوزائل کر دیا۔

المهستفتى: مُحمِّظيم، جامع مبجد،وار ثَى تَكر، كَلى نمبر، رمرا دآباد باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبشادی ہوکر بیوی کے ساتھ باضابط ہمبستری ہو چکی ہے، تو پورے مہرکی ادائیگی شوہر کے اوپر لازم ہوگئ، چاہشادی سے پہلے بیوی کا پردہُ بکارت العیاذ باللہ بدکاری کے ذریعہ سے ختم ہو چکا ہو؛ اس لئے کہ پورا مہرادا کرنا جو واجب ہوتا ہے، وہ پردہُ بکارت کی وجہ سے نہیں ہے؛ بلکہ ہمبستری کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہاں شوہر نے بیوی کے ساتھ باضابطہ ہمبستری کرلی ہے؛ اس لئے شوہر طلاق دے گا تو پورے مہر ۲۰ رہز اررو یے کی ادائیگی لازم ہے۔

ولو شرط البكارة فوجدها ثبياً لزمه الكل؛ لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة. (درمختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ٢٦/٣ ، زكريا٤ ٢٦٦/٢)

ويجب الأكثر منها إن سمى الأكثر ويتأكد عند وطء، أو خلوة صحت من الزوج. وفي الشامية: إنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء و نحوه.

(در مختار مع الشامي، كراچي ١٠٢/٣، زكريا ٢٣٣/٤) فقط والله سيحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ ر۴۸ (۱۴۲۵ ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۱۸ررئچ الثانی ۱۳۲۵ هه (فتو کانمبر:الف ۸۳۲۳/۲)

#### موجودہ وقت کےاعتبار سےمہر فاطمی کی مقدار

سوال[۵۸۷۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر فاطمی کی سکہ رائج الوقت کے حساب سے کتنی رقم بنتی ہے؟ کِی چاندی کا بھا وَاکٹھی یعنی ۱۰۰ ریا ۵۰رتولہ لینے پر ۸۰رروپیہ تولہ ہے۔

المستفتى: شاهزمال

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفنيق: مهر فاطمی پانچ سودر بهم چاندی ہے، جس کا وزن بارہ ماشہ کے تولد کے حساب سے ماشہ کے تولد کے حساب سے ماسار تولد تین ماشہ ہے اور موجودہ زمانہ کے گراموں کے حساب سے ۱۵۳۰ گررام ۱۹۰۰ ملی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت صراف سے معلوم کر لیجئے؛ چونکہ قیمت بدلتی رہتی ہے؛ اس لئے ہم قیمت نہیں لکھتے۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۳۱۰) فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم کتبہ: شہیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ محتمد مالے اس کے ہم الحرام ۲۳ مالہ کے مالے دام ۲۳ مالہ کا فقط واللہ ۲۳ میں کا فقط واللہ کا میں کتبہ: شہیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ کا میں کتبہ: شہیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ کا فقط کی نمبر: الف ۲۳ میں کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کھتے کا کہ کی کا کہ کا ک

# رائج الوقت کےاعتبار سےمہر فاطمی کی مقدار

سوال [۵۸۷۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر فاطمی کی شرعی مقدار کیا ہے؟ سکہ کرائج الوقت کے اعتبار سے اس کی کتنی رقم بنتی ہے؟ المستفتی: عبدالمطلب،اصالت پورہ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: مهرفاطی کی شرعی مقدار پاخی سودر جم چاندی ہے،
جس کا وزن بارہ ماشہ کے تولہ کے حساب سے اسمار تولہ تین ماشہ ہے اور موجودہ زمانہ کے
گرامول کے حساب سے ۱۵۳۰ ارگرام ۹۰ مربلی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت صراف سے معلوم
کر لیجئے ؛ چونکہ قیمت بدلتی رہتی ہے ؛ اس لئے ہم قیمت نہیں کصفے۔ (مسقاد: ایضاح المسائل ۱۳۱۰،
جواہرالفقہ قدیم ار۲۲۷، جدیدز کریا ۲۰۸۸ – ۲۰۹۹، او زان شرعیہ ۲۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
کتبہ: شبیراحم قاسی عفا اللہ عنہ
۱۹۲۸ مرم الحرام ۱۲۲۲ هورن کریا ۲۳۵۸ کے
(فتو کی نمبر: الف ۲۳۸۱ هور)

#### رائج الوقت سکہ کے مطابق مہر فاطمی کی مقدار

سے ال [ ۵۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسله ذیل کے بارے میں: که مهر فاطمی کی کتنی مقدار ہے؟ سکه ٔ رائج الوقت کے مطابق خلاص فر مائیں؟ المستفتی: رکن الدین خاں، ٹایڈ وکڑی ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالتفايق: مهر فاطمی کی مقدار ڈیڈھ کیلو،

الجواب و بالت التوفیق: مهر فاطمی کی مقدار ڈیڈھ کیلو،

ماہ ۱۵۳۰ ارگرام ۱۹۰۰ ملی گرام چا ندی ہے، اس کی کیا قیمت بیٹھتی ہے؟ صرافہ ہے معلوم کرلیا

جائے، ہم اس لئے لکھ نہیں سکتے کہ قیمت روز گھٹی بڑھتی رہتی ہے اور جس دن ادا کیا جائے

اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے۔ (مستفاد: ایضاالمسائل ۱۳۰۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ

کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ

الجواب صححے:

المواب صححے:

المواب تعمد کی نمبر: الف ۱۳۵۱ اھ

# موجودہ اوزان کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار

سے ال [۵۸۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ موجودہ اوزان کے اعتبار سے تحریر فرما دیں۔ المستفتی: محمد نیم نی کہتی مرا د آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: مهرفاطمى كى مقدار پانچ سودر ہم ہے، موجود ه گرامول كے صاب سے اس كاوزن ڈيڑھ كيوتميں گرام نوسوملى گرام چاندى ہے، لينى پندر ه سوتميں گرام اور ۲۰۰۰ سوملى گرام چاندى \_ (ستفاد: انوار نبوت ۲۵۲)

عن أبي سلمةً، سألت عائشةً عن صداق رسول الله صلى الله عيله وسلم، فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش فقلت ومانش؟ قالت: نصف أوقية.

(ابو داؤد شريف، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ٢٨٧/١، درالسلام رقم: ٢١٠٥)

وفي النسائي وذلك خمس مائة درهم. (نسائي شريف، باب التزويج على سور من القرآن، القسط في الأصلقة، النسخة الهندية ٢/٢٧، درالسلام رقم: ٣٣٤) فقط والتدسيحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه المناطقة الشعنه

۴ بواب0. احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۹۹ م کتبه:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه ۱۸رصفرالمظفر ۱۳۳۰هه (فتوی نمبر:الف ۱۷۲۸/۳۸)

#### مهرشرعي پيغمبري

سوال [۲۵۸۷]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی عرفانہ پروین کے مہر شرعی پیٹمبری یعنی چار سومثقال نقرہ چاندی مجلّل قرار پائے تھے، اس کواس کے شوہر نے طلاق دی ہے، عرفانہ پروین مہر پانے

کی حقدار ہوگی یانہیں؟

المهستفتى: خورشيد،تمباكودالان ،مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: ٢٠٠٠ مثقال كاوزن ايك كياوهم ٢ كرام ۰۰ ۲ رملی گرام ہے، جب شوہر نے عرفانہ پروین کوطلاق دی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے او برمکمل مہرا دا کرنا واجب ہوگا۔

إن المهر وجب بنفس العقد (إلى قوله) وإنما يتأكد لزوم تمامه **بالوط ءو نحوه**. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي١٠٢/٣، ز كريا ٢٣٣/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه اارجمادی الثانیه ۱۳۱۸ ه (فتوى نمبر:الف۵۳۵۲/۵۳۵)

#### مهر پیغمبری کیاہے؟

سوال [۵۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ مہر پینمبری (شرع پینمبری) کیا ہے اور اس کی موجودہ رقم کیا بنتی ہے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جوابعنا بیت فر مائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهرشرع يغيبرى كى اصطلاح شريعت مين نهيس ہے، کتاب وسنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے؛ کیکن عوام کے درمیان اس نام کا مہرمشہور ہے، بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ،اس سے اقل مہر مراد ہوتا ہے ،تو الیی صورت میں اس سے شریعت محمدی میں مہر کی آخری حدمرا دہوگی اورشر بعت میں مہر کی آخری حددس درہم ہے، جو ۱۲ ماشہ کے تولہ سے دوتولہ ساڑھے سات ماشہ جا ندی ہوتی ہے اور موجودہ گراموں کے حساب ہے ،۳ رگرام ۹۱۸ رملی گرام جا ندی ہوتی ہے ۔ (مستفاد:ایفیاح المسائل ۱۲۹)

اس کی قیمت صرافہ ہے معلوم کر لی جائے ۔فقط والٹد سجانہ وتعالیٰ اعلم الجواب سيحيح: احقز محمرسلمان منصور يوري غفرله ۰ ار۸ر۲ ام اه

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللدعنه ٠ ارشعبان المعظم ٢ ١١٩١ ه (فتو کانمبر :الف۳۵۶۳/۳۵۲۳)

#### مهرشرع فيغمبري كى تعريف ومقدار

**سےوال** [۵۸۷۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر شرع پیغمبری کیا ہے اور کتنا ہے؟

المستفتى: محدسرتاج كروله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهرشرع پغمبری کی کوئی اصطلاح شریعت سے ٹا بت نہیں ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض عوام اس سے مہر فاظمی مراد لیتے ہیں اور مہر فاظمی کی مقدار پانچ سودرہم ہے، • • ۵ردرہم ۱۲ر ماشہ کے تولہ سے ۱۳۱ر تولہ تین ماشہ جا ندی ہے اورموجودز مانہ کے گراموں کے حساب سے ڈیڑھ کیاتیس گرام • • ۹ رملی گرام جاندی ہے، اس كى قيمت بإزار ہےمعلوم كركيں۔(ايفياح المسائل،١٣٠) فقط والله سبحانيو تعالى اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 21/2/77/19

۲ ارجمادی الاولی ۲۴ ۱۳ ه ( فتوی نمبر:الف۷۳/۳۷)

#### مهر فاظمی ومهرشرع پیتمبری

**سوال** [۵۸۷۹]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ مہر شرع پینمبری کی حقیقت کیا ہے؟

المستفتى: فخرعالم،اصالت پوره،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهرفاطمي كي مقدارموجوه اوزان كحساب سے

ڈیڑھ کیلو ۳۰۰ رگرام ۰۰ ۹ رملی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت صرافہ سے معلوم کر لی جائے۔ (متفاد:ایفناح المسائل ۱۲۹)

مہر پینمبری کی کوئی اصطلاح شریعت سے ثابت نہیں بعض لوگ اس سے اقل مہر مراد لیتے ہیں اور اس سے اکثر لوگ مہر فاطمی مراد لیتے ہیں ؛لہذا مہر فاطمی اور مہر شرع پینمبری میں کوئی فرق نہیں رہادونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔فقط واللّہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ جماری الاولی ۳۱ ۱۳ ها (فتو کی نمبر: الف ۲۲ ۲۰۳۹)

#### مهرشرع يبغمبرى اورمهر فاطمى كى مقدار

سوال • ۵۸۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر شرع پیغمبری اور مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ زمانہ نبوت میں کیا تھی اور زمانہ موجودہ میں اس کی مقدار کیا ہو سکتی ہے؟

المستفتى: حاجي صداقت حسين ،اصالت يوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مهرشرع پنیمبری کی کوئی اصطلاح شریعت میں نہیں ہے؛لیکن عوام کے درمیان اس سے شریعت محمدی میں اقل مهر یعنی مهر کی آخری حدمراد ہوتی ہے،جودس گرام کے تولد ہے سے سرتولد ۱۱۸ رملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے، جومر وجہ اوزان سے ۳۰ رگرام ۱۸۸ رملی گرام چاندی بنتی ہے۔

وأقل المهر عشرة دراهم. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر، اشرفي

ديوبند ٢/٢٣)

وكان مهر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة ما يساوي عشرة دراهم. (حاشية ابوداؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، رقم الحاشية ١، هندي نسخة ٢/٧٨)

اورا گرعوام میں مہر شرع پینمبری سے مہر فاطمی مراد ہو، توجو حکم مہر فاطمی کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے، مہر فاطمی کی مقدار دس گرام کے تولد کے حساب سے ۱۵ ارتولد ۱۹۰۰ رملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے، مہر شرع پینمبری اور مہر فاطمی کی مقدار موجودہ زمانہ میں باعتبار وزن کے اس قدر ہے جس قدر زمانۂ نبوت میں تھی۔

عن أبي سلمةً، قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثنتا عشرة أوقية ونش الخ. (ابوداؤد، النحسة الهندية ٢٨٧/١، دارالسلام رقم: ٢١٠٥)

وفي النسائي وذلك خمس مائة درهم. (نسائي شريف، باب التزويج عملى سور من القرآن، القسط في الأصدقة، النسخة الهندية ٢٧٢/٢، درالسلام رقم: ٤٩ ٣٣) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۲۳ ه

كتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رصفرالمنظفر ۱۳۳۱ه (فتو کانمبر:الف ۹۸۹۴۶۳۳)

#### مهرشرع يغمبرى كي تحقيق

سوال[۵۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندوستان کے بچھ مقامات میں سیہ بات رائج ہے کہ عورتوں کے نکاح میں مہر مہرشرع پینمبری کا وجود ہے یاعوام میں غلط رائج ہوگیا ہے، اس کی مقدار شرعاً کیا ہے؟ موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں اس کی کتنی رقم بنتی ہے۔

المستفتى: اظهارالحق،حسن گذه، كونذ اعلى كُرْه (يويي)

بإسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: مهرشرع پیخبری کی کوئی اصطلاح شریعت میں نہیں ہے اور ندام المؤمنین میں سے کسی کا مهر ہے؛ لیکن عوام کے درمیان اس نام کا مهرشہور ہے، اس سے کہیں اقل مهر مراد ہوتا ہے اور کہیں مہر فاطمی مراد ہوتا ہے، اگر مهرشرع پیخبری سے اقل مهر مراد ہوتو وہاں پر اس سے دس درہم چاندی یااس کی قیمت مراد ہوگی، اس کا وزن موجوہ زمانہ کے اعتبار سے ۳۰ رگرام ۱۸ مرفی گرام ہوتا ہے اور دس گرام کے تولہ سے ۳ رگرام ۱۸ مرفی گرام ہوتا ہے اور دس گرام کے تولہ سے ۳ رگرام مہر فاطمی مراد ہوتا ہے۔ وہاں پر ۵۰۰ مراد ہوتا ہے۔ وار جہاں مہر فاطمی مراد لیا جاتا ہے، وہاں پر ۵۰۰ مراد ہوتا ہے۔ اور موجود و گراموں کے حساب سے ڈیڑھ کیلو ۴۰۰ رگرام ۱۰۰ مرفی گرام چاندی یااس کی قیمت ہے؛ اس لئے جہاں شرع پیخیبری مہر کھواتے ہیں وہاں پر اقل مهر مراد ہے یا مہر فاطمی صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کر دینا لازم ہے۔ (متفاد: جواہر الفقہ قدیم ۱۲۲۲ م، جدید زکریا کے ساتھ اس کی وضاحت کر دینا لازم ہے۔ (متفاد: جواہر الفقہ قدیم ۱۲۲۲ م، جدید زکریا ۲۰۰۳ مالیناح السائل ۱۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رزیج الاول ۱۲۲۲ه (فتو کانمبر:الف۲۱ ر۹۹۷۷

#### مهر فاطمی اورشرع پیغمبری میں فرق

سوال[۵۸۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہآج کل کے دور میں مہر فاطمی کی اصل صورت کیا ہے اور شرع پیغمبری میں کیا فرق ہے، موجودہ زمانہ میں دونوں کی کیارقم ہوگی؟

المستفتى: محرحسن خال ، مغل بوره ، مرا دآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مهرفاطی کا وزن۱۱ رماشه کے تولہ سے ۱۳۱ رتوله سرماشه یا ندی ہے اور موجودہ زمانه کے گرامول کے حساب سے ڈیڑھ کیلو،۳۸ گرام ہے۔ گرام چاندی ہے اور دس گرام کے تولہ کے حساب سے۱۵۳ رتولہ ۹۰۰ رملی گرام ہے۔ (مستفاد: ایسناح المسائل،۱۳)

اور مہر شرع بیغیمری کے نام سے کوئی اصطلاح شریعت میں نہیں ہے، مگرعوام کے درمیان اس نام کامہر مشہورہے، اگر اس سے اقل مہراور آخری حدمراد ہوتی ہے، تو ۱۲ ماشہ کے تولہ سے ساڑھے سات ماشہ چاندی مراد ہوگی اور گراموں کے حساب سے ۳۰ رگرام ۱۸۸ رملی گرام چاندی ہوگی ۔ اور اگر اس سے مہر فاطمی مراد ہے تو ڈیڑھ کیلو ۳۰ رگرام معمر مراد ہے تو ڈیڑھ کیلو ۳۰ رگرام معمر مراد ہے تو ڈیڑھ کیلو ۳۰ رگرام معمور مراد ہے تو ڈیڑھ کیلو ۳۰ رگرام معمور کرام جاندی مراد ہوگی ۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۲۹)

اورر وپید کے حساب سے کتنا ہوتا ہے صرا ف سے معلوم کر لیں۔فقط واللہ سبحا نہ و تعالیٰ اعلم کتبہ:شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ ۱۹ رذی قعدہ ۱۳ ماھ (فتوی نمبر:الف ۵۰۴۳/۳۲)

## مہرشرع پینمبری کی مقدار کیا ہے؟

سوال[۵۸۸۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کو سمل محمدا کرام ولدامانت اللہ قوم سیفی ساکن: محلّه بقاباد، قصبہ: بچسراؤں کا عقد بہمراہ مسماۃ منی خاتون بنت منشی احمد قوم سیفی ، ساکن جیجہو کی ،مؤرخہ ۸رجون ۱۹۸۸ء ہوا، مہر شرع پنجمبری طے ہوا۔ سے جون ۱۹۸۹ء کو سمی محمدا کرام نے اپنی زوجہ کو اپنے نکاح سے طلاق دے کر علیجدہ کردیا۔

اب شری نقطہ ُ نظر سے محمد اکرام کو کتنا رو پیہ مہر کا ادا کرنا چاہئے؟ نکاح نامہ کی فوٹو اسٹیٹ پیشت پر ہے، دونوں فریقین نے مجھےا پنے تصفیہ کے لئے سرپنچ مقرر کیا ہے؛اس لئے

شرعاً کتنا مهرا دا کرایا جاوے۔

المستفتى: عليم الدين، سابق چيرمين حسن پور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرمهر شرع پنمبری سے حضور کے کامہر مرادہ، جوآپ نے از واج مطہرات کو دیا ہے، تواس کی مقدار پانچ سود رہم لینی ایک سواکتیں تولہ تین ماشہ چاندی یااس کی قیمت ہے، بازار سے بھاؤمعلوم کرکے قیمت لگائی جائے۔

عن أبي سلمة ، قالت : سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقالت : كان صداقه لأزو اجه ثنتى عشرة أوقية و نش، فقلت : تدري ما النش ؟ قلت : نصف أوقية ، فتلك خمس مائة درهم .

(مشكوة شريف، ٢/ ٢٧٧)

اور اگر اس سے مہر کی کم سے کم مقدار مراد ہے تو شریعت میں کم سے کم مقدار دس درہم ہے، جس میں دوتو لہ ساڑ ھے سات ماشہ ہوتا ہے اورا یک تولہ میں ۸رماشہ ہوتا ہے۔ (مستفاد: جواہرائفقہ قدیم ار۳۲۳، جدیدز کریا ۴۰۸٫۳)

و أقل المهور عشرة دراهم. (هدایة، کتاب النکاح، باب المهر،اشرفی دیوبند۲ /۲۲)

اوراگرعوام میں مہرشرع پیغیری کی مقدارا ورمصداق میں اختلاف ہے، تو جن لوگوں
کا قول لڑکی کے مہرشل کے قریب ہواتنا دینا ہوگا۔ اوراگر یہ بھی نہ ہوتو علی الإطلاق لڑکی کا مہر
مثل لڑکی کو دیدینا شوہر پرواجب ہوگا، مہرشل سے مرا دوہ مہر ہے جواس جیسی لڑکیوں کے لئے
عام طور پر باندھاجاتا ہے، مثلا اس کی بہن، بھو بھی وغیرہ۔

اختلفا في المهر فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها، والقول قول المزوج فيما زاد على مهر المثل. (هـداية، اشرفي ديو بند٢، ٣٣٥، هكذا في الدر المختار، كراچي ١٤٨/٣ ، زكريا ٢٩٤٤) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۲رذ ىالحجه۹ ۱۳۰۰ھ (فتوى نمبر:الف ۱۵۲۱/۲۵۱)

#### مہر فاظمی اورمہر پیغمبری کی مقدار کیا ہے؟

سے ال [۵۸۸۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں: مہرکی مقررہ رقم اور مہر شرع فاطمی مہر شرع پیغیمری کی کتنی رقم سکه َ رائج الوقت بنتی ہے ہفصیل کے ساتھ شرع فاطمی شرع پیغیمری بتلا ہے کون سامہر باعث ثواب ہے؟

المستفتى: حاجى ميان جان ، محلّه: دولت باغ، مسجد گلاكا في ،مرا وآباد

باسمه سبحانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: مهرفاطمی کی مقدار قدیم اوزان سے ۱۳۱۱ توله ۳۸ ماشه چاندی ہے اور ان سے ۱۳۱۱ توله ۳۸ ماشه چاندی ہے اور موجودہ اوزان سے دل گرام کو لہ کے حساب سے ڈیڑھ کیاتیس گرام ۹۰۰ ملی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت صرافے سے معلوم کر لی جائے۔ (مستفاد: ایفناح المسائل ۱۳۰۰) ملی گرام چاندی ہے؛ لیکن عوام کے اور مہر شرع پیغیبری کی کوئی اصطلاح شریعت محمد میں نہیں ہے؛ لیکن عوام کے

درمیان اس نام کا مهرمشہور ہے، اس سے اقل مهر مرا دلیا جاتا ہے اور اقل مهر دس گرام کے تولہ سے ۳ رتو له ۲۱۸ رملی گرام چاندی ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی صرافے سے

ھے و کہ سے ۱ رکو کہ ۱۱۷ رق کرا ہے بالدی ہوتی ہے، اس کی بیت کی سرر معلوم کر لی جائے۔فقط واللہ سبحا نہ و تعالیٰ اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۲۰ رربیج الاول ۱۳۱۳ ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

(فتوی نمبر:الف۳۰۹۸/۲۸) توی کنمبر:الف۳۰۹۸/۲۸ اه

شو ہر کومہر فاظمی کی مقد ارمعلوم نہ ہونے پر مہر مثل کا وجوب

سے ال[۵۸۸۵]: کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اگرزید کا نکاح مہر فاظمی پر ہوا اورزید کومہر فاطمی کاعلم نہیں تھا کہ مہر فاطمی (44)

۔ کتنے کو کہتے ہیں؟ اور نکاح ہوجانے کے بعد زید کو مہر فاطمی کاعلم ہوا کہ مہر فاطمی اتنے رو پہیکو کہاجا تا ہےاورا بزیدمہر فاطمی دینانہیں چاہتااورلڑ کی کچھ مہر کے بارے میں نہیں کہدر ہی ہے، تو کیازید کےاویر مہر فاطمی دیناواجب ہوگا یا کوئی مہر دیناواجب ہوگا ؟

المستفتى: نورالعين، ديورياوي، متعلم مدرسه شاہي مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرزيدكومهرفاطمى كى مقدار بالكل معلوم نهيس، اى ب،

نها جمالاً اور نه ہی تفصیلاً اور بعد میں معلوم ہونے پرطافت سے باہر کہدرہا ہے، توالیبی صورت میں زید پراپنی بیوی کے لئے مہرمثل واجب ہوگا اور مہرمثل کا مطلب میہ ہے کہ بیوی کی بہن، کمر کہ غربی میں دور ایک میں میں این میں گا

يجو بي وغيره كاجومهر باندها گياہے، وہى لازم ہوگا۔ وإذا تــزوجها على مثل هذا الزنبيل حنطة، أو بوزن هذا الحجر ذهباً،

أو عملي قدر مهر فلانة أوقيمة هذا العبد أو قيمة عبد يجب مهر المثل ولا

يزاد على المسمى. (هندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الخامس في المهر، زكريا١٠/٣١٠ علم معديد زكريا١٠/٣٧٦) فقط والتسجا نهوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه کتبه: شبیراحمد قاسمی عفالله عنه کله این المنان منصور پوری غفرله

۱۸ را ۱۳۱۷ اه

۱ ارمحرم الحرام ۱۳۱۳ ه ( فتوی نمبر الف ۲۸ ر۲۸ (۲۹۸

#### سكهرًائج الوقت سے كيا مراد ہے؟

سوال [۵۸۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نکاح کے وقت جوقاضی حضرات سکہ رائج الوقت مہروں کے ساتھ ہولتے ہیں، توسکہ رائج الوقت سے کیا مراد ہے، ہمارے علاقہ میں بولتے ہیں، دس ہزار رو پئے مہر سکہ رائج الوقت یا مہر فاطمی سکہ رائج الوقت ، تو سکہ رائج الوقت سے کیا مراد ہے؟

المستفتى: عبدالرشيد

(4)

الجواب وبالله التوفیق: بوتت نکاح قاضی حضرات مهرول کیساتھ جوسکہ رائج الوقت بولتے ہیں، اس سے مرادیہ ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی کے وقت ملک کے اندر جو رو پیدرائج ہوتا ہے، اسی کی ادئیگی مراد ہوتی ہے؛ لہذادس ہزار مہر سکه کرائج الوقت سے مراد ادائیگی کے وقت میں جورو پیدرائج اور عام ہو، اسی کا دس ہزار رو پییمراد ہوتا ہے۔

إذا اشترى من آخر شيئاً بألف درهم، ولم يسم شيئًا؛ فهذا على وجهين. الأول: أن يكون في البلد نقد واحد معروف. وفي هذا الوجه جاز العقد، ويتصرف إلى نقد البلد بحكم العرف؛ لأن المعروف كالمشروط. (تاتارخانية، زكريا٨/٢٧٣، رقم: ١٨٩١)

فالذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف ..... (قال الشامي) قلت: وفي زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم، وإنما يذكرون لفظ القرش وهو اسم لأربعين نصف فضة، وهذا يختلف باختلاف الزمان، فينظر إلى قرش زمن الواقف أيضاً. (شامي، كتاب اليوع، باب المتفرقات، مطلب فيما ينصرف إليه الدرهم، كراچي ٥/٢٣٢-٢٣٣، زكريا ٢/٧ ٤٥-٤٨٧)

مطلب فيما ينصرف إليه الدرهم، دراچي ٢٣٢٠-٢٣٣٠ ز دريا٧٠٥٠ ١٨٥-٤٨٧) و تعتبر القيمة يوم الوجوب و قالا: يوم الأداء وهو الأصح. (در مختار مع الشامي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، كراچي ٢٨٦/٢، زكريا٣/٢١) فقط والله سجانه و تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۲/۲۲۲۱ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جمادی الثانیه ۱۳۳۲ ه (فتو کی نمبر: الف ۱۴۳۵/۳۹)

## مهرفاظمى كى نقذى قيمت

سے ال [۵۸۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ نئے وزن کے حساب سے جومہر فاطمی کی مقدار ۵۳ ارتو لہ ۹۰۰رملی گرام چاندی ہوتی ہے،اس کی کل قیمت کیا ہوگی یہاں کئی جگہ دوکا نوں پر چاندی کی قیمت معلوم کی گئی اکثر وں نے ۱۰ ارروپیہ فی تولہ بتایا،اگر سوروپیہ ہی قیمت لگائی جائے تو مذکورہ مقدار کی کل کتنی رقم بنے گی؟

المستفتى: عطاءالرحلن

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مهرفاطی کی مقدار ۱۵۳۰ ارگرام ۱۹۰۰ ملی گرام چاندی چاندی ہے، جس میں دس گرام کے تولد کے حساب سے ۱۵۳۵ ارتولد ۱۹۰۰ ملی گرام چاندی ہوتی ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں گھٹی بڑھتی رہتی ہے اور بعض دفعہ تو دوسر نے تیسر دن بڑھنے کا خبار میں اعلان آتا رہتا ہے؛ اس لئے قیمت لکھنا مناسب نہیں؛ بلکہ جس دن اس کی ادائیگی کی ضرورت پیش آئے اس دن مارکیٹ سے معلوم کرلیا جائے، اس دن کے بھاؤ کے اعتبار سے داکرنا ہوتا ہے۔

يعتبريوم الأداء بالإجماع وهو الأصح، فهو تصحيح للقول الشاني الموافق لقولهما وعليه فاعتباريوم الأداء يكون متفقاً عليه عنده وعندهما. (شامي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، كراچي ٢٨٦/٢، زكريا٣/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ ربر ۱۳۲۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹رر جب المر جب۱۳۲۵ هه (فتو یل نمبر:الف ۸۳۲۴٫۳۷)

#### مہر فاظمی کس قیمت سے اداکی جائے گی؟

سےوال[۵۸۸۸]: کیافر ماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دس سال پہلے زید کے ذمہ مہر فاطمی تھا ،اب ادا کرر ہاہے ،مگر جا ندی المستفتى: عبدالرشيد

کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، کیازید کی بیوی چاندی کاریٹ کم لگا کرمہر فاطمی کے پیسے پہلے ریٹ پر لے متی ہے؟ مہرادا ہوجائے گا؟

باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهرفاطمي كي مقدار دُيرُ ه كياتِيس كرام نوسوملي كرام

جا ندی ہوتی ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۲۹)

اوراس کی قیمت اس دن کے ریٹ کے حساب سے لگائی جاتی ہے، جس دن مہرادا کیاجا تاہے؛ لہذا دس سال پہلے مہر فاظمی با ندھاہے اور آج ادا کرناہے، توپہلے ہی کے ریٹ کے حساب سے قیمت لگا ناجا نز ہیں ہے۔

وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الأداء وهو الأصح (درمختار) وفي الشامية: إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب وقيل يوم الأداء. وفي المحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (شامي، كتاب الزكاة، باب ز كاة الغنيم، كراچي٢/٨٦/ ز كريا٣/١١) **فقط والله سجانه وتعالى اعلم** 

الجواب سيحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۱۰ جرادی الثانیه ۴۳۲ اه (فتو کی نمبر: الف ۱۰۴۳۵ ۸۳۷)

مہر کی ادائے گی میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؟

سوال [۵۸۸۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کیزید کا نکاح ۱۲رہیج الا وّل ۱۳۲۴ ھ مطابق کررتمبر۲۰۰۳ء کوہوا اس وقت جوزید کے نکاح میں مہرمقررہوا مہر فاطمی ،جس کی قیمت اس وقت ساڑھے ۱۲ ارہزارر ویہی تھی ، جو نکاح کے وفت رسید میں لکھ دی گئی تھی۔اب کیا اس کو اُس وفت کی رقم دینی ہے یا اِس وفت کی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتى: مشامد حسين اشر فى ،سرائ سننجل،مرا دآباد باسمه سبحانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: رسید میں مہری صراحت دیکھی گئی ہے،اس میں مہر فاطمی لکھا ہوا ہے،جس کی قیمت بوقت عقد ساڑھے بارہ ہزاررہ پرتھی ،یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ مہر کی ادائیگی جس وقت کی جائے ،اسی وقت کی قیمت کا اعتبار ہے اور عقد کے وقت کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے اور مہر فاطمی کی مقدارڈ بڑھ کیلو ۳۰ رگرام ۲۰۰۰ ملی گرام چاندی ہے،اس کی قیمت ادائیگی کے دن بازار سے معلوم کر کے اداکر دیں ۔ (ایضاح المسائل ۱۳۰)

وإن كان ديناكان للزوج أن يحبسه ولايدفع غيره؛ لأن الدراهم والدنانير لاتتعينان لعقود المعاوضات وإن عينت إلا إذا كانت نقرة، أوتبراً، أو ذهباً، أو فضةً؛ فإنها تتعين إذا عنيت وإذا ورد الطلاق قبل الدخول لها، ففي كل موضع كان للرجل أن يعطيها غيره. (تاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل السابع عشر، زكريا٤/٦٣، رقم:٥٨٤٣)

وعندهما في الفصلين جميعاً يؤدي قيمتها يوم الأداء في النقصان درهمين، ونصفاً. وفي الزيادة عشرة هما يقولان: الواجب جزء من النصاب وغير المنصوص عليه حق لله تعالى غير أن الشرع أثبت له ولاية أداء القيمة اما تيسرا عليه وأما نفلا للحق والتسير له في الأداء دون الواجب. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في التصرف في مال الزكاة قديم ٢٣/٢، جديد زكريا٢ / ١٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح:

الجواب سیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۳/۳

کتبه. بیرا عمده ک حفاالله عنه ۳ ررسیج الاول ۱۳۳۱ ه (فتوی نمبر:الف ۴۲۲۰/۳۸)

# مهر فاطمی میں جا ندی کی قیمت دی جائے تو کونسی قیمت معتبر ہوگی؟

سوال [۵۸۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہر فاطمی میں چاندی کا وزن ایک کلوسے زائد ہوتا ہے،اگر کوئی شخص چاندی کے بجائے اس کی قیمت ادا کر بے تو کوئی قیمت لگائی جائے گی؛اس لئے کہ صراف کی دوکان میں الگ بھا وَہوتا ہے اور سرکاری بھا وَالگ ہوتا ہے اور دونوں بھا وَمیں تقریباً دوڈھائی ہزار روپیر فی کیلوکا تفاوت ہوجاتا ہے۔

فریقین میں اختلاف ہو گیالڑ کی والے صراف کی دو کان کے حساب سے قیمت لگاتے ہیں اورلڑ کے والے سرکاری بھاؤ کے حساب سے لگاتے ہیں؛ کیونکہ روپئے پیسے کا مول سرکاری ہے یعنی پیکٹنہیں؟ آپ محقق ومدل جواب عنایت فرمائیں کہ س حساب سے حساب لگایا جائے گا؟

(۲) نیز ماشه، توله، بھری، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ تینوں ہم وزن ہیں یاان کے مابین فرق ہے؟

المستفتى: ارشدخال شاہد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبفريقين كورميان اختلاف موگيا، اورچاندى كابھاؤ صراف كى دوكان اورسركارى دوكان ميں الگ الگ ہے، تو ادائيگى كون كى خريدارى كے بھاؤ كا اعتبار موگا، دونوں فريق ادائيگى كون بازار ميں جاكر قيمت معلوم كرليں، اس روز جو قيمت بازار ميں موگى وہى اداكى جائے گى۔ (متفاد: ايفاح النوادر٣٨) عند أبي حنيفة في الزيادة و النقصان جميعاً يؤ دي قيمتها يوم الحول. وعندهما في الفصلين جميعاً يؤ دي قيمتها يوم الحول.

الزكاة، فصل في اموال التجارة في الزكاة، كراچي٢٣/٢، جديد زكريا ١١٥/٢)

وقال ذٰلك والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا الخ.

(بدائع الصنائع ۲/۲، جدید ز کریا۲/۲۱)

(۲) تولداور ماشه میں فرق بیہے، ۸ررتی کا ایک ماشه ہوتا اور ۱۲ رماشه کا ایک تولیہ

(متقاد:ایفناح المسائل ۱۳۴،ایفناح الطحاوی ۱۹۳/۱۹۳)

کھری کے بارے میں ہم کو معلو مات نہیں فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ ۲۲؍ جمادی الثانیہ ۱۴۲ء (فتو کی نمبر:الف ۲۱۸۲۸ (۲۱۸۲)

# ایک زمانہ کے بعدمہر کی ادائیگی کاحکم

سوال [۵۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دریافت طلب امریہ ہے کہ میری شادی ۱۹۳۵ء میں ہوئی تھی، اس وقت اگریزی سکہ چاندی کا روپیہ تھا تعداد مہر میں مبلغ ۳۵ رروپیہ ۱۰ آنہ چھ پائی مقرر ہوئی تھی؛ لیکن احقر آج تک اس کوا دانہ کر سکا اہلیہ کا انقال بھی ہوگیا۔ احقر اب اس کی ادائیگی کرناچا ہتا ہے، اب اس کی تعداد کیا ہوگی اور اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ جس سے احقر اپنے قرض سے بری ہوجائے، اہلیہ کے بھتے بھی ہیں اور پانچ لڑکے ایک لڑی ہے۔ تفصیل سے نوازیں ایک صاحب کہتے ہیں ۳۵ روپیدی آنہ چھ پائی کے بقدر چاندی موجودہ اوز ان کے اعتبار سے دو سونانوے، دوسوساڑ ھے چون ملی گرام ہوتی ہے کیا ہوگا ہے؟

البعواب وبالله التوفیق: اگراس زمانه میں جب آپ کی شادی ہو کی تھی، چاندی کاسکہ چلتا تھاتو آج آپ کی اہلیہ کامہر چاندی کے۳۵رر وپیہ ارآنہ چھ پائی کا حساب لگا کرادا کیا جائے گااوراس کاوزن اور قیمت صرافہ سے جاکر معلوم کیا جائے کہ آج سے ۵۸ر سال پہلے چاندی کا جوسکہ چلتا تھا،اس کا وزن کتنا ہوتا تھا؟

استقرض من الفلوس الرائجة فعليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها. قال الشامي: أي إذا هلك وإلا فيرد عينها اتفاقاً. (درمختار مع الشامي،

كتباب البيسوع، بباب السمرابحة والتولية، فصل في القرض، كراچي ١٦٢/٥،

ز كريا٧/ ٩٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۲/۲۲۳ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سار جمادی الثانی ۲۲ ۱۲ ماه (فتوی نمبر:الف ۸۰۹۴/۳۷

مہر فاطمی کی قیمت نکاح کے وقت کے اعتبار سے دی جائے گی یا طلاق کے؟

سوال [۵۸۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بہن کا تقریباً پانچ سال پہلے مہر فاظمی کے عوض نکاح ہوا تھا، اب اس کو طلاق ہوگئ ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کا مہرکس حساب سے ادا ہوگا، نکاح کے وقت کا ؟ جو بھی ہو تکم شرعی سے مطلع فرمائیں عین کرم ہوگا۔ وقت کا اعتبار ہوگا یا طلاق کے وقت کا ؟ جو بھی ہو تکم شرعی سے مطلع فرمائیں عین کرم ہوگا۔ المستفتی: محمد رضی ، محلّہ: چلدا مرد ہہ

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مهرفاطمی کاوزن ڈیڑھکلوئیں گرام نوسوملی گرام چاندی ہے،جس دن وہ مہر ادا کیا جائے گا،اسی دن کی قیت کا اعتبار ہوگا۔ (متفاد:، کفایت المفتی قدیم ۵/۱۲۸،جدیدز کریا۵/۱۲۵،محودیڈ ابھیل ۱۲/۵۸، کتاب الفتاوی ۴۹۰/۴۳)

الزوج مخير في تسلميه و تسليم قيمته .....وإنما يتقرر مهراً بالتسليم، فتعتبر قيمته يوم التسليم. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان ادنى المهر، زكريا ٢/٤٥) فقط والترسجان وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۹۸۸را۳۴۱هه

۹رشعبان المعظم ۱۳۳۱ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۱۲ (۱۰۱۹)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# مهر فاظمی کی مقداراورمهرکس ریٹ سےادا کریں؟

**سوال**[۵۸۹۳]: کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ مہرفاطمی کی مقدار کیا ہے؟

(۲) مہر کی ادائیگی کے وقت کون سے ریٹ سے مہر ادا کئے جائیں، مارکیٹ ریٹ سے ادا کریں شرعی حکم کیا ہے؟ سے ادا کریں شرعی حکم کیا ہے؟ ادا کریں ان جوریٹ چھپتے ہیں، ان کے حساب سے ادا کریں شرعی حکم کیا ہے؟ المستفتی: محمد یونس سیو ہادا، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مهرفاطی کی مقدار موجوده گرامول کے حساب سے ڈیڑھ کلو ۳۰ رگرام و ۱۹۰۰ رملی گرام چاندی ہے اور مهرکی ا دائیگی کے وقت میں آپ کے شہرا ور علاقہ کی مارکیٹ اور بھاؤ کا اعتبار ہوگا؛ لہذا اس مارکیٹ میں چاندی کی جوبھی قیت ہوگی، اسی کے اعتبار سے مہرا داکیا جائےگا۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۲۹)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب. وقالا: يوم الأداء (درمختار) وتحته في الشامية: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (شامي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، كراچي ٢٨٦/٢، زكريا ديو بند ١/١٣، الدر المنتقي، دارالكتب العلمية بيروت ١/١، البحرالرائق، كوئته ٢/١٢، زكريا ٣٨٦/٣)

ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ويقومها ففي أقرب الأمصار إليه السمالك في البلد الذي فيه المال، ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع. (در محتار زكريا ٢١١٣، كراچي قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع. (در محتار زكريا ٢١١٣، كراچي ٢٨٦/٢ نتاوى عالمگيري، زكريا ٢١٨٠، حديد ٢١/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شميراحمة قاسمي عفا الله عنه كتبه: شميراحمة قاسمي عفا الله عنه كام ذكي الحجم ١٩٣٢ هـ كام ذكي الحجم ١٩٣٢ هـ (فتولى نمبر: الف ١٩٥٥ مـ ١٥٥١)

### مهرمیں قیمت کا اعتبار عقد کے وقت کا ہوگا یا ادائیگی کے وقت کا؟

سوال [۵۸۹۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ۲۰۰۲ء میں ہوئی اور مہر فاطمی مہر میں طے ہوا ، زید اپنا مہر اس وقت ادانہیں کر سکا اور اس وقت جاندی کی قیمت ۸۰ سرو پیدگرام تھی اور اس وقت مہرا دا کرنا چاہتا ہے، اس وقت جاندی کی قیمت ۱۰ ارو پیدگرام ہے۔اب زید موجودہ قیمت اداکرے گا یا ۲۰۰۲ء کی قیمت اداکرے گا۔

**نوٹ:** ندائے شاہی ماہ فروری ص: ۴۴۴ ریرمهر کی ادنی مقدار دس در ہم یا اس کے بقدر قیمت ہے، قیمت کا اعتبار عقد کے وقت کا ہوگا ،ادائیگی کے وقت کانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: جب مهر فاطمی تعین ہوا ہے، تواصلاً مهر فاطمی ہی البیخ سو درہم چاندی ہیں، موجودہ اوز ان کے اعتبار سے ڈیڑھ کلو ۳۰ رگرام ۱۹۰۰ ملی گرام ہے، بیوی کواسی مهر کے مطالبہ کاحق بدستور باقی رہتا ہے، ہاں البتہ شریعت نے ادائیگی کی آسانی کے لئے مہر کابدل قیت دینے کی بھی اجازت دی ہے۔

رسالہ ندائے شاہی کی عبارت دیکھی گئی، اس پریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادائیگی کے وقت کیا ہوی کومہر فاطمی کے مطالبہ کاحق نہیں رہتا ہے؟ اگر شوہر یوم العقد کی قیمت دینا چاہے اور بیوی قیمت کے بجائے اصل مہر فاطمی کا مطالبہ کر بے تو کیا فیصلہ ہونا چاہئے؟ ظاہر بات ہے کہ بیوی کو اپنا بعینہ مہر فاطمی کے مطالبہ کاحق حاصل ہے، توبدل کی صورت میں اس وقت کی قیمت کے مطالبہ کا بھی حق ہوگا اور رسالہ ندائے شاہی میں جو یوم العقد کی قیمت کا اعتبار لکھا ہوا ہے اور وہی موضوع بحث بھی بنا ہوا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ قیمت لگانے کے بارے میں فقہاء کے جزئیات دوطرح ہیں:

(۱) وہ جزئیات جس میں یوم العقد کی قیمت کے اعتبار کرنے کو لکھا گیاہے۔

(۲) وہ جزئیات ہیں جس میں یوم الا داء کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے، رسالہ ندائے شاہی کے مضمون نگار نے پہلی شم کی جزئیات کود مکھر کر یوم العقد کی قیمت کا اعتبار کلھا ہے، جورا نج اورمفتی بہ قول نہیں ہے؛ بلکہ را نج اورمفتی بہ قول بہی ہے کہ یوم الا داء کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؛ البتہ یوم العقد کی قیمت کے اعتبار کی بیشکل ہوسکتی ہے کہ عقد کے وقت مہر فاطمی کی قیمت بھی اسی وقت لگا کر نکاح کی رسید میں صراحت کردی گئ ہو، تو ایسی صورت میں اصل مہر جائے گا، مثلاً نکاح کی رسید میں اس طرح صراحت کر دے میں بنا تھا وہی اصل مہر بن جائے گا، مثلاً نکاح کی رسید میں اس طرح صراحت کر دے کہ مہر فاطمی ہے، جس کی قیمت آج فلاں تاریخ کو اسے رویئے بنتے ہیں، تو یوم العقد کا عتبار درست ہے، میں قیمت لگا کرا گررو پیہ کی صراحت کر دی گئی ہے، تو پھر یوم العقد کا عتبار درست ہے، میں قیمت الگا کرا گررو پیہ کی صراحت کر دی گئی ہے، تو پھر یوم العقد کا عتبار درست ہے، ورنہ یوم الا داء کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔

ولا يجوز دفع غيره من غيررضاها، فكان مستقراً مهراً بنفسه في ذمته، فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد فأما الثوب و إن وصف فلم يتقرر مهراً في الذمة بنفسه؛ بل الزوج مخير في تسليمه وتسليم قيمته في إحدى الروايتين على ما نذكر إن شاء الله، وإنما يتقرر مهراً بالتسليم فتعتبر قيمته يوم التسليم. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان أدنى المهر، زكريا ٢٤/٢ه) فقط والله مجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

۴ رصفر المنظفر ۲۲ ۱۳۱۵ (فتو کانمبر :الف ۸۲۷۵/۳۷)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

۳/۲/۲ ۲۱۱ ۵

#### شوہر کا مہردیئے سے انکار کرنا

سوال [۵۸۹۵]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کے محمد زیدنے رقیہ کو چار آ دمی کی موجود گی میں تین طلاقیں دیدیں۔

اب محمد زیدر قیہ کومہر دینے کومنع کر رہاہے؛ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ اس کوقر آن و حدیث کی روشنی میں واضح فرما دیں۔

المهستفتى: محمر سراج الدين، رحمت نگر، كلي نمبر ارمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مهرک ذمهیں واجب ہوجانے کے بعداس کو اداکر نالازم ہوتا ہے؛ لہذامسکولہ صورت میں جب شوہر نے بیوی کوطلاق دیدی اور مهراس کے ذمہلازم ہو چکا تھا، تواس مہرکواداکر ناضر وری ہوگا، شوہرکا مہراداکر نے سے منع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، مہرکا اداکر نااس پر بہر حال واجب ہے۔

والمهر يتأكد بإحدى معان ثلاثة: الدخول ، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين .....حتى لا يسقط منه شيئ بعد ذلك. (هندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكدبه المهر، زكريا قديم ٣٠٣/، زكريا جديد ٢/١٨)

فحاصله أن المهر يجب بالعقد و يتأكد بإحدى معان ثلاث الدخول، والخلوة الصحيحة. (البحر الرائق، كوئنه ١٤٣/٥، زكريا٣/٢٥١، ٢٥٢)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إلى قوله) ألا لا تظلموا، ألا لا تعلله ١٣٠٠ مال امرئ الا بطيب نفس منه. (مسند إمام أحمد بن حنبله ١٣٧٠ رقم: ١٩٧١) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۰ مار ۱۳۳۳ ص

۱۰(مجرم الحرام ۳۳۳ اھ (فتو کی نمبر:الف ۱۰۵۸۲/۳۹)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

## شو ہر بیوی کوطلاق دے کرمہر نہدے تو کیا تھم ہے؟

سوال [۵۸۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید اور ہندہ دونوں میاں ہوی ہیں، ان دونوں میں کچھنا اتفاقی ہوئی، زید ہندہ کو طلاق دینا چاہتا ہے؛ لیکن وہ مہر دینے پر تیار نہیں ہے، ہندہ کہتی ہے کہ مجھے میرا مہر دیجئے اور طلاق دیجے، مہر دس ہزار روپیہ اور موجودہ زیور ہے از روئے شرع مطلع فر مائیں کہ لڑکی اپنے حق کی حقدار ہوئی یانہیں؟ اور الیں صورت میں زید پر کیا تھم عائدہوتا ہے؟

المستفتى: عبرالى ، بھوجپورى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: طلاق دیخ کاحق شوہر کا ہے، اس پرکوئی جبر نہیں ہے، اگروہ اپنے اختیار سے طلاق دیدے گاتو شوہر کے اوپر پورا مہرا دا کرنا اور سامان جہنر کا والیس کر دینا واجب ہوگا۔

أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر، أو سنة صحيح، وإن كان لا إلى غاية معلومة (إلى قوله) قال بعضهم يصح وهو الصحيح وهذا لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق، أوموت الخ. (فتاوى عالمگيري، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها، زكرياقديم ١٨/١، زكريا جديد ١/٥٨١) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارر بیجالثانی ۱۴۰۹ هه (فتو کانمبر:الف۲۴۷ ۱۹)

نا قابل جماع عورت کا مهر

سوال [۵۸۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی گادی آج سے تقریباً آٹھ ما قبل محمہ عالم کے ساتھ ہوئی تھی، نکاح کے بعد خصتی ہوئی، رات جب دونوں ایک جگہ ہوئے تو میری لڑکی حق زوجیت ادانہ کر سکی؛ کیونکہ اس کی شرمگاہ بند تھی، اس کے بعد بھی وہ تین بار اپنے شوہر کے پاس گئی؛ کین حق زوجیت ادانہ کر سکی، اب میر کے گھر پر ہے اور اس کو طلاق ہور ہی ہے، ان حالات کے مدنظر میری کری کومہر نکاح لینا جائز ہے بانہیں؟

المستفتى: سراح الدين

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگریه بات تحقیق سے ثابت ہوچکی ہے کہ لڑکی کی شرمگاہ نگ ہونے کی وجہ سے وہ قابل مجامعت نہیں ہے اور اس کی ڈاکٹری چائے بھی ہوچکی ہے اور اس کی ڈاکٹری چائے بھی ہوچکی ہے اور لڑکی والے بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو الیمی صورت میں میاں ہوی کے درمیان جو تنہائی ہوئی ہے، شرعی طور پر بیتنہائی معتر نہیں ہے؛ اس لئے اب اگر طلاق ہوجاتی ہے، تو یقبل الدخول طلاق کے حکم میں ہے، تو الیمی صورت میں شوہر پر صرف نصف مہرادا کرنا واجب ہوتا ہے؛ لہذا فرز اندآ دھا مہر ما نگنے کاحق رکھتی ہے، پورامہراس کونہیں ملے گا۔ (مستفاد: قادی محمود بیقد یم ۱۸۸۳ میر بدید ڈابھیل ۱۲۸۳ میر زافتاوی ار ۴۲۰۰)

وإن طلقها قبل الدخول، والخلوة، فلها نصف المسمىٰ. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند٢ / ٣٢٤)

ومن الموانع لصحة الخلوة أن تكون المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء أو شعراء، كذا في التبيين. (عالم كيري، زكريا قديم كتاب لنكاح، الباب السابع في المهر الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة قديم ٣٠٣/١ جديد ٣٧١/١) فقط والله سجان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ رم ۱۴۲۳ ه كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللەعنه ۲۷ رربیجالثانی ۱۴۲۳ھ (فتو یکنمبر:الف۲۹۱۳۲)

### رتقاء كوطلاق دينج پرنصف مهر لا زم

سوال [۵۹۹۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعمتین مسکہ ذیل کے بارے میں: میرے بھائی کی شادی آٹھ ماہ پہلے ہوئی تھی، لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ حق زوجیت ادا کر سکے اس کی شرمگاہ بند ہے، اس وجہ سے لڑکی حق زوجیت ادا نہیں کرسکتی ہے، ڈاکٹر ول کے مشورہ کے مطابق اس کاعلاج امر یکہ میں ہوسکتا ہے، دوران علاج جان کا بھی خطرہ ہے، علاج کے لئے اتنا خرج نہ لڑکی والے کر سکتے ہیں اور نہ لڑکے والے۔ اوراس مرض کاعلم لڑکی والوں کو پہلے سے تھا، لڑکے والوں کو دھو کہ دے کررکھا گیا، یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو دولہن دیکھنا چاہتے تھے، لڑکی سسرال میں تین دن رہ چکی ہے، تینوں مرتبہ حق زوجیت ادانہ کرسکی۔

اب لڑکیا پنے گھر رک گئی ہے طلاق کی نوبت آگئی ہے، لڑکی کے والدین مہر کا مطالبہ کررہے ہیں، ان حالات میں لڑکے پرمہرادا کرنا واجب ہوگا یانہیں؟

المستفتى: محرعتيق، بروا لان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسالله التوهيق: جسعورت كى شرم گاهاس طرح بند ہوكہ حق زوجيت پورانہ ہوسكے، توجب اس كا شوہراسے طلاق ديدے، تو اس كانصف مهر شو ہركے ذمه واجب ہوتا ہے۔

كما في الهداية: فليست الخلوة صحيحة حتى لو طلقها كان لها نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء موانع. وفي الفتح: ومن فصل الموانع ذكر منها الرتق، والقرن، والعفل. (فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا٣/ ٣٢٠،

كوئشه ٢١٧/٣، دارالفكر بيروت٣٢/٣٣، تنوير الأبصار مع الشامية، كراچي ٢١١، ١١٠ زكريا٤/٠٥) فقط والتسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۸ مر۱۷۷ م کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷ ارزیج الثانی ۱۳۱۷ه (فتویل نمبر:الف۲۵۸۱۳۲)

# خصتی ہے بل طلاق کی صورت میں مہر کی ادائیگی کا حکم

سوال [۵۸۹۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک جگہ میرے بڑوں نے میر ارشتہ طے کر دیا ، ۲۰/۱۵ ردن کے بعد میرے دل میں والدہ کو جج پر لے جانے امنگ پیدا ہوئی ہے، سوچا کہ اگر نکاح ہوتا تو میں ان کا بھی فارم بھر کر تینوں لوگ ساتھ چلیں گے، پھر ایسا ہوگیا کہ اس لڑکی سے میر انکاح ہوگیا، میں نے پاسپورٹ کی تیاری شروع کر دی، پھھٹا تم کے بعد مجھے پچھ چلا کہ جس لڑکی سے میر ارشتہ یعنی نکاح ہوا ہے، وہ لڑکی کر یکٹر کی غلط ہے، اس پر میں نے غور وفکر شروع کر دی سچائی سامنے آتی جلی گئی میں نے اس لڑکی سے فون پر بات کر کے سب پچھ بنا دیا، جس کے میں نے ثبوت جلی گئی میں نے سوچا کہ اسے نبھانے کی کوشش کر لیس گے، عاصل بھی کئے، مجھے نفر سے تو ہوئی پھر بھی میں نے سوچا کہ اسے نبھانے کی کوشش کر لیس گے، مگر نکاح کے بعد بھی اس نے سی لڑکے سے بنا گندہ تعلق بنانے کی پوری کوشش کی ؛ جو کہ میں نے حاصل کر لی۔

اب مجھے پوری طرح نفرت ہوگئی ،اور میں نے اس سے فون پر ہی تین بار طلاق لفظ کہہ کراپنے معاملے کو پاک صاف کرلیا ،اب وہ بھی اپنے میکے میں ہے ،رخصت نہیں ہوئی تھی ، خصتی عید پر ہوگی ،صرف نکاح ہوا تھا۔اب مجھے برائے مہر بانی بتا ئیں شریعت کی روسےاس کا میرے اوپر کیاحق بنتا ہے اور کیا مجھے دینا ہے ، اس کے مہر ۵۰؍ ہزار روپیہ بندھے تھے،کیا مہر دینا ہےاورکتنا دینا ہے؟ مجھے آگاہ کریں تا کہاس قرض کوا دا کر کے میں سبکدوش ہوجا وَل ۔

المستفتى: پيرغيب، كفي كل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جسالری سے پچاس ہزارروپیہ مہر پرعقدنکا ح کیا، پھر رخصتی سے پہلے اس کو تین طلاق دیدی ہے، تو وہ زوجیت سے خارج ہو چکی ہے۔ اوراس طرح رخصتی سے پہلے طلاق دینے سے شرعاً نصف مہر ادا کر نالا زم ہوجا تا ہے؛ لہذا پچاس ہزار روپیہ مہر میں سے پچیس ہزار روپیہ ادا کرنالا زم ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے مطالبہ کاحق باقی نہیں رہےگا۔

وَإِنُ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ. [البقره: ٢٣٧] وللمطلقة قبل الدخول نصف المفروض. (تاتارحانية، زكريا٤/ ٢٢٠، رقم: ٢٠٢٢)

ويجب نصفه: أي نصف المهر بطلاقٍ قبل وطء، أو خلوةٍ. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي٢٨٣٠، زكريا ٢٣٥/٤)

وإن طلقها قبل الدخول، والخلوة، فلها نصف المسمى. (هداية، اشرفي ديو بند٢/٢٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۸۳۲/۲/۲۹ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۹ر جمادی الثانیه ۳۳۲ اهه (فتوی نمبر: الف ۴۸۵۵٫۲۹)

ہمبستری سے بل طلاق کی صورت میں مہر کا حکم

سوال [۵۹۰۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زیدنے نکاح کیااور نکاح کے بعد بغیر جمبستری کے مبئی چلا گیا، وہاں سے اس کو تین طلاق دیدی،اس صورت میں مہرکتنا مقرر ہوگا؛ جبکہ فاطمی مہرمقرر کیا گیا تھا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواتج ریفرمائیں۔

المستفتى: شيخ جسيم الدين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرشوہر کے گھر آنے کے بعد شوہر زیداورلڑ کی دونوں ایک کمرہ میں تنہائی اختیار کر چکے ہیں ،تو الین صورت میں اگر چہمبستری نہیں کی ہے، پھر بھی پورامہرادا کرنا لازم ہوگا۔

وإن طلقها قبل الدخول، والخلوة، فلها نصف المسمى (وقوله) وشرط أن يكون قبل الخلوة؛ لأنها كالدخول. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند ٢٤/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ مار ۱۷۹۸ م

المستفتى: نعمت الله قريثي

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رمحرم الحرام ۱۳۱۸ هه (فتوی نمبر:الف ۵۱۲۰/۵۱۲)

## خلوت سے بل طلاق کی صورت میں مہر کا تھم

سوال[۱۰۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میر بے لڑکے محمد زبیر ولد نعمت اللہ نے ایک نکاح بغیر میر بے یا کسی عزیز کے علم میں لائے کر لیا اور مہر فاطمی مقرر ہوئے ؛ لیکن دونوں کے درمیان حق زوجیت قائم نہیں ہوا۔ اب کسی وجہ سے لڑکے نے کئی لوگوں کی موجودگی میں تین مرتبہ طلاقیں دیدیں ؛ لہذا لڑکے کے ذمہ مہرکی ادائیگی واجب ہے یا نہیں ؟

210

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبال كے نے اپنی منكوحه كورضى سے پہلے تين طلاق ديدى ہے، تواس سے اس كی منكوحه بيوى پر تين طلاق مغلطه واقع ہوگئ ہے، اور رخصتی اور خلوت سے پہلے طلاق دينے سے نصف مہر واجب ہوتا ہے؛ للمذا جوم ہر فاطمی مقرر ہوا ہے، اس كا نصف اداكر نالا زم ہوجائے گا۔

وإن طلقها قبل الدخول بها، والخلوة، فلها نصف المسمى؛ لقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. الآية (هداية، كتاب النكاح، باب المهر، اشرفي ديو بند٢/٤٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۴ مرر بیجالاول ۱۳۲۹ه (فتوی نمبر:الف ۹۳۹۲/۳۸)

# خلوت صحیحہ سے قبل طلاق کی صورت میں مہر کا حکم

سوال[۵۹۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کرزید کی شادی زیب کے ساتھ مہر متعینہ سے ہوئی چھ سات مہینہ گذر گئے، گرابھی تک میاں ہوی نے نہ بھی خلوت اختیار کی اور نہ ہی کسی طرح کی بات چیت کی ،ایک دن مجلس بلائی گئی اور زید کو زینب کی طرف آ مادہ کیا گیا، مگر وہ اس کی طرف مائل ہونے کے بجائے حاضرین کے سامنے اس نے اپنی منکوحہ کو طلاق دیدی۔

اب ایسی صورت میں زید پر زینب کو کیا کیا چیز دینا فرض،واجب اورسنت ہے؟ مدلل اور مفصل جوابتحریر فر ماکرممنون ومشکور فر مائیں عین کرم ہوگا۔

المەستفتى: عبدالبارى،مىكونەمېترى،ڈاكخانە: پھركيە، پورنيە(بہار) باسمەسجانەتعالى الجواب وبالله التوفيق: اگرنابالغ شو برنے اپنی بیوی کوخلوت صححہ سے پہلے طلاق دی ہے، تو شوہر پرنصف مہرادا کرناواجب ہے، متعدہ غیرہ واجب نہیں ہے۔ ویجب نصف مطلاق قبل وطء أو خلوة. وفي الشامي: أي نصف

المهر المذكورة. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا

۲،۳۵/۶ کراچي۲،۵۴)

وتستحب المتعة عن سواها:أي المفوضة إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء، فلا تستحب لها. (الدر المختار، باب المهر، كراچي ١١١،٥٠٠) وظلقت قبل وظء، فلا تستحب لها. (الدر المختار، باب المهر، كراچي ٤٦١،١٠٠) وقطوالله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ رزی الحجه ۱۴۰ ه (فتو کانمبر:الف ۱۵۲۸/۲۵)

# خلوت صحیحہ سے بل طلاق ہو جائے تو کتنامہر ملے گا؟

سوال [۵۹۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جناب مختارا حمد کا عقد نکاح ہمراہ مسماۃ شاہجہاں بیگم عرف بدھوسے بالعوض مبلغ ایک ہزار روپیہ نصف مجّل اور نصف مؤجل ممل آیا اور نکاح نامہ کی خانہ کیفیت میں مبلغ بائج سوروپیہ حقیقت سے وصول پائے تحریر ہوئے۔

قدرتی معذوری اور ڈاکٹری مشورہ کی وجہ سے مساۃ شاہجہاں بیگم مذکورہ کی رخصتی عمل میں نہیں آئی اور مساۃ شاہجہاں بیگم مذکورہ کی رخصتی عمل میں نہیں آئی اور مساۃ شاہجہاں بیگم مذکورہ نے بعوض مبلغ پانچ سورو پیدا پنے شوہر مختار احمد سے خلع کر لیااروما بین زوجین طلاق زبانی عمل میں آگئ ،تو دریافت بیکرنا ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے بعد خلوت صححہ سے پہلے شاہجہاں نے طلاق لے لی، تو کل مہرا کیک ہزار میں سے کتنے کی حقد ارتھی ؟

المستفتى: محمروكيل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبشا بجهال بيم في فات صححه سقبل بعض مهر پائج سورروپيد كى جائيدا پر قبضه كرك اپنج شوهر سے اس پر خلع كر ليا، تو اب شاہجهال بيكم كا مهر مكمل طريقه پر ادا هو گيا؛ اس لئے كه خلوت صححه سے قبل طلاق دينے پر نصف مهر واجب ہوتا ہے اور اس پر شاہجهال نے قبضه كر كے خلع كر ليا۔ اب وہ بقيه پانچ سوروپيد كي مستحق نہيں ہے۔

فإن طلقها قبل الدخول بها، فلها نصف. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند٢/٣٣٠) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴/۸/۵۸ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رشعبان المعظم ۱۲۱۳ ه (فتو کلنمبر:الف ۳۵۵۰٫۳۱)

## طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہرا ورنکاح کے خرچہ کا حکم

سوال [ ۱۹۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا نکاح رقیہ سے ہوا ( زخستی نہیں ہوئی ) مہر دس ہزار نصف مجلّل اور نصف غیر مجلّل متھے۔ زیدا پنی مردانی کمزوری کی وجہ سے زخستی کرنے کو تیا زئہیں ہے اور رقیہ کے عزیز مجھی ان حالات میں یہی بہتر سمجھ رہے ہیں کہ زخستی نہ کی جائے۔

(۱) سوال بیہ کہ اگرزیدر قیہ کوطلاق دیتا ہے، تو رقیہ مہر کی حقدار ہے یانہیں؟ اوراگرہے تو کتنے مہر کی؟

(۲) نکاح کےموقع پرر قیہ کےوالدین کا قریب چار ہزار رو پئے خرچے ہوا، وہ رو پئے ان کوزید سے لینا جا ہئے یانہیں؟ اور کتنا لینا جا ہئے ۔جواب سے نوازیں کرم ہوگا۔ المستفتی: محمد انصار علی منل یورہ ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) قبل رضى طلاق دين سے نصف مهردينا

شوہر کے ذمہ لازم ہے۔

وإن طلقها قبل الدخول، والخلوة، فلها نصف المسمى. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند ٢/٤/٣، فتاوى عالمگيري، حديد ٢٧٤/١، قديم زكريا١/٨٠، زيلعي امدايه ملتان١/٨٠٨، زكريا١/٨٠٩)

(۲) نکاح کے موقع پر رقیہ کے والدین نے جوخرچ کیا ہے زیدسے اس کا مطالبہ شرعاً جائز نہیں ہے۔(متفاد: فتاوی رجمیہ قدیم۳۸/۱۲۸، جدیدز کریا۸۵/۷۸)

. لارجوع فيما تبرع عن الغير. (قواعد الفقه، اشرفي ديوبند ١٠٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۱۹رئيج الثانی ۱۳۱۰ھ (فتو کی نمبر:الف۲۵را ۱۷۷)

## طلاق ثلاثه کے بعد دین مہرا ورجہیز کا حکم

سوال[۵۹-۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ طلاق ثلاثہ کے بعد لڑکی کا مہر لڑکے کے ذمہ واجب ہے یانہیں؟ اور جولڑکی کے باپ نے سامان جہیز دیا ہے، وہ لڑکے کے گھر موجود ہے، وہ بھی واپس ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور اس لڑکی کے دو بچے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ،لڑکی کی عمر ۴ رسال ،لڑکا ۵ ر ماہ کا ہے، لڑکی این بچوں کا کیا ہوگا؟

مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب مطلوب ہے۔

(۱) میری مطلقہ ثلا څاٹر کی کا دین مہرلڑ کے (شوہر ) کے ذمہ موجود ہے، تو کیا اس کو دینا ضروری ہے یانہیں؟ جبکہ لڑ کے نے تینوں طلاقیں دیدی ہیں؟ (۲) کڑکی کا سامان جہیز بھی کڑے کے یہاں ہے، تو کیا کڑکے پراس کا واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

(۳) لڑکی کے دو بچے ہیں، ایک لڑکی ۴ رسال اورلڑ کا ۵ رماہ کا ہے،ان کاحق برورش کس کوہے اور برورش کے خرچ کا ذمہ دار کون ہوگالڑ کی یالڑ کا؟

المستفتى: گوچين بيگ،محلّه: اصالت يوره،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب شو هركى طرف سے شرعى طلاق سے تفریق ہوگئی ہے،تو شوہر پر پورے دین مہرادا کرناواجب ہےاور بیوی کےسامان جہیزاس کوواپس کردینا واجب ہے۔ (مستفاد: فآوی دارالعلوم ۸ر۳۵۷)

اورلڑ کا کے رسال کی عمر تک اور لڑکی بالغ ہونے تک بیوی اپنی پرورش میں رکھ سکتی ہے، اس عرصہ میں بچوں کے اخراجات شوہریر لا زم رہیں گے۔

فعليه المسمى إن دخل بها، أومات عنها؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل و بالموت ينتهى النكاح نهايته (إلى قوله) فيتقرر بجميع مواجبه. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديوبند ٣٢٤/٢)

والحاضنة أمّاً، أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتي (إلى قوله) أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في **ظاهر الرواية**. (الدر المختار، باب الحضانة، كراچي ٥٦٦/٣، زكرياه/٢٦٧)

و نفقة أولاد الصغار على الأب.(هداية،اشرفي ٤/٢) فقط والله سبحا نهوتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

۲۱ ررمضان المبارك ۴۰۰۸ ه (فتو کی نمبر:الف۲۲ را۸۹)

خلوت صحیحہ کے بعد مہرا ورعدت کاحکم

سوال[۲۹۰۲]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ رقبہ کا نکاح زید سے ہوا، نکاح کے وقت رقبہ نے زبان سے اقرار نہیں کیا؛

بلکہ دستخط کرد ئے، پھر خصتی ہوکر سسرال چلی آئی، رات میں پہلی ملاقات رقبہ کی زید سے ہوئی، تو رقبہ زیدود کھتے ہی چئے ماکر بیہوش ہوجاتی ہے، اتنے میں زید نے ای کوآ واز دی، پھر رقبہ کو باہر لایا گیا، رقبہ تی ہی چئے ماکر بیہوش ہوجاتی ہے، رقبہ کے بیہوش ہونے کی وجہ بیتھی کہ پہلے سن چکی تھی کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے، مگر اس کو یقین نہ آیا، یقین اس وقت آیا جبکہ پہلی ملاقات ہوئی، رقبہ بارہی ہے کہ لڑکے کی عمر تعادی کے عمر تقریباً ۵۵ رسال ہے؛ جبکہ لڑکی کی عمر تا اس کے، بہر حال تمام حالات اپنے میکے والوں کو بتاد ئے لڑکی والوں نے لڑکے سے طلاق دلوادی۔ مال تمام حالات اپنے میکے والوں کو بتاد ئے لڑکی والوں نے لڑکے سے طلاق دلوادی۔ اب دریا فت بیہ کرنا ہے کہ لڑکی پرعدت واجب ہے یا کفارہ اداکرنا ہوگا، کیوں کہ رقبہ بتاری ہے کہ زید کامیر ہے جہم پر ہاتھ تو در کنار سلام وکلام تک نہیں ہوا۔ اور بی بتا کیں مہراداکرنا بتاری ہے کہ زید کامیر ہے جسم پر ہاتھ تو در کنار سلام وکلام تک نہیں ہوا۔ اور بی بتا کیں مہراداکرنا

ہوگا یانہیں؟ اگر ادا کرنا ہوگا تو کتنالڑ کی والوں کو پالڑ کے والوں کو؟ حدیث کی روشنی میں

حوالوں کے ساتھ وضاحت فر مائیں۔

الىمستىقتى: شىهاز ئېگىم، پرنس روۋ – ۲ رمغلپورە ،مرا دآ باد باسمەسجانەتغالى

الجواب وبالله التوفیق: جب میال بیوی میں خلوت صحیحہ ہوگئ ہے، تو پوری طرح مدخول بہا کا تھم وجوب مہر اور وجوب عدت کے بارے میں لگ جائے گا؛ لہذا رقیہ پرعدت گذارناواجب ہوگا اوراگر رقیہ نے مہر معاف نہیں کیا ہے اور نہ ہی خلع وغیرہ کیا ہے، تو زید پر پورام ہرادا کرنالا زم ہوگا اور مہر شو ہر ہی پر واجب ہوا کرتا ہے۔

وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطئ،ثم طلقها، فلها كمال المهر .....وعليها العدة في جميع هذه المسائل. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند٢/٥-٣٢٦/٢) فقط والتّريجا نه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۱۲ه (فتو کانمبر:الف ۲۱ر۹ ۲۲۷)

### خلوت صحیحہ کے بعد کتنامہرلازم ہے؟

سوال [2-80]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ سائل کی شادی ۱۰ رہم بر ۲۰۰۷ء کو انجام پذیر ہوئی، شب عروی میں جب میں دولہن کے کمرے میں گیا، تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے گئی کہ میر قریب مت آنا میں تیری صورت سے نفرت کرتی ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چا ہتی، تو نے اگر میراجسم جھونے کی کوشش کی تو میں جھت پرسے نیچ کو دجاؤں گی، میں نے ذرا تحق اختیار کی تو وہ فورا کمرہ سے باہر چلی گئی اوراپی چوڑیاں توڑ ڈالیس اور خودشی کرنے پر آمادہ ہوگئی اور گھر کی عورتوں کے سامنے بھی دیوائلی کی حرکتیں کیس، دوماہ سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے، اس عورتوں کے سامنے بھی دیوائلی کی حرکتیں کیس، دوماہ سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے، اس عالت میں اگر اس کو طلاق دیتا ہوں تو کیا ہیے میرا عمل شریعت کی روسے جائز ہوگا یا نہیں اور چونکہ میں حق زوجیت اداکر نے میں ناکا مر ہا، تو کیا اس کے مہرکی قم اداکر نا مجھ پر لازم ہوگا ؟

بإسمه سجانه تعالى

باسمہ بھانہ تھاں الجواب و باللّٰہ التو ہنیق : جب میاں بیوی دونوں نے ایک کمرہ میں تنہائی اختیار کرلی اور کمرہ کا دروازہ بند کر کے تنہائی حاصل ہوگئ۔ نیز شو ہرکا خوداس بات کا اقرار کرنا کہ میں نے اس ہے ہمبستری پرختی اختیار کی تو معلوم ہوا کہ اس خلوت میں آ گے بھی کچھ کام ہوا ہے اور مستفتی سے زبانی معلوم ہوا کہ شو ہر نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ لڑکی کے بغل کے بال کافی لمبے لمبے تھے، اس نے اس کوصاف نہیں کیا ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں خلوت صحیحہ یائی گئی ؛ اس لئے اب اگر شو ہراپنی مرضی سے طلاق دے گاتو پورا مہرادا کر نالا زم ہوگا۔

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: من كشف خمار امرأة و نظر إليها، فقد و جب الصداق دخل بها، أولم يدخل. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الصداق، دارالفكر بيروت ١١/١٥، رقم: ١٤٨٥) وروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، أنه قال من كشف خمار امرأته و نظر إليها و جب الصداق دخل بها، أو لم يدخل وهذا نص في الباب. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل و أما يان مايتاً كد به المهر، كراچي ٢٩٢/٢٩٢، حديد زكريا٢/٥٨٥) فقط والله بيما نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۲۲۷ م الرمحرم الحرام ۱۳۲۷ ه (فتوی نمبر:الف ۸۲۳۲٫۳۷)

## مطلقه مدخوله کامهرکتناہے، نصف یا کامل؟

سوال [ ۹۹۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑی جس کی شادی کوتقریباً پونے دوسال گذر گئے ہیں، و ہائپ شو ہر کے ساتھ راضی خوشی سے رہ رہی ہے اوراس شو ہر کے ساتھ راضی خوشی سے رہ رہی ہے اوراس کا ایک ۵ میل ہوں گا میک دن اچا نک صبح اار بجے اپنے شو ہر کی غیر موجودگی میں ساس و نند سے جھپ کر اپنے اس بچے کوساتھ لے کر اپنی سسرال سے بھاگ کر اپنی سسرال سے بھاگ کر اپنی سسرال سے بھاگ کر اپنی سسرال مے بھاگ کر اپنی سسرال مے بھاگ کر اپنی سسرال میں والدین کے گھر چلی گئی ہے، شو ہر کو جب اس بات کا پتہ چلاتو شو ہر نے رہاس نے بتایا کہ میں کے والدین کے گھر دیکھنے کے لئے بھیجا، اس شخص کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں اپنی سسرال والوں کو دھوکہ دے کر اپنے والدین کے گھر آگئی ہوں۔

اب میں وہاں نہیں جا وَں گی، میں اپنے والدین کے گھر رہ کراپنامستقبل بناوَں گی یا مجھے میرے شوہر کے والدین سے علیحدہ مکان لے کر دیدو، اس کا بیربیان ہے کہ میر ا شوہر پانچ رو پیدکا بھی آ دی نہیں ہے، جھے شو ہزئیں چاہئے، جھے اس بچ کے لئے باپ
کا نام چاہئے ، اس کے گھرسے بھا گ جانے اور اس کی اس بیان بازی سے اس کا شوہر
سخت ناراض ہے اور وہ بھی اس لڑکی کوجوا بھی تک اس کی بیوی ہے، اپنے گھر میں یا پنے
دل میں کوئی جگہ دینا نہیں چاہتا؛ لہذا میں مسئلہ یہ جا ننا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں
اور لڑکی کے اس طرح کے بیان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا لڑکی اپنے اس شوہر سے طلاق
چاہتی ہے؛ جبکہ وہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ اوا کرنا نہیں چاہتی، کیا اس طرح گھر سے
جاگی ہوئی لڑکی کو شوہر اگر اپنی طرف سے طلاق دے ، تو کیا لڑکی اپنے اس مہرکی
حقد ارہے، جوحق مہرشوہرکی طرف واجب ہے یا نہیں؟

المستفتى: تخسين جمال،

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين ذكركرده حالت مين طلاق واقع موجائة تو بهى شو هركة ذمه مهركى ادائيگى لا زم رہے گى بغيرا داكئے ساقط نه موگا ذخواه بيوى كاقصور مو۔

وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك، وإن كانت الفرقة من قبلها. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي، ١٠٢/ زكريا ٢٣٣/٤)

إنسما يتأكمه لزوم تسمامه بالوطء ونحوه. (شامي، كراچي١٠٢/٣، ١، ٢ زكريا٤ /٣٣٢) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۸رر جب المرجب ۱۳۲۵ه احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر:الف ۸۴۲۵ سام) ۸۸۲۲۵ سام

بدکارہ بیوی کوطلاق دینے کے بعدمہر کا حکم

سوال [9-90]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی ہوی کو بارے میں: کہ میں نے اپنی ہوی کے باس ایک موبائل برآ مدکیا ، جو میں نے اپنی ہوی کو نہیں دیا تھا، جب میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں سے ملا، تو وہ لڑنے لگی اور جھ سے اور زور زور در ور سے شور مجانے لگی اور میر ہے او پر طلاق دینے کے لئے دباؤ ڈالنے لگی اور جھ سے جھڑا کر کے بچوں کور و تا ہوا جھوڑ کر گھر سے نکل گئی اور جب میں اسے ڈھونڈ تا ہوا جا مع مسجد پارک کے سامنے ایک دوکان پر پہو نچا جہاں پر مجھے اس کے ہونے کا شک تھا، تو وہ ہاں پر ایک شخص کے ساتھ موجود تھی ، مجھے دیکھ کر وہ زور زور سے چینے لگی کہ مجھے طلاق دے ، میں نے اسے و ہیں پر تین طلاق دیدی اور وہ اس شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی۔ نے اسے و ہیں پر تین طلاق دیدی اور وہ اس شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی۔ دریافت بہر دینا ہے یا نہیں؟ طلاق ہوئی یا نہیں طلاق کا اقرار بھی کرتی ہے؟ دریافت یہ کرنا ہے کہ مہر دینا ہے یا نہیں؟ طلاق ہوئی یا نہیں طلاق کا اقرار بھی کرتی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں جب آپ نے بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو طلاق مغلظہ وقع ہو کر بیوی قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، اب آپ کے لئے اس کو بیوی بنا کراپنے پاس رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے؛ بلکہ اس سے علیحدگی لازم ہے۔ نیز آپ کے ذمہ مقررہ مہرکی ادائے گی بہر حال لازم اور ضروری ہے۔

ولو قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً. (الأشباه، قديم مطبع ديوبند ٢١٩)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، أو ثنتين في الأمة، لايحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (تاتار خانية، زكريا ٥٧٥/١، رقم: ٧٥، ومثله في الفتاوى العالمگيري، زكريا ٤٧٣/١؛ حديد ٥٣٥/١)

ويتأكد عند وطء، أو خلوة صحت من الزوج، أو موت أحدهما (درمختار) وتحته في الشامية: إنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه. (شامي، كراچي ٢/٣، زكريا٤ /٣٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۸۴م الحرام ۱۴۳۳ اهه (فتوی نمبر:الف ۱۰۵۸۹٫۳۹)

# شوہر برد باؤ ڈال کرطلاق لینے کی صورت میں مہراور جہیز کا حکم

سوال[۵۹۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد انیس عرف گڈو کی بیوی کے گھر والے طلاق لینا چاہتے ہیں؛ حالانکہ کئی پنچا بیت ہوئیں اوراس میں محمد انیس نے پنچا بیت کی جانب سے لڑکی والوں کی ساری شرا لطاکو منظور کرتے ہوئے اپنی بیوی کور کھنا چا ہا اور اپنا گھر بسانا چاہا، سارے فیصلے اور پنچا بیت کے سارے شرا لکا مانے کے باوجو دلڑکی والے لڑکے سے طلاق لینا چاہتے ہیں، کیا اس صورت میں مہراور سامان کو واپس کرنا ہے یا نہیں ؟ وضاحت سے مدلل جواب دیں۔

المستفتى: محمرانيس عرف گذو،خلونئ بستى گلى-٢ رمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: صورت مسئوله میں جباڑ کالڑ کی والوں کی تمام شرائط ماننے کو تیار ہے، تواس پر بلا وجه طلاق کا دبا و ڈالناصیح نہیں ہے، تاہم اگروہ طلاق دینے پر تیار ہوجائے تو دوشکلیں ہے:

(۱) اگر بلانسی شرط کے طلاق دے گا تو مہرا ورسا مان سب واپس کرنا لازم ہوگا۔

(۲) اگراس شرط پرطلاق دے کہ میں مہز نہیں دوں گا ، توالیی صورت میں طلاق کے بعد مہر دینا اس پر واجب نہ ہوگا اور سامان اگرا بیا ہے کہ جو خالص لڑکی کی ملک ہے، مثلاً وہ چیز جولڑکی والوں کی طرف سے اپنی لڑکی کودگی گئی ہے ، تواس کی والیسی بہر حال لازم ہے، خواہ وہ جس حال میں ہواورلڑ کے والوں کی طرف سے دیئے گئے سامان کے بارے میں برادری کے عرف کو دیکھا جائے گا ،اگر واپسی کا عرف ہوگا ،تو واپسی لازم ہوگی اوراگر واپسی کا رواج نہ ہوگا تو واپسی لازم نہ ہوگی۔ (مستفاد: فآوی احیاءالعلوم ار۲۹۲، کفایت المفتی قدیم ۱۲۳/۵، جدیدز کریا ۱۲۳/۵)

ويسقط المهر عنه في الخلع؛ لأنه مسقط. (طحطاوي على الدر، كوئته ١٨٨/٢)

فإن خفتم ان لا يقيما حدودالله فلا جناح عليهمافيما افتدت به على ما إذا كان النشوز منها سواء كان منه نشوزاً أيضاً أولا. (طحطاوي على الدر، كوئته ١٨٨)

لو جهز ابنته بجهاز أوسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها و لا لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته؛ بل تختص به ويفتى . (شامي زكريا ٦/٥ ، مناب النكاح، باب المهر كراچي ٥/٥ ، فتاوى عالمگيري، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر الفصل السادس عشر في جهاز البنت زكريا قديم ٢٧/١، حديد ١٩٣٧) فقطوالله ١٩٢٧، فقطوالله ١٩٢٧ ، وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله درسور ۱۹۷۳، م

كتبه:شبيراحمدقاتمى عفاالله عنه ۲ررئيجالاول ۱۳۲۳ اھ (فتوىل نمبر:الف۲۳۷/۳۷)

### طلاق ثلاثہ کے بعدلڑ کی والوں کا مہرا ورجہیز کا مطالبہ کرنا

سوال[۵۹۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ محمد سلیمان عرف مسلم نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں اور اب لڑکی والے بوقت نکاح جہیز میں دیئے گئے سامان اور مہر کا مطالبہ کررہے ہیں، توان کا بیر مطالبہ شرعاً کیساہے؟ المستفتی: عبدالغی، بارہ دری، سرائے؛ حین بیگم مجوروالی مجد، مراد آباد

سمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب محرسليمان نا بني بوى كوتين طلاق

دیدیں، تو طلاقیں واقع ہوکر ہوی محرسلیمان پرحرام ہوگئی، اب بغیر شرعی حلالہ کے بیوی محمر سلیمان کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة الم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره **نكـاحـاً صحيحاً ويد خل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها**. (عـالميگري، كتاب الـطـلاق، البـاب السـادس فـي الـرجـعة الخ، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به قديم ١/٣٧٤، جديد ١/٥٣٥)

والدین کی طرف سے شادی کے موقع پرلڑ کی کوجو چیزیں جہیز میں دی گئیں ،وہ اس کی ملکیت ہیں، وہ کسی کاحتی نہیں؛ اس لئے اب طلاق کے بعد شوہر سے جہیز اور اپنے مہر کے مطالبہ کاحق لڑکی کوحاصل ہے۔ (متفاد :عزیز الفتاوی ۴۳۵)

بل كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي٣/٨٥١، زكريا ٣١١/٤)

لو جهز إبنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى. (فتاوى عالمكيري، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر في جهاز البنت زكريا قديم ٧/١ ٣٢، جديد ٩٣/١ ٣) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲ارمحرم الحرام ۲۳ساھ ( فتویٰ نمبر:الف ۳۲ (۲۳۲ ۲۸)

# کیا مطلقه مغلظه کامهراورعدت کانفقه شوہریرلازم ہے؟

سوال [۵۹۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہاکیک لڑی جس کا نکاح تقریباً ایک سال قبل ہواتھا ،اس دوران لڑکی اپنی سسرال آتی جاتی رہی، اب آ کرلڑ کی غیر محرم کے ساتھ فرار ہوگئی، دوسرے دن لڑکی کے سسرال والے اس کو برآ مدکر کے میکہ لے آئے اور شوہر کو بلا کرتین دفعہ طلاق دلا دی؛ جبکہ شوہر نے ابھی تک مہرادانہیں کیا ہے، اب بعد طلاق اس منکوحہ مطلقہ کا مہر شوہر پر ادا کرنا اورعدت کا خرچے ادا کرنا واجب ہے یانہیں؟

المستفتى: محمر فان سنجل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شوہرنے چونکہ بلاشرط معافی مہرطلاق دی ہے؟ اس پر پورا مہرادا کرنالازم ہے اور ناشز ہنا فرمان ہوی کے لئے عدت کاخر چہشوہر پرلازم نہیں ہوتا اور جب ہیوی شوہر کوچھوڑ کر کے دوسرے مردکے ساتھ فرار ہوگئ ہے، تواس کا ناشزہ اور نافر مان ہونا واضح ہوگیا ہے۔

والمهرية أكد بأحد معان ثلاثة الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى، أو مهر المثل حتى لا يسقط شيئ منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل واما يبان مايت أكد به المهر، زكريا ٢/٣، هندية، زكريا ٣/١، ٣٠، حديد ٢/١، ٣٧، شامي، كراچي ٣/١، ١، زكريا ٤/٣٣)

جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبل ابن الزوج فلا نفقة لها؛ لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق، فصارت كما إذا كانت ناشزة.

(هداية ياسر نديم واشرفي ديوبند ٤٤٤/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه ١٨ م م الحرام ١٩٣٥ ل

۱۸رمحرم الحرام ۱۳۳۵ ه احقر محمد سلمان منصور آپوری غفرله (فتو کی نمبر:الف ۲۰ /۱۱۳۸) ۱۱۳۸ ه

بیوی کاطلاق وعدت کے بعدمہر کامطالبہ کرنا

سوال[۵۹۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نشہ کی حالت میں شوہر نے اپنی ہوی کو تین طلاق دی انیس دن کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کا خرچ سب شوہر نے اٹھایا بائیس دن کے بعد اپنے میکہ چلی آئی، تو اب ازروئے شرع کیا ہیوی کو مہر اور عدت کے خرج میں سے کون سامطالبہ دینالازم ہوگا؟؛ لہذا سوال کا جواب شریعت کی روسے عنایت فرمائیں۔

الىمسىنفىتى: حاجى محمد يا مين، لالباغ نئى آبادى، گلى-ا،مرا د آباد باسمە سبحانەتعالى

البحواب وبالله التوفیق: نشه کی حالت میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟
لہذا بچہ کی ولادت ہے ۱۹ ردن پہلے شوہر نے جو تین طلاق دی ہیں، اس کی وجہ سے بیوی پر
طلاق مغلظہ واقع ہوگئ ہے، جس کی وجہ سے بیوی شوہر پر بالکل حرام ہوگئ ہے اور ولادت کا
خرچہ برداشت کرنا شوہر کے اوپر ہر حال میں لازم ہوتا ہے، اس نے جوخرچہ برداشت کیا
ہے، و ہ اپنی جگہ درست ہے اور بیوی کا اپنے میلہ چلی جانا؛ اس کئے درست ہے کہ اب وہ
اس کی بیوی نہیں رہی ہے اور بیوی کا اپنے مہر اور جہیز کا مطالبہ کرنا درست ہے، وہ سب ادا

قال في البدائع: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك، وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا٤/٣٣٣، كراچي ٢٠٢/٣)

المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة، والسكني، كان الطلاق رجعياً، أو بائناً، أو ثلاثا، حاملا كانت المرأة، أو لم تكن. (هندية، زكريا ١٧/٥٥) حديد١م٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله ۲۱/۲/۱۳۱۱ ۵

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ١٢ رصفرالمنطفر استهماه ( فتو یٰنمبر:الف۳۸ر۹۸۹)

### کیا طلاق مغلظہ کے بعداسی ہے نکاح کی صورت میں دوبارہ مہرواجب ہوگا؟

سوال [۵۹۱۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ افضل نے اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ دیا اور مہر بھی ادا کر دیا، پھر افضل نے اسی عورت سے شادی کی از سرنو ( دوبارہ ) مہروا جب ہو گایانہیں؟ سوال مذکور کا مدل جواب دیں ۔ المستفتى: محممعين الدين، گذاوي متعلم مدرسة ثابي ،مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: جبافض نا پنيوى كوطلاق مغلظه ديدى ہے،تواب بغیر حلالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ از سرنو نکاح کرنا جائز نہیں۔اورا گرحلالہ کے بعد ازسرنو نکاح ہوا ہے،تو مہر ادا کرنا واجب ہوگا اورمہر کی مقدار وہی ہوگی جواس میں طرفین کی رضا مندی سے متعین ہوگی۔

إذا تزوج المرأة ودخل بها، ثم طلقها بائناً، ثم تزوجها-كان عليه مهر بالنكاح الأول، ومهر كامل بالنكاح الثاني. (فتاوى عالمگيري، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثالث عشر في تكرار المهر، زكريا ٣٢٣/١، حديد ٣٩٠/١) فقط والله سبحا نهوتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۲ ۱۳۲۳/۱۵

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۲ررہیج الثانی ۲۳۳ھ (فتو یانمبر:الف۲۶۳۲/۷۱۲)

نفقهٔ واجبہ کے ذریعہادائے مہر کی نیت کرنا

سےوال [۵۹۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ زید کا نکاح ہوااور مہر میں ۱۵ر ہزار روپیہ مقرر ہوا؛ کیکن زید کی حالت خستہ ہونے کی وجہ سےوہ مہرادا کرنے پر قادر نہیں ہے۔

نیز زید کواتی قوت حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیس روپیہ روز انہ گذارے کے لئے دے سکتا ہے؛ لیکن وہ چالیس روپیہ روز انہ کے حساب سے مانگتی ہے، اسی طرح وہ سال میں تین جوڑے کپڑے اور جوتی وغیرہ کا مطالبہ کرتی ہے جو کہ قوت سے زائد ہے، توالیس صورت میں ان چیزوں کو لیتے ہوئے ادائیگی مہرکی نیت کرلے، تو درست ہوگایا نہیں؟

المستفتى: مُحمِّه خالدحسين، بَعِثْي اسْرِيث،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: كيرُ اجوتااور بيوى كَلْذارے كے لئے دى جانے والى رقوم ميں جوكه شوہر پر شرعاً واجب ہے ادائيگی مہرکی نيت كرنا درست نہيں ہے؛ بلكہ

جائے والی رکوم بیل جو کہ سو ہر پر سرعا واجب ہے ادا میلی مہری نبیت کرنا در ست ہیں ہے؛ بلا مہر کی ادا بیگی مستقل طور پر ہونا ضروری ہے،جس کاعورت کو بھی علم ہونا لازم ہے۔

وذكر فقيه أبو الليث أن القول قوله في متاع لم يكن واجباً على الزوج كالخف والمملاء ق و نحوه، وفي متاع كان واجباً عليه كالخمار، والدرع، ومتاع كالخف ليل، فليس له أين يحتسب من المهر. كذا في المحيط السرخسي. (هندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر، زكريا ٢٢/١٣، حديد ٣٨٨/١) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۷ رر جب المر جب ۱۳۲۰ ه (فتوی نمبر:الف ۲۲۱۲/۳۲)

شوہر کی جانب سے مہر کے ارا دے سے دیئے گئے زیورات کا حکم

جلد\_٣

سوال [۵۹۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم نے شادی میں زیورلڑکے کی دولہن کو مہر کی نیت سے چڑھایا ہے؛ لیکن نکاح کے وقت رسید میں کھوانے کا دھیان نہیں رہا، وزن زیور ۹ رتو لے کا ہے، اس وقت سونے کا بھا وَچھ ہزرار و پیدتولہ کا تھا، یہزیور مہر کی رقم میں ادا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ طلاق ہونے پرزیورلڑکے والوں کو واپس ہوجاتا ہے اور جہزلڑکی والوں کو واپس ہوجاتا ہے؟

المستفتى: محدابراتيم

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مهر کی نیت سے جوزیورات پڑھائے گئے ہیں،
ان کومہر میں شار کر کے واضح کر سکتے ہیں، اگر اس وقت رسید میں چڑھانے کا دھیان نہیں رہا،
تو بعد میں اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ جوزیورہم نے چڑھایا ہے، وہ مہر میں شار ہوگا۔
نیز آپ کی برادری میں چونکہ تفریق کے وقت لڑکے کی جانب سے چڑھائے گئے
زیورات واپس کرد ئے جاتے ہیں، تواگر مذکورہ زیور مہرکی نیت سے نہ چڑھا یا ہوتا تب بھی
اس کومہر میں شار کر کے واضح کرنا درست ہے۔

الجواب سیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۵/۲۴

۲۲ رجمادی الاولی ۱۳۲۵ھ (فتو کی نمبر:الف۷۳۸ ۸۳۸)

مهر میں زیور دینا

سوال [ ۱۹۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص مہر میں نقد رقم کے بجائے بیوی کو دینے کے لئے زیور طے کرے، تو مہر کی ادائیگی ہوجائے گی اور ایسا کرنا جائز ہے یا نقد رقم مہر میں طے ہوئی، پھراتن رقم کا زیور دیدے بازیادہ قیمت کا زیور دیدے، تو اس طرح مہرا دا ہوجائے گا، اس سلسلہ میں شریعت کی رہنمائی در کا رہے۔

المستفتى: جليل حسن، نواب پوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: ہرایس چیز کامہرمقرر کرنا تیج ہے، جوعرف میں مالسمجی جاتی ہو؛ للہذازیور کامہر مقرر کر کاس کے مالسمجی جاتی ہو؛ للہذازیور کامہر مقرر کرنا بلاشبہ درست ہے اور مہر میں رقم مقرر کر کے اس کے بدلے میں اگراسی قیمت یازیادہ کازیوروغیرہ دیدیا جائے تواس سے بھی مہرادا ہوجائے گا۔

المهر لا يكون إلا ما هو مال، أو مايو جب تسليم مال. (تاتارخانية، ٩/٥٥) ٥٩/٤)

المهر لا يخلو إما أن يكون ديناً، أوعينا، ونعني بالعين العروض، والحيوان، والعقار، والمكيل، والموزون إذا كانا بأعيانهما، ونعني بالدين الدراهم، والدنانير، أما إذا كان المهر عينا، فليس للزوج أن يدفع إليها غيره، وإن كان دينا كان للزوج أن يحبسه ويدفع غيره. (تاتارخانية، ١٦٣/٤)

ومن بعث إلى إمرأته شيئًا، فقالت: هو هدية و قال هو من المهر فعالقول قوله، من غير المهيا للأكل؛ لأنه المملك، فكان أعرف بحهة التمليك الخ. (تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر، امداديه ملتان ١/٢٥٨، زكريا ١/٢٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۰ رصفرالمطفر ۱۳۳۲ه (فتوکی نمبر:الف ۱۰۲۸۷/۳۹)

### بیوی کومهر میں زیور دینا

سوال [۵۹۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے ہیں: کہ مند رجہ ذیل عبارت صحیح ہے یا غلط مثبت یا منفی جو فیصلہ ہووہ باعث از الہزائ ہوگا عبارت ہیں ہوئی تھی کہ مہر میں زیور ہیوی کو دیا گیا ہے،اگر اس کے بارے میں ہے بات پہلے سے طے ہوچکی تھی کہ مہر میں زیور دیا جائے گا تب تو مہر میں زیور دینا درست ہے اوراگر ہے بات طے نہیں ہوئی تھی؛ بلکہ بے زیور اس طرح ہوی کو دیا گیا ہے، جس طرح معا شرہ اور ساج میں دلہنوں کو دیا جاتا ہے اور بعد میں اس طرح کے زیور کو مہر کہہ دیا جائے، تو بے درست نہیں ہے؟ مہرکی وہ وہ تی لازمی ہے الا ہے کہ بیوی اپنا مہر خود ہی معاف کردے، تو معاف ہوجائے گا۔ جواب جلد از جلد عنایت فرمائیں۔

المستفتى: عبدالله، امرومه

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندكورة تحريمين جومسّله لكها كيا ب، وهي ح

اور درست ہے۔

ومن بعث إلى امرأته شيئافقالت هو هدية وقال الزوج هومن المهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك ألخ. (هدايه، كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديوبند ٣٣٧/٢)

وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك..... لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع.

(شامي، باب المهر زكريا ٣٣٣/٤، كراچي ٢٠٢/٣) **فقط والله سجانه وتعالى اعلم** 

كتبه. شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

بیوی کودیئے ہوئے سامان میں سالوں بعدمہر کی نبیت کرنے کا حکم

سوال[۵۹۱۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کونوسال سے کچھزیادہ عرصہ ہو چکاہے، جب میں نے شادی کی تھی، تو مہر فاطمی کے عوض شادی کی تھی ،اس وقت مہر کچھ ہیں دیا تھا؛لیکن بہت ساراسامان میں نے اپنی ہیوی کو دیدیا تھا،اس وقت کچھ نیت نہیں کی تھی ،اب میں نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ دیا تھا وہی مہر کے بدلہ میں ہوجائے تو کیا وہی کافی ہے یاا لگ سے دینا پڑے گا؛ حالا نکہ اب میں مہر کے بدلہ میں ہوجائے تو کیا وہی کافی ہے یاا لگ سے دینا پڑے گا؛ حالا نکہ اب میرے یاس مہر کے بقدر بیسے نہیں ہیں؛ کیونکہ میں اس وقت ایک ملازم ہوں۔

المستفتى: نويدحسين، كالاپياده ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب نوسال کے بعدان ساما نوں کے بارے میں جو بغیر مہر کی نیت کے دیا ہے اور اب نوسال کے بعدان ساما نوں کے بارے میں جو بغیر مہر کی نیت کے دیئے ہیں اور نہ ہی ہیوی کو اس سلسلہ میں بتلایا ہے کہ شادی کے بعد مہر دیتے رہے ہیں ،مہر کی نیت کرنے سے مہرادا نہ ہوگا؛ بلکہ مہر کا قرضہ بدستور لا زم رہے گا اور جب شا دی کے وقت مہر فاطمی طے ہوا ہے، توجس وقت ادا کیا جائے گا اس وقت کے باز ارکی قیمت کا اعتبار کر کے مہر ادا کرنا لازم ہوگا اور مہر فاطمی کی مقدار ڈیڑھ کیا تاہیں گرام معہ مرملی گرام چا ندی ہے، اس کی قیمت باز ارسے معلوم کرلی جائے۔

وإذا بـعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج، فلما

زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (هندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر في جهاز البنت، زكريا ٢/٣٧، حديد زكريا ٣٩٣/١)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء (درمختار) وفي الشامية: يعتبر يوم الأداء وهو الأصح. (شامي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، كراچي ٢٨٦/٢، زكريا ٢١١/٣، الدر المنتقي، دارالكتب العلمية ييروت ٢١/١، الدر المنتقي، دارالكتب العلمية ييروت ١/١، البحر الرائق، كوئفه ٢/١٢، زكريا ٣٩٣/١، حديد زكريا ٣٩٣/١) فقط والترسيحا نهوتعالى اعلم كتبه: شبيراحمدق عفا الله عنه الجواب يحج:

ر جواب ... احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۳/۵/۷۱ ه

۷رجمادی الاولی۳۳۳هاه (فتویلنمبر:الف۳۹/۳۹ ۱۰۶۷)

## مہر میں نصف کی جگہ قاضی شلطی سے پورامکان کھدر نے کیا حکم ہے؟

سوال [ ۵۹۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شمس الحق ولد عبد الحق، ساکن: محلّہ اصالت پورہ مراد آباد کا نکاح نازیدا نجم بنت محمد اعظم صاحب محلّہ اصالت پورہ مراد آباد سے تاریخ ۱۸ رفر وری ۲۰۰۲ء بروز اتو ارکو ہوا تھا، میری شادی میں جو مہر طے ہوا تھا، نکاح کی رسید میں قاضی جی نے لکھا تھا وہ مہر فاطمی ایک سوائتیس تولہ چاندی اور ایک مکان ؛ لیکن قاضی جی نے غلطی سے مکان کے نصف حصہ کے بجائے ایک مکان لکھ دیا نصف حصہ مکان کا دین مہر میری امی نے بحق میری زوجہ نیج نامہ بجائے ایک مکان لکھ دیا فصف حصہ مکان کا دین مہر میری ایک بیٹی بھی ہے، جس کی عمر ایک رجٹری کرادیا تھا۔ اب نو بت الگ ہونے کی آگئی اور میری ایک بیٹی بھی ہے، جس کی عمر ایک ماہ ہے یہ بتا کیں کہ قاضی جی نے جفلطی سے نکاح نامہ میں ایک مکان لکھا ہے وہ دیا جائے گا دوہ جس کا نصف حصہ مکان طے پایا تھا جس کی رجٹری ہوئی تھی اور اس میں میری بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے اور اگر میری زوجہ مجھ سے الگ ہوکرکسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تب بھی وہ حصہ بنتا ہے اور اگر میری زوجہ مجھ سے الگ ہوکرکسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تب بھی وہ وہ بیتا کو دیا ہوئی تھی اور اس میں میری دوسرے شخص سے نکاح کرے تب بھی وہ وہ بنتا ہے اور اگر میری زوجہ مجھ سے الگ ہوکرکسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تب بھی وہ وہ بنتا ہے اور اگر میری زوجہ مجھ سے الگ ہوکرکسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تب بھی وہ

اس جائیدا دکی ما لک رہے گی؛ لیکن میں اپنی زوجہ کو الگ کرنانہیں جا ہتا؛ لیکن میری زوجہ کے ماں باپ الگ کرنانہیں جا ہتا؛ لیکن میری زوجہ کے ماں باپ الگ کرنا جا ہتے ہیں۔

الىمىسىغىتى: سىمس كى ولدعبدالحق ،اصالت بورە ،مرا دآباد ماسمە سجانەتعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرمکان کانصف حصه مهر میں دینے کی بات چیت ہوئی تھی اور جانبین میں یہی طے ہوا تھا اوراسی کی بنیاد پرنصف حصه بیج نامه رجسڑی کر کے زوجہ کے نام مستقل کردیا گیا ہے، تو نکاح نامہ میں جو غلطی سے ایک مکان کھا گیا ہے، وہ نصف مکان ہی ایک مکان شار ہوگا؛ لہذا فہ کورہ مکان کونصف حصه کر کے دیوار تھینج دی جائے، تو دومکان خود بخود ہوجائیں گے۔

نیز نکاح نامہ میں یہ بھی متعین نہیں ہے کہ ایک مکان کتنے گز کا ہے اور کس محلّہ کا ہے ؟ اس لئے مکان سے نصف مکان مراد ہوسکتا ہے ؟ لہذا طلاق دینے کے بعد مہر فاطمی کے ساتھ رجسڑی شدہ نصف مکان بھی مہر میں آپ کی بیوی کول جائے گا، نیز طلاق دینے کے بعد جب عورت کا نکاح دوسرے مرد کے ساتھ ہوجائے تب بھی مہر میں ملا ہوا مکان اس کا ہوگا ، دوسری جگہ نکاح کر لنیے کی وجہ سے اس کاحق باطل نہ ہوگا۔

أن المسمىٰ تأكد بالتسمية، والعقد جميعا، فلتأكده لا يسقط كله لا بالطلاق، ولا بالموت. (مبسوط سرحسي، دارالكتب العلمية بيروت ٥٤/٥)

أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه. (هداية، باب طلب الشفعه،اشرفي ٤/٤٣)

بیوی کے دین مہر میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں البتہ بیوی کی موت کے بعداگر باقی ہے، تو بطور وراثت اس کا حصہ بن سکتا ہے، نیز اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتے ہیں اور زوجہ کے ماں باپ الگ کرناچاہتے ہیں، تو اس کی کیاوجہ ہے، اگر آپ کی طرف سے ظلم وزیادتی ہورہی ہے، تو ان کا علیحدگی چاہنا درست ہے اوراگر آپ کی طرف

سے کسی قشم کی ظلم و زیادتی نہیں ہے اور حق زوجیت سیجے طریقہ سے ادا ہور ہا ہے،اس کے با وجودز وجہ کے ماں باپ علیحد گی جا ہتے ہیں،تو و ہلوگ گئہگار ہوں گے۔

وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة اختلعت من زوجها من نشوز فعليها لعنة الله، والملائكة والناس اجميعن؛ولأن فيه كفران النعمة. (مبسوط سرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ٦/٦)

عن ثوبانٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير مابأس فحرام عليها رائحة الجنة. (ابوداؤد شريف، كتاب الطلاق، باب في الخلع، النسخة الهندية ٣/٣، ١، دارالسلام رقيم: ٢ ٢ ٢ ٢) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محد سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه ۸رصفرالمنظفر ۲۲۳۱ھ (فتو کی نمبر:اُلف ک۳ر۲۹۰۸)

# بدوسوگز کامکان ہےاس کونیج کرمہرلو کہنے سےمہر کی ا دائیگی

سوال[۵۹۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہایک شخص کی شادی ہوئی تھی ، نکاح میں مہر فاظمی مقرر ہوا تھا، ابھی مہرا دانہیں کیا تھا کہ بیوی نے ایک دن مہر کا مطالبہ کیا ،تو شوہر نے کہا بید دسوگز کا مکان ہے ،اس کو پیج کر مهرلے لو،تو کیااس طرح سے مہرا دا ہوجائے گایانہیں؟

المستفتى: محمدواصف،امرو ہه، جے پی نگر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوہركايكهناكهيدوسوگزكامكان ہے،اسكون ا کرمہر لےلومجض اس طرح کہنے سےمہرادانہیں ہوگا؛ بلکہ شوہر پرلازم ہے کہ یا تو مکان بیوی کے نام کردے یا بیوی اس مکان کونی کرا پنادین مہر وصول کرکے بقیہ رقم شوہر کولوٹا دے۔

كان للزوج أن يحبسه ويدفع غيره؛ لأن الدراهم، والدنانير لا تتعينان

لعقود المعاوضات. (الفتاوى التاتار خانية ٢٦٣/٤، رقم: ٥٨٤٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۳/۵۸هه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رجما دی الاولی ۴۳۲ اه (فتوکی نمبر: الف ۴۳۸ ۱۰۱۱)

### مہر کے روپیوں کے عوض زمین خرید کردینا

سوال[ ۵۹۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اب بارے میں: کہ زید نے اب تک مہر ادانہیں کیا، اب زید مہر کے عوض سوگز زمین فاطمہ کے نام کرانا چاہتا ہے، جس کی قیمت ایک لاکھ پھر ہزاررو پئے ہے۔اور فاطمہ اس پر راضی ہے تو کیا مہرا دا ہوجائے گایا ساٹھ ہزاررو پئے ہے۔اور فاطمہ اس پر راضی ہے تو کیا مہرا دا ہوجائے گایا ساٹھ ہزاررو پئے ہے۔

المستفتى: ظهيراحمه،اغوان پور،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سوال نامه معلوم ہوا كه فاطمه كامهر سائھ بزار روپيہ ہے، جوزيد كے اوپر واجب الا داء ہے اور زيد كى سوگز زمين جس كى قيمت ايك لا كھ پخچسر ہزار روپيہ ہو سكتى ہے، اس كے بارے ميں زيد كو اختيار ہے كه ساٹھ ہزار روپيہ مهر كے عوض ميں بيوى كے نام فروخت كرد ہاور مالك كو اختيار ہوتا ہے كہ اپنى ملكيت كى چيز جتنے ميں چاہ فروخت كرد ہاور اس طرح زيد كى طرف سے فاطمه كا مهرا دا ہوجائے گا۔ ميں چاہ فروخت كر ہا وراس طرح زيد كى طرف سے فاطمه كا مهرا دا ہوجائے گا۔ لأن المملك ما من شانيه أن يتصرف فيه بوصف الا ختصاص.

(شامي، كتاب البيوع، زكريا٧/٠١، كراچي ٢/٤،٥٠١ الموسوعة الفقهية

الكويتية ٤ / ٢٩/١، ٢/٤٠٥)

ولو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر (إلى قوله) وقال هو من المهر فالقول له. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي٣/١٥١، زكريا٤/٣٠، هداية اشرفي ديوبند٢/٣٣٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٥/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵۸ / ۱۲۳۳ ه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۳رمحرم الحرام ۱۳۳۴ هه ( فتوکی نمبر:الف ۴۰ (۱۰۹۲۳)

### چیک کے ذریعہ مہرا دا کرنا

سوال[۵۹۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرےا یک دوست کی شادی ہونے والی ہے اوروہ مہر کی رقم چیک کے ذریعہ دینا حیا ہتا ہے، چیک لڑکی کے نام ہوگا، دورا ندیثی کے لئے دوسرا بہانہ نہ ہوسکے یہ چیک قاضی کے سامنے دیا جائے گا یا جب لڑکی سے ملاقات کی جائے اس وقت لیعنی شادی والے دن سے حیار یا نچ روز کے بعدرقم لڑ کی کے خاتے میں جمع ہوگی؟؛ لہذا اس مسکلہ کا جواب مطلوب ہے۔

المستفتى: محمشيم كروله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مهركى رقم كوچيك كذر يعدد يناجا ززاور درست ہے۔ نیزاس میں رقم کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے؛ جبکہ شو ہرکے کھاتے میں رقم موجود ہوا ورمہر کی رقم کاچیک رقم ہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ الصك كتاب الإقرار بالمال وغيره. (لغة الفقهاء، كراچي ٢٧٥)

وغير الدراهم يقوم مقامها باعتبار القيمة وقت العقد في ظاهر الحرواية. (هندية، كتباب النكاح، الباب السابع في المهر الفصل الاول، زكريا ٢/١ ٣ جدبد ٢/١) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ۱۵/۵/۲ ماه کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲رجها دی الاولی ۱۳۱۷ه (فتوکی نمبر:الف۲۸۸۸۳)

### ساس کابیٹی کے دین مہر کو دا مادے قرضہ میں مجری کرنا

سے ال[ ۵۹۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیشخص کی شادی ہوئی اس کی والدہ نے اس کی بہوکوشہر میں رکھنے ے انکارکیا ،خود سب لوگ شہر میں رہتے تھے ، بہوکو کر ولہ پر جیجنے کو کہاا و رکہا کہ اگر شہر میں ر کھنا ہو، تو کہیں دوسری جگہا نتظام کرلو ؛ چنانچے سسرال والوں نے دا مادکوا بینے یہاں رکھا، تو داماد نے ٹین وغیرہ ڈال کرر ہنا شروع کردیا، پھرداما دنے کہامیں اس پرلینٹر ڈال کرا سے ا چھا بنا نا چاہتا ہوں ، ساس نے منع کیا ، پھر چار یا نچے ہزارخر چہ کی اجازت دی ،مگر جب اس نے بنایا تو تیرہ ہزار کا حساب ساس پر یا مکان پرآ گیا، ساس پہلے ہی زیادہ مکان میں لگانے ہے منع کررہی تھی، مگر دا ماد ہونے کے ناطعے تیرہ ہزار کا کاغذیرا قرار کرلیا اور تین ہزار روپیہ تقریباً ڈیڑھ ماہ ہوئے دیدیا، دس بقایا لکھ دیئے، اس کے دا ماد نے ایک ماہ بعد لڑ کی کوتین بارطلاق دیدی ،تواب مسئلہ بیدریا فت کرنا ہے کہ دس ہزار کا داما د کا جومطالبہ ہے، وہ اپنی ہیوی کا حساب مہر وغیرہ کا ہے، اس میں انہوں نے مجریٰ کر دیا کہتم اپنی بیٹی کو دیدو، ساس کا کہنا ہے کہ آٹھ سال کا میرا کرایہ ملنا جاہئے؛ کیونکہ اب میرا ان کا رشتہ ختم ہو گیا ،تو داماد کودس ہزار ملنا چاہئے یاساس کوکرا بیدملنا چاہئے ؟

المستفتى: زوجه كيم اكرام الهي

الجواب و بالله التوفيق: جب مكان مين اس كادس ہزار رو پير باقى ہے

اورمکان ساس کے قبضہ میں ہےاور دس ہزار روپیہ داماد کاحق ہے، تو دین مہراس میں سے

ساس کے توسط سے بیوی کونتقل کرنا درست ہے یا دا ماد کودس ہزار ادا کر دے، پھر دا ماد بیوی کو

مہر میں ادا کر دے اورتغمیرات کا مسئلہ ایبا ہے کہ شروع میں کم معلوم ہوتا ہے بعد میں خرج بڑھتاجا تا ہے؛لہٰدا جب ساس نے شروع میں اجازت دی ہے ، پھر درمیان میں خرچ بڑھتا

جار ہاتھا ،اس وقت نہرو کناا جازت ہے۔

أمور المسلمين على السراد، حتى يظهر غيره. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند ٦٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ک/۱۱/۸۱۱۱ ه

كتبه:شبيراحرقاسمى عفااللهءنه ۷رذی قعده ۱۳۱۸ ه (فتوى نمبر:اُلف٣٣/٥٥٠٩)

### مهر فاظمی فشطوارا دا کرنا

سوال [۹۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ(ا) زاہد کی شادی خالدہ سے ہوئی اور نکاح میں مہر فاطمی مقرر ہوا اور کچھنہیں،اب زاہدا پنی زوجہ کومہر کی رقم ادا کرنا جا ہتا ہے؛لیکن بیک وقت نہیں تھوڑ اتھوڑا، اب زامد کس طرح ادا کریگا؟

(۲) مهرفاطمي کې رقم کتنې هوگې؟

(۳) اگر پچھرقم امسال ادا کرے ، پھرآئندہ سال ادا کر ناچا ہتا ہے یعنی قسطوار ؛ کیکن گذشتہ سال چاندی کی قیمت کم تھی اورآئندہ سال بڑھ گئی ،تو چاندی کی قیمت بدلنے سےمہر کی قیمت بڑھتی رہے گی؟ مثال کے طور پرمہر فاظمی تھا پانچ ہزار روپیۓ اورز اہدنے ایک ہزار روپییا دا کردیااورآئندہسال جاندی کی قیمت بڑھنے کی وجہسے یا پچے ہزار ہوگئی ہتو کیا زاہدکو اب چار ہزاررو پے ادا کرنا ہوگایا پانچ ہزاررو پے؟

الممستفتى: محمر مختارعالم، سكٹونگله، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) اگرزام كياس بيك وقت مهر فاطمي ادا

کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو قسطوارا داکرنا جائز اور درست ہوگا۔

قال الله تعالىٰ: وَإِنُ كَانَ ذُو عُسُرَة. [البقره: ٢٨]

(۲) مہر فاطمی کی مقدار قدیم تولہ کے حساب سے ۳۱ ارتولہ تین ماشہ جا ندی ہے اور

موجودہ گراموں کے حساب سے دس گرام کے تولہ سے ۱۵ ارتولہ ۹۰۰ رملی گرام چاندی ہے،

اس کی قیمت صراف سے معلوم کرلی جائے۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۳۰۰)

(۳) ہر سال قیت میں فرق آجا تا ہے، تو ہر سال جتنی جاندی کی قیمت ادا ہوتی رہےگی،اس کی قیمت ادائیگی کے سال کے اعتبار سے ہوگی۔

فيعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل واماصفة الواجب في أمو ال التجارة، امداديه ملتان ٢٢/٢، جديد زكريا ١١١٢) فقط واللسيحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله سار ۱۳۸۳ ماره

کتبه:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه ۱۲رزیج الاولی ۱۳۱۳ه (فتوی نمبر:الف ۲۲۸۸۸۲۸)

حسب حثثيت تھوڑ اتھوڑ امہرا دا کرنا

سوال[۵۹۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداپنی ہوی کواس کی عادت واخلاق کے غلط ہونے کی وجہ سے طلاق دیتا ہے، اب اس کے رشتہ دار زید سے مہر فی الفورا کھٹا ایک ساتھ مانگتے ہیں، زید کا مہر مہر فاطمی ہے، زید فی الفورا سے کہتا ہے حسب زید فی الفورا سے کہتا ہے حسب

صلد\_س

حیثیت میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے اس کا دین مہرادا کروں گا؛کیکن رشتہ داراس بات پر راضی نہیں ہوتے ہیں، تو بتا کیں کہ شریعت میں کیا زید کے لئے حسب حیثیت تھوڑ اتھوڑ امہرادا کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا کسی طرح دین مہرا کھٹا ہی جس طرح بھی ہوادا کرنا ہوگا؟

المستفقى: فياض،مقام: ۋھمرا، پوسٹ: چریا، بھاگل پور(بہار)

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: (١) اگرزيركاندر يورام را يك د فعادا

کرنے کی وسعت نہیں ہے، تو لڑکی اورلڑکی والوں پرلازم ہے کہ حسب حیثیت زید پر قسط مقرر کردیں یازید کے اندرا کھٹا ادا کرنے کی وسعت پیدا ہونے تک زید کومہلت دیدیں، وسعت نہ ہونے کی صورت میں اکھٹاا دا کرنازید پر شرعاً واجب نہیں ہے۔

قوله تعالىٰ: وَإِنُ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اللَّى مَيْسَرَةٍ وَاَنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ اِنُ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ. [البقره: ٠٨٠] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۹ ررمضان المبارك ۱۳۰۹ھ ( فتو كي نمبر:الف ۱۳۹۷/۱۳۹۵)

### مهر میں دیئے گئے مکان میں وراثت کا حکم؟

سوال[۵۹۲۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی پر میرے والدین نے ایک مکان میری ہیوی کے حق مہر میں ویدیا تھا، میں اور میری ہیوی پاکستان جلے گئی ، میری والدہ محترمہ اس مکان میں رہتی رہیں، والدصاحب کا انتقال میر ہے سامنے ہوگیا تھا؛ لہذا میں اور میری ہیوی والدہ صاحب کے پاس آتے جاتے رہے، در میان میں مجھے والدہ صاحب سے ملنے آنے میں پچھزیادہ عرصہ ہوا؛ کین جب میں آیا تو والدہ صاحب ہیار چل رہی تھیں، میرے آنے پر والدہ صاحب نے میں میرے کے دیں والدہ صاحبہ نے میں آئی تو والدہ صاحبہ بیار چل رہی تھیں، میرے آنے پر والدہ صاحبہ نے میں آئی جہا کہ یہ مکان تمہاری ہیوی کے مہر میں ہے، میں آج تک اس کی حفاظت کرتی رہی

ہوں۔اب میری زندگی کا کوئی بھر وسنہیں ہے کہ کب وقت پوراہوجائے؛ لہذااہ ہم آگئے ہوتم جو چاہواس کا کرومیں نے والدہ صاحبہ سے کہا یہ مہر کامسکلہ ہے، میں اپنی ہوی کی مرضی کے بغیر کچھنیں کرسکتا اوراس وقت ہیوی پاکستان میں ہے اور حکومت کے قانون کے مطابق تو وہ ما لک نہیں ہے، تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ میں قرآن وسنت کے قانون پڑمل کررہی ہوں اور قرآن وسنت کے قانون پڑمل کررہی ہوں اور قرآن وسنت کا قانون پر کی دنیا میں ایک ہے؛ لہذا ہید کان تمہاری ہیوی کے قل مہر کا ہے اور وہ اس کی ما لک ہے؛ لہذا قرآن وسنت کی روشنی میں معلوم یہ کرنا ہے کہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ہیوی حق مہر چھوڑ نے کو تیا زہیں ہے، میری سگی دوہمشیرہ ہیں؛ لہذا ہیہ مکان صرف میری ہیوی کا ہے یا دونوں ہمشیرہ کا؟

برائے کرم اس مسلہ کاحل تحریر فرما ئیں ،مندرجہ بالا بیان میرا حلفیہ بیان ہے، غلط بیا نی اس میں بالکل نہیں خدا گواہ ہے۔

. المستفتى: عبدالبارى،محلّه: سرائے ترین،مرکز والی مسجد،مرا وآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرسائل کاتحریر کرده بیان صحیح ہے، تو ذکوره مکان صرف سائل کی ہمشیران وغیرہ کسی کا کوئی حق وابسطہ میں ہے، اس میں سائل کی ہمشیران وغیرہ کسی کا کوئی حق وابسطہ نہیں ہے۔ میں اپنے حق کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک اس میں اپنے حق کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک اس میں اپنے حق کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک اس میں ایک میں ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کی دورہ نے دیں کا دعویٰ کرنا ہر گز درست نہیں ہے۔ ایک کی دورہ نے دیں کی دورہ کی دورہ نے دورہ کی دورہ کر دورہ کی دورہ

لايجوز أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعدالفقه،

اشرفي ديوبند ١١٠)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود، باب التعزير، كراچي، ٦١/٤، زكريا٢/٦،) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح: مارمحرم الحرام ١٣١٣ه هـ احترمحم الحرام ١٣١٣ه هـ احترمحم سلمان منصور يورى غفرله

# کیا لڑکی کے مطالبہ طلاق کی وجہ سے مہر معاف ہوجا تاہے؟

سوال [۵۹۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی مجیب عالم کا نکاح تقریباً پانچ ماہ پہلے یا سمین بنت شفق احمضلع: رامپور کے ساتھ ہوا تھا، مجیب پہلے ہی کان سے کم سنتا تھا اور زبان میں پھھ کملا ہے تھی جوشادی سے پہلے پھے نہیں جھپایا گیا، اب پانچ ماہ کے بعد یا سمین بنت شفق احمد، مجیب عالم کے گھر میں رہنے سے انکار کر رہی ہے، کا فی کوشش کے باوجود بھی آنے کو تیار نہیں ہے اور وہ طلاق مانگ رہی ہے، اس صورت میں ہم کیا کریں طلاق دیں یا نہیں؟ اور اگر طلاق دی جائے تو مہر واجب ہوگایا نہیں پھھلوگ کہدرہے ہیں کہا گر لڑکی یا نہیں مرضی سے طلاق کے رہی ہے، تو مہر نہیں دیا جائے گا؟

المستفتى: مظهرعالم، نزدمسلم انٹرمسلم كالجي دهو بي گھاٹ، كلگھر ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں جبکہ خود بیوی طلاق کا مطالبہ کررہی ہے، تو شوہر مہرکی معافی پر طلاق دینے کی شرط لگا سکتا ہے، اگر بیوی اس شرط کے ساتھ طلاق لینے پر راضی ہوتو بہ خلع کی شکل ہوجائیگی اور بیوی کومہر اور نفقہ نہیں ملے گا؛ البتہ جہزو غیرہ کا جوسا مان ہے، وہ اسے واپس لینے کی حقد ار ہوجائے گی۔

ويسقط الخلع في نكاح صحيح، والمباراة: أي الإبراء من الجانبين كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح (تنوير الابصار) وفي الشامية: قوله كل حق شمل المهر، والنفقة. (شامي، كتاب الطلاق، باب الخلع، كراچي ٢/٣ ٤٥، زكرياه/١٠٤)

بل كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله. (شامي،

كراچي ٥٨/٣ ، زكريا٤ / ٣١١) فقطوالله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب حیح : ۱۸رر بیج الثانی ۱۳۲۸ه ه احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر:الف ۹۲۵۸٫۳۸)

مہرمعاف کرنے کے بعدمہر کامطالبہ کرنا

سوال [۵۹۲۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک پنچایت بلائی گئی ،جس میں اقبال اور اس کی بیوی ہندہ بھی موجود تھی ، اقبال نے اپنی بیوی ہندہ کی طلب پر پنچایت کے روبرو تین مرتبہ طلاق دی اور ہندہ نے پنچایت کے روبرو تین مرتبہ طلاق دی اور ہندہ نے پنچایت کے روبرو تین ہو چکا ، اب معلوم بیر کرنا پنچایت کے روبرو کی ہندہ نے پہلی ہے کہ بیوی نے جومہر معاف کیا ہے ، کیا وہ واجب الا داء ہے یانہیں؟ واضح رہے کہ ہندہ نے پہلی رات میں بھی بلاکسی دباؤ کے مہر معاف کر دیا تھا اور آج طلاق لیتے وقت بھی پنچایت کے روبرو معاف کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ معاف کیا اس صورت میں حکم شریعت کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ معاف کیا اس صورت میں حکم شریعت کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب ہندہ نے بلاکسی جبراور دباؤکے پہلے ہی مہر معاف کر دیا تھا اور پھر طلاق کے وقت بھی بخوشی معاف کیا، جس پر پوری پنچایت گواہ موجود ہے، تواب اس معافی کے بعد عورت کومہر کے مطالبہ کاحق نہیں ہے۔

و صح حطها لكله، أو بعضه قبل أولا. (درمختار على الشامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١١٣/٣، زكريا ٢٤٨/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه

کتبیه برا عمده ن سامندسه ۲ رر جبالمر جب۱۴۲۲ه (فتوی نمبر:الف۲۹۹/۳۵)

# بیوی مہروایس کرنے کے بعد ثواب کی ستحق ہوگی؟

سوال[۱۹۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر رہی ہے، اپی خوش سے جب کہ شوہر مہر کوا دا کر ہاہے، عورت اس قم کولوٹارہی ہے، اس صورت میں عورت ثواب کی مستحق ہے یا نہیں؟ اس صورت میں مہرا دا ہوگا یا نہیں؟

المستفتى: محمدا قبال مثنى ہاؤس ،طویلیداسٹریٹ مرا دآباد باسمه سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مهرکی ادائیگی کی پشکل ہے کہ شوہرمهرکی رقم عورت کے حوالہ کردے، پھرعورت پنی مرضی سے وہ رقم شوہرکو مہبہ کردے، تو شوہر کی طرف سے مہر بھی ادا ہوجائے گا اور بیوی کو انفاق علی ذوی القربی کا ثواب بھی ملے گا اور اگر بیوی مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے بحالات صحت ورضا مہر معاف کردے، تو شوہرکی طرف سے مہرادانہیں ہوگا؛ البتہ ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔ (متفاد: فتاوی محمودیة دیم سار ۲۲۷۲، جدیدڈ ابھیل ۱۲/۷۷)

للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجها، أولم يدخل وليسس الأحد من أولياء ها أب و الاغيره الاعتراض عليها. (عالمكيري، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل العاشر في هبة المهر، زكريا ١٦/١٣، حديد ١٩٢١)

وصح حطها لكله، أو بعضه (عنه). (در محتار مع الشامي، كراچي ١١٣/٣، و كريا ٢٤٨/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۲/۵

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۴ جمادی الثانیا ۱۳۲ه (فتو کی نمبر:الف ۲۵۱۹/۳۵)

# مہرکس کاحق ہے؟

سوال [۵۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شادیوں میں جومہر باندھے جاتے ہیں ۲۰؍ ہزار۲۵؍ ہزارتوجب وہلڑ کا مہر ادا کرے،تو وہمبرکس کودے،لڑکی کو پااس کےوالدین کو؟

المستفتى: الدادالله

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهربوى كاحق هے؛ لهذا بيوى اى كودينا ضرورى ہے،وہ اپناحق جو حاہے کرے۔

نفذ تصرف المرأة في الكل لبقاء ملكها. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١٠٥/٣ زكريا ٢٣٧/٤) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور يورى غفرله 9/٨/٩١٩ اص

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۸رشعبان المعظم ۱۳۱۹ھ (فتو کی نمبر: الف۳۳ (۵۸۸۱)

## مهر کی ادائیگی کی صورت

سوال [۵۹۳۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ بوقت نکاح جومہر باندھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کی کیاصورت ہے؟ اورشو ہر کووہ مہرکتنی مدت میں ادا کر دینا چاہئے عورت کے شوہر کا انتقال ہوگیا ،مہراس وفت تک ادانہیں کیا اور نہ ہی بیوی نے معاف کیاشو ہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اگر مہر معاف کریتو کیامہرمعاف ہوجائے گا؟

المهستفتى: عطاءالرحن، كورى روانه، مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: شريعت كاصل حكم يهى ہے كہ بيوى كا مهرجلد ا زجلد ادا کردیا جائے ؛لیکن جب شوہر نے ادانہیں کیا یہاں تک کہ شوہر کا انقال بھی ہو گیا ، تواب شو ہر کے تر کہ سے بیوی کومہر دیا جائے گا ، اب اگر بیوی اپناحق مہر معا ف کردے،تومعا ف بھی ہو جائے گا۔

ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر وإنما يصير حقا لها في **حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي**. (هداية، كتاب النكاح، باب المهر، اشرفي ديو بند٢ /٤ ٣٢) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله @1M77/1/9

جـلـد-۱۳۳

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه و رمحرم الحرام ۲۲۹ اھ (فتو کی نمبر:الف ۸۶۲۹/۳۷)

## مهرمعاف كرنا

**سےوال**[۵۹۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پہلی رات میں لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ آپ اپنا مہرا بھی لیں گی یامعا ف کریں گی، تین مرتبہ یو چھنے پرلڑ کی نے کہا یہ مہر میں نے اور میرے اللہ نے معاف کیا ،اس کا کیا مسکہ ہے؟ لکھنے عنایت ہوگی۔

المستفتى: شاہنواز، چندوس

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرارك نے بغیر دباؤا ورمجبوری کے بخوش مهرمعاف کردیا ہےاورسوال نامہ کے درج شدہ الفاظ کو بخوشی کہا ہے، توالیی صورت میں مہر معا ف، ہو چکا ہے اور شوہر کے ذمہ سے مہر ساقط ہو چکاہے۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۲۲۲/۸)

وان حطت عنه من مهرها صح الحط؛ لأن المهر حقها. (هداية كتاب النكاح، باب المهر اشرفي ديو بند٢/٣٢٥)

وصــح حـطها لكله، أو بعضه عنه قبل أو لا. (در مــختار، كراچي ١١٣/٣، زكريا٤ / ٤٨/ ٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸رجهادی الاولی ۱۳۱۳ ه (فتو کانمبر:الف ۳۱۸ ۵۸/۳)

## بیوی مہرمعاف کرسکتی ہے یانہیں؟

سوال[۵۹۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی مہرمعاف کرسکتی ہے یانہیں؟

المستفتى: عبيرالله، بها گل پورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مهربیوی کیا پنی ذاتی مکیت ہے،اس کواپنی ذاتی ملکیت میں ہرطرح کے تصرف کاحق ہے بغیر کسی دباؤ کے بیوی غریب شوہر کے اوپر سے مهرمعاف کردے، تواس کواختیار ہے۔

واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها و لارجوع لها فيه. (تفسير قرطبي، سورة النساء: ٤، دارالكتب العلمية بيروت ١٨/٥)

وصح حطها لكله، أو بعضه عنه قبل أو لا. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ١٣/٣، (كريا٤ / ٢٤٨) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه المجانب

الجواب صحیح احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ر۹ ۱۴۳۳ ه

۵ار جما دیالا ولی ۱۳۳۳ ه ( فتوی نمبر:الف ۴۸ ر۸۰ ۱۱۱)

# مهرمعاف كرانے ياعورت كے خودمعاف كرنے كاحكم

**سے ال** [۵۹۳۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرعورت اپنے شوہر کے کہنے پرمہر معاف کر دے، تو کیا معاف ہوجا تا ہے؟

(۲) اورا گرعورت خودسے معاف کردے ، تومعاف ہوجا تاہے یانہیں؟

المستفتى: محمدوثيق الرحلن، يورنوي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: (۱) اگرشوہر نے صرف معاف کرنے کو کہا اور کسی قتم کی دباؤ اور جبر کی شکل اختیار نہیں کی ہےاور شوہر کے کہنے پر بیوی نے اپنی خوشی سے معاف کر دیا ہے، تو شرعاً معاف ہوجائے گا۔

وصح حطها لكله، أو بعضه. (در مختار، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا٤ / ٢٤٨، كراچي ١١٣/٣)

و لابد في صحة حطها من الرضاحتى لوكانت مكرهة لم يصح.

(عالمگیري، زکریا۱/۳۱۳ محدید ۳۸۰/۱)

(٢) جي ٻال معاف ہوجا تا ہے۔فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسمي عفاالله عنه ۲۸رصفر المظفر ۲۱۲۱ ه (فتویل نمبر:الف۲۵ ۲۵ (۲۵ ۲۵)

بیوی نے پہلی رات مہر لینے سے انکار کردیا تو کیا حکم ہے؟ \_\_\_\_

**سے ال**[۵۹۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرشادی کی پہلی رات شوہر ہیوی کونقد حق مہرا دا کرےاور ہیوی لینے سےا نکار کردے،توبعدمیں اگرطلاق واقع ہو جائے،توشوہر پرکیا لازم ہوگا؟ وہ حق مہراداکرے یانہیں؟

نوٹ: بیوی نے انکار میں لفظ معاف اپنی زبان سے نہیں ادا کیا ہے۔

المستفدى: امجرحسين ،اصالت يوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگربیوی لینے سے انکارکردے اور معاف کردے، تو طلاق واقع ہونے کے بعد مطالبہ کاحق نہ ہوگا، اگر چہ بوقت انکار معافی کا لفظ استعال نہ کیا ہو؛ اس لئے کہ عرف میں مہر کے لینے سے انکار معافی کے لئے ستعمل ہے۔ الثابت بالعوف کالثابت بالنص. (رسم المفتی قدیم ۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کتبہ: شبیر احمد قاسی عفا اللہ عنہ

منبه. برزامدها ک طااللد عنه ۲۵ رذی الحجها۱۱۴۱ه ( فتوکی نمبر:الف۲۲/۲۲۹۲)

### شب زفاف میں مہرکی معافی کرانا

سوال [۵۹۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگ شرع کے مطابق ایک مسکد دریافت کرنا چاہتے ہیں؛ کیونکہ ہم اس سے ناوا قف ہیں، جس کے سبب د ماغ بھٹ رہا ہے، کئی لوگوں سے دریا فت کیا؛ لیکن کوئی بھی تشفی بخش جواب نہ دے سکا؛ لہٰذاالتماس ہے کہ مہر بانی فر ماکراس کی بابت صحیح مسکد اور وجہ بتانے کی زحمت کریں عین نوازش ہوگی۔

مسطہ: شادی کی پہلی رات میں اپنی ہوی ہے مہر معاف کرائے جاتے ہیں ،تو کیاوہ مہر اگر ہوی معاف کرائے جاتے ہیں ،تو کیاوہ مہر آگر ہوی معاف کر دے ،تو ہمیشہ کے لئے معاف ہوجاتے ہیں یا کہ آگر خدانخواستہ طلاق ہوجائے ،تو وہ مہر کے روپئے شوہر کوادا کرنا ہوتے ہیں ،اگر طلاق کے بعدوہ روپئے شوہر کوادا کرنا لازمی ہیں ،تو پھر شادی کی پہلی رات میں ہوی کے قول کے مطابق وہ معاف کیوں نہیں ہوتے ؟
المستفتی : جا فظ محمد طاہر حسین کیراف عبدالرحل چکی والے ،اصالت یورہ ،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگربیوی پہلی رات میں بلاکسی جرود باؤک بخوشی ورضاء اپنام مرمعاف کردیتی ہے، تو معاف ہوجائے گا، پھرآئندہ بھی مطالبہ کاحق نہیں ہوگا اور اگر جرود باؤسے معاف کرایا جاتا ہے، تو معاف نہیں ہوگا بعد میں مطالبہ کاحق باقی رہے گا۔ (متفاد بہتی زیوراختری مرم رما، دارالعلوم ۸ر۸ ۳۰)

وصح حطها لكله، أوبعضه عنه قبل أولا. (الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا٤ / ٢٤ ٨، كراچي ١١٣/٣، هداية اشرفي ديوبند ٢/٥ ٣٢)

وحط المرأة من مهرها؛ لأن المهر في حالة البقاء حقها. (البحرالرائق كوئته ١٠٥٠/ زكريا ٢٦٣/٣)

عن ابن عباسٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الحديث (مسند أحمد بن حنبل ٣١٣/١، رقم: ٢٨ ٦٧، الاشباه والنظائر قديم مطبع ديو بند ١٣٩٥) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جمادی الثانیهٔ ۱۴۱۱ ه (نتوی نمبر:الف۲ ۱۸۲۳/۲)

## شبز فاف میں معاف کیے ہوئیمہر کی حیثیت

سوال [۵۹۳۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ شا دی کے بعد شبز فاف میں شوہر ہیوی سے مہر معاف کرا تا ہے اور ہیوی بھی کہد یتی ہے کہ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، تو الیمی صورت میں مہر معاف ہوجائے گا یا نہیں؟ اس کے بعد اگر ہیوی مہر کا مطالبہ کرے تو کر سکتی ہے یا نہیں؟ اوراگر مطالبہ نہیں کرتی تو شوہر بری الذمہ ہوگا یا نہیں؟

المستفتى: انيساحر، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: شبز فاف مين ثو بركم طالبه يربوى كامهر معا ف کردیناایک قابل غوربات ہے؛اس لئے کہ مہر کی معافی صحیح طور براسی وفت ممکن ہے جب بیوی طیب نفس اورخوشی سے اپنامہر معاف کر دے اورشب زفاف میں جب شوہر نے مہر کی معافی کا مطالبہ کر دیا تو ہیوی کے لئے بدمزگی سے بیخنے کے لئے اور خوشی کے ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کے واسطے اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے کہ شوہر کے مطالبہ برمہر معاف کردے، اس طرح سے مہر معاف کرناقطعی طور برطیب نفس اورخوثی سے نہیں ہوتا؟اس لئے حضرت تھانو ک<sub>گ</sub>نے طیب نفس سے معاف کرنے کا ضابطہ یوں بیان فر مایا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کےحوالہ کر دی جائے اور اس کے بعد وہ اپنی خوشی ومرضی ہے بغیر کسی دیاؤ کے شوہر کووا پس کردے؛ لہذا شب ز فا ف میں مہر کے معاف کرانے میں طیب نفس کی کوئی شکل نہیں یا ئی جاتی ؛اس لئے شب ز فا ف میں معاف کرانے کے باوجود مہرمعاف نہیں ہوگا، بعد میں بیوی کومہر کے مطالبہ کاحق بدستور باقی رہے گا اورشو ہراس معافی کی وجہ سے بری الذمنهيں ہوگا۔ (متفاد: معارف القرآن۲۹/۲۱،سورۃ النساء:۴ کے ذیل میں )

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لاتظلموا ألا لايحل مال امرئ إلا بطيب نفسه منه.

(مشكوةشريف٥٥، شعب الايمان، دارالكتب العلمية بيروت ٣٨٧/٤، رقم:٩٢٥)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود، باب التعزير، زكريا٦/٦، ٥٠ كراچي٦١/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمدقاسمي عفا الله عنه الجواب صحح:

اجوابن: احقر مجر سلمان منصور پوری غفرله

ا طرحمد مسلمان مسور پوری ۱۸۳۲/۲۲۲۱ ه برارجهادی الثانیه ۱۳۳۳ه ۱۰ فتو کی نمبر:الف ۱۰۴۳۴/۳۹)

## مهرمعا ف کردول گی کہنے سے مہر کا حکم

سوال[۹۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کا انتقال ہونے کے قریب ہے، دو چار دن پہلے زید اور بیوی میں مہر کے متعلق بات ہوئی تو زید کی بیوی نے زید سے کہا کہ میں مہر وغیرہ سب معاف کر دوں گی ،تم کو قرض دار نہیں چھوڑ وں گی ؛ کیکن میری ماں ، بھائی کوآنے دو، اسی اثناء میں زید کی بیوی کا انتقال ہوجاتا ہے۔

اب بیوی کا مہر معاف سمجھا جائے گا یا شو ہر کو مہرا دا کرنا ہوگا اور اگرا دا کرنا ہوگا اور اگرا دا کرنا ہوتو اس کی کیا صورت ہے؟ اب بیزید کس کو مہر کی قیمت دے گا؟ جبکہ زید کے سسرال والوں میں کوئی بھی مہر وغیرہ طلب نہیں کرتااس کا صحیح طریقہ تحریر فرمائے۔ جواب بہت جلدعنا بیت فرمائیں نوازش ہوگی۔

المهستفتى: مولوى خليل احمد، شوپورى، پوسٹ: پيغمبر پور، سوار باسمه سبحانه تعالی

الجواب و بالله التوفیق: یوی نے مذکورہ الفاظ سے مہرمعاف کرنے کا صرف وعدہ کیا تھامعاف نہیں کیا ہے؛ اس لئے شوہر کے او پر شرعاً مہرکی ادائیگی واجب ہوگی اور یہ مہر بیوی کا ترکہ شار ہوگا، اس میں بیوی کے تمام شرعی ور ثاء حقد ار ہوں گے؛ لہذا اگر بیوی کی اولا ذہمیں ہے، تو شوہرکوکل مہرکا نصف ملے گا اور اگر بیوی کی اولا دموجود ہے، تو شوہرکوکل مال کا ربع ملے گا بقیہ اگرور ثاء کی تعداد و نام درج کر دیا جاتا توسب ملے کا بقیہ اگرور ثاء کی تعداد و نام درج کر دیا جاتا توسب کے لئے سہام بھی بنا دیئے جاتے ۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۲ رجما دی الثانیه ۱۳۰۹ هه (فتو کی نمبر:الف ۱۲۷۲/۱۲۷)

### ز بردستی دین مهرمعاف کروا نا

سوال [۹۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام اور نگ زیب تھا اس کی شادی کو تقریباً ڈیڑھ سال ہوئے تھے، اس کا اب انتقال ہوگیا، شادی میں لڑکی کے گھر والوں نے چالیس ہزار روپئے کا سامان دیا تھا، چالیس ہزار میں لڑکی کا جہز بھی شامل تھا اور لڑکے کے کپڑے وغیر ہسب اس میں شامل تھے اور لڑکی کو چھز پورات ان کے گھر والوں نے دیئے تھے (یعنی لڑکی کے گھر والوں نے دیئے تھے (یعنی لڑکی کے گھر والوں نے) اور نکاح میں دین مہر دس ہزار روپئے اور پانچ اشر فی باندھا گیا تھا، اور نگ زیب کے انتقال کے دو گھنے بعد لڑکی کے پاس ایک مولا ناصاحب گئے اور پچھور تیں گئیں، لڑکی سے کہا انتقال کے دو گھنے بعد لڑکی کے پاس ایک مولا ناصاحب گئے اور پچھور تیں گئیں، لڑکی سے کہا کہ دین مہر معاف کر دوباتے اس لڑکی نے دین مہر معاف کر دیا۔

اب تین مہینے کے بعداڑ کی کہتی ہے کہ میں نے دین مہرمعاف نہیں کیا، تواس کا شرعی حکم کیا ہے، کیادین مہرمعاف ہوایانہیں؟

' ' ' ' اور چالیس ہزار رو پئے بھی ما نگ رہی ہے،اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے اورا گر دیا جائے گا،تو کون ادا کرے گا؟

(۳) دوسرے بھائی نے اس کے رہنے کے لئے مکان بھی دلوایا تھااور کا روبار کے لئے بھی دلوایا تھا اور کا روبار کے لئے بچیس ہزرا رو پئے بھی دیئے تھے اور گھر کا ضروری سامان بھی دیا تھا، اور نگ زیب کی والد ہ نے بھی کچھز پورات دیئے تھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(۴) مرحوم کے گھر میں چار مشینیں ہیں ایک سلائی مشین تین کڑھائی مشین اور مرحوم کا بینک میں تقریباً دس ہزارر و پیہہےتو یہ س کو ملے گا؟

(۵) اور مگ زیب کے انتقال کے بعداس کی بیوی نے جارمہینۂ کا حمل بھی گرادیا اپنے مال باپ کے کہنے پرحا لائکہ بیلوگ اب بھی اسے رکھنے کے لئے تیار ہیں حکم شرعی سے مطلع فرما 'میں؟ المستفتی: طفیل احمرمہار اشٹری، ایس کے بیلومبئ

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱) اورنگ زیب کے انقال کے دوتین گفتہ کے بعد کچھ ورتیں اور مولا ناصاحب کے لڑک کے پاس جانے کا مطلب ہے ہے کہ ابھی اورنگ زیب کا جنازہ روانہ بھی نہیں ہوا ہوگا، تو ایس حالت میں اس طرح لوگوں کا جاکر کے بیوی پر مہر معاف کرنے سے متعلق اصرار کر کے دباؤڈ النا اور الیں حالت میں مجبور ہو کر کے اس کا مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ؛ بلکہ بطیّب خاطر اور خوش ومرضی سے معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے اور یہاں کوئی خوشی اور مرضی نہیں تھی ؛ اس کے مذکورہ صورت میں مہر معاف نہیں ہوا۔

ولا بد في صحة حطها من الرضاحتى لو كانت مكرهة لم يصح. (عالم گيري، كتاب النكاح، الباب السابع في الزيادة في المهر، زكريا١٣/١٣؛ حديد ١٠/١٨)

عن أبي حرق الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان، دارالكتب العلمية يروت ٢٨٧، رقم: ٩١/٢، مسند أبي يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية يروت ١٩١/٣، رقم: ١٥٦٧، مسندرك يروت ١٩١/٣، رقم: ١٥٦٧، مسندرك يروت ١٩٢٧، وقم: ١٩٢٨، مسندرك حاكم قديم ١٩٣١، حديد مكتبه نزار مصطفى البازبيروت ١٧٣١، رقم: ١١٤٨، بالفاظ ديگر جامع الاحاديث رقم: ٢٦٧٥، مسند إمام أحمد بن حنبل ١٧٢٥، رقم: ١١٤٠) ديگر جامع الاحاديث رقم: ١٦٧٥، مسند إمام أحمد بن حنبل ١٧٢٥، رقم: ١١٤٠) حي ليس بزاررو يئ ما نگنى بات بظابرسوال نامه بيس غلط هي؛ البته ايمامكن هي ليس بزاررو يئ كرجانبين كي مرضى كي مطابق سامان خريدا گيا بو؛ اس لئك كه سوال نامه خود بى بتار با هي كدان رو بيول كاندر جهيزكا سامان بحى شامل هه؛ اس لئك اصل واقعه اورسوال كي حقيقت سي بهي معلوم بوتا هي كه چي ليس بزاررو يئ كومنلف سامان بين، واقعه اورسوال كي حقيقت سي بهي معلوم بوتا هي كهي ليس بزاررو يئ كومنلف سامان بين، واقعه اورسوال كي حقيقت سي بهي معلوم بوتا هي كيكن وه سامان جس حالت بين هي اسى حالت بين مان واپس ليخ احق هي كيكن وه سامان جس حالت بين هي اسى حالت بين مان واپس ليخ احق هي التي والت بين مان واپس ليخ احق هي اليس بزاررو يئ كيكن وه سامان جس حالت بين هي اسى حالت بين مان واپس اين كارت مين حالت بين مان حالت بين مان واپس اين كارت مين حالت بين مان حالت بين مان واپس اين كارت مين حالت بين مان حالت بين مي اسى حالت بين مان حالت بين مين حالت بين مي حالت بين مين حالت بين حالت بين مين حالت بين مين حالت بين مين حالت بين حالت بين مين حالت بين حالت بين مين حالت بين حالي بين مين مين حالي بين مين حالي بين مين مين مين حالي بين مين مين حالي بين حالي بين مين حالي بين مين مي

میں لینے کاحق ہے پرانے ہو گئے ہوں تو پرانی حالت میں ٹوٹ گئے ہوں تو ٹوٹی ہوئی حالت میں صحیح سالم اور نئے ہیں تواسی حالت میں الغرض جوسا مان جس حالت میں ہے، اسی حالت میں لینے کاحق ہے، چالیس ہزار رویئے نفتہ مانگنے کاحق نہیں ہے۔

قال الله تعالى: إنَّ الله يَأْمُرُكُمُ اَنُ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اللَّى اَهُلِهَا. [النساء: ٥٥] ومنها وجوب الأداء إلى المالك؛ لأن الله تعاليأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأهلهامالكها. (بدائع الصنائع، كتاب الوديعة، فصل واما بيان حال الوديعة، زكرياه /٣١٣)

واما حكمها فوجوب الحفظ على المودع و صيرورة المال أمانة في يده وجوب أدائه عند طلب مالكه. (عالمگيري،زكريا٤ /٣٣٨ حديد ٩/١)

وهى أمانة هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب . (در محتار مع شامي، كراچي ٥/٤٦٠، زكريا٨/٥٥٤)

(۳) اورنگ زیب کے بھائیوں نے اس کور ہے کیلئے جو گھر دیاتھا اور کاروبار کے لئے بچیس ہزاررو بڑا ور گھر کا ضروری سامان دیئے تھے، اگریہ تمام چیزیں امانت کے طور پر دی تھیں، تو بیہ تام چیزیں اورنگ زیب کی ملکیت ہیں اوراس کی وفات کے بعدر کہ میں شامل ہوں گی اورا ورنگ زیب کی والدہ نے جوزیورات اپنی بہوکودئے تھے اس میں عرف کا اعتبار ہوگا، اگر عرف میں ساس کی جانب سے بہوکو اس جیسے زیورات کا مالک بنایا جاتا ہے، تو عورت اس کی مالک ہوجا نیگی اور اگر عاریت اور استعمال کے طور پر دیا تھا، تو وہ زیورات عاریت میں شار ہوں گے، اسے لینے کا حق نہیں ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم عاریت میں شار ہوں گے، اسے لینے کا حق نہیں ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم میں ۱۳۲۸۔ ۱۲۳/۵۔ ایک بیر ۱۳۰۵۔ ۱۳۲۸)

فلووهب لذي رحم محرم منه نسباً، ولو ذميًا، أو مستأمنا لايرجع. (شامي، كتاب الهبة، باب للرجوع في الهبة، كراجي٥/٤٠٧، زكريا٨٢/٨)

بعث إلى امرأة ابنه متاعاً، ثم ادعى أنه بعث أمانة صدق. (تاتار خانية، زكريا٤/٢٠، رقم: ٩٩١٥)

(م) بیساراسامان مشینیں بیسب کی سب اورنگ زیب کے ترکہ میں شار ہوں گے اوران کوچار حصہ کر کے ایک حصہ اورنگ زیب کی بیوی کاحق ہے؛ اس کئے کہ اولا دکی عدم موجود گی میں بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔

ويقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته أي الذين ثبت إرثهم **بالكتاب، أوالسنة**. (شامي، كتاب الفرائض، كراچي ٧٦١/٦، زكريا ٠٤٩٧/١، السراجي في الميراث٥)

أما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عندم عدم الولد وولد الابن وإن سفل. (السراجي في الميراث ١٢)

فيفرض للزوجة فصاعداً الشمن مع ولد، أو ولد ابن وإن سفل، والربع لها عند عدمها. (تنوير الأبصار مع الشامي ٩/٦ ، ٧٧٠، زكريا ١٢/١٥)

(۵) بلا عذر شری جان بوجھ کرحمل کا گرا دینا گناہ کبیرہ ہے جمل گرانے میں جن کا مشور ہشامل ہے بیوی کے ساتھ وہ بھی گنہ کا رہوں گے، سب کے او پر تو بدلا زم ہے۔

عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماحه، أبواب الزهد، باب

ذكر التوبة النحسة الهندية ٣١، دارالسلام رقم: ٢٥٠) فقط والتدسيحان وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ٤ ارصفر المظفر ١٣٢٣ ه ( فتوی نمبر:اُلف۲۳۸(۹۲۹)

## شوہرکےانتقال کے بعدمہرمعاف کروانا

سوال [۵۹۴۸]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کیکسی کے شوہر کا وہ انتقال ہو گیا اور اس نے مہر ادانہیں کیا تھا، تو پڑوں کے

لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے ، جواس نے ادانہیں کیا ہے، تو عورت ان کا صرار کرنے پرمعاف کردیتی ہے آیا یہ معاف کرنا اور کہنا کیجے ہے یانہیں؟

المستفتى: نظام الدين، بهو پإلى

11/2/19/10

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوہرنے اپنی زندگی میں بیوی کا مہراد انہیں کیا تھا، تو شو ہر کے انتقال کے بعدرتر کہ میں ہے بیوی کا مہرادا کرنا لازم ہے، پڑوس کےلوگوں کا بیوی پراصرار کرتے ہوئے ہیکہنا کہ مہرمعاف کردے درست نہیں ہے اورعورت مجبور ہوکر شرم و حیاء کی وجہ سے مہرمعاف کر دے ،تو بیرمعافی معتبر نہیں مجھی جائے گی؛ بلکہ عورت کا مہر شوہر کے ذ مهلی حالہ باقی رہے گا،شوہر کے تر کہ میں سے ہیوی کا مہر ادا کرنا لازم اورضروری ہے۔ (متقاد: كفايت المفتى قديم ٥/١١١،جديدزكريا١١٢/٥١)

ولا بد في صحة حطها من الرضاحتي لو كانت مكرهة لم يصح.

(هـنـدية، كتـاب الـنكـاح، البـاب السـابـع فـي المهر، الفصل السابع في الزيادة في المهر،

ز کریا۱ /۳۱۳ ، جدید ز کریا۱ /۳۸۰

) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ١٠رر جبالمر جب١٩٦٩ ه

(فتو کی نمبر:الف ۱۳۸۸ (۵۸۵۸)

### میت کے کان میں مہرمعا ف کرنا

سوال [۵۹۴۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے،جب کسی کے گھر میت ہوجاتی ہے،تواس کی قریبیعورت اور خاندان اور پڑوس کیعورتیں اپنے اپنے گھرسے گیہوں، حیاول، دال، آٹا،

مرچ وغیرہ میت کے گھر پہونچاتی ہیں اور پھروہ سارا راش کسی غریب کو دیدیاجا تاہے۔
معلوم بیرکرناہے کہ بیکیا طریقہ ہے، اس طرح سے میت کے گھر پر چیزیں پہونچائی درست ہیں؟
اگر درست نہیں توعوام کو اس سے کس طرح سے منع کریں اور سمجھائیں، ایسے ہی اگر شوہر کا
انتقال ہوتا ہے، تو اس کی عورت کو دیگر عورتیں مجبور کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے کان میں کہہ
دے کہ میں نے مہر معاف کر دیا۔ کیا اس طرح مہر معاف کرانے سے مہر معاف ہوجائے گایا
اس عدم ادائیگی کا وبال شوہر پر رہے گا؟

المستفتى: عبدالرشيدقاتمي،سيُّدها، بجنور

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: ميت كره رآثا، گيهول وغيره راشن پهون نياله التوفيق: ميت كره رآثا، گيهول وغيره راشن پهونچان كرده پهونچان كسى حديث و فقد كى عبارت نظر سے نهيں گذرى، بيعوام كى ايجا دكرده هيئ خريب وفقير كوصدقه كرنا فى نفسه نيك كام ہے، مگر جس كودينا ہے وہ اپنے گھر سے دے سكتا ہے، ميت كره كروات نهيں۔

الخُعُ اللَى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالُحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. [سورة النحل: ١٢٥]

كم رية سي جمجايا جائ؛ البته تيار شده كهانا ميت كه بيما ندگان كه لئه بحيجنا مديث شريف سي ثابت هي؛ كونكه وه لوگ اپني مشغوليت وثم كي وجه سي كهانا تيار نه كرسكس كه ويست حب لحيوان أهل الميت و الأقر باء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم. لقوله صلى الله عليه و سلم اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد جاء هم مايشغلهم الخ. (شامي، كتاب الصلاة، باب صلوة الجنازة، فقد جاء هم مايشغلهم الخ. (شامي، كتاب الصلاة، باب صلوة الجنازة، زكرياه / ٢٤٨، حديد ٥ / ٢٩٨ قاضيحان على الهندية، زكرياه / ٢٤٨ محديد ٥ / ٢٩٨ قاضيحان على الهندية، زكرياه / ٢٤٨ محديد ٥ / ٢٩٠ قاضيحان

اورموت کے بعد کان میں مہر معاف کرنے کی بات کسی سیح روایت یا فقہ کی عبارت میں دیکھنے میں نہیں آئی ؛ہاں البتہ مہر معاف کر دینے سے معاف ہوجا تا ہے۔ إن المرأيعامل في حق نفسه كما أقربه الخ. (قواعد الفقه اشرفي ١٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ بری ۱۷۷ میراد کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۲ررسی الثانی ۱۲۱ه (فتو کی نمبر:الف۲۷(۳۲۲)

# مجبور ہوکر طلاق دینے کی صورت میں مہر کا حکم

سوال [۵۹۴۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر بیوی شوہر کوچھوڑ کر چلی جائے اور باوجود کوشش کے نہ آئے ، مجبور ہو کر طلاق دین پڑے ، تو کیا ایسی صورت میں طلاق دینے کے بعد شوہر کے ذمہ دین مہرکی ادائے گی لازم ہے؟

المستفتى: عبدالجبار،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرطلاق دیئے سے بل یوی سے طلاق علی المال یا خلع بعوض مہر کا معاملہ نہیں کیا گیا، توالی صورت میں آپ کے ذمہ مہر کی ادائیگی لازم ہے۔ (مستفاد: قاوی دار العلوم ۱۲۳۹۸)

و تجب العشرة إن سماها، أو دونها ويجب الأكثر منها إن سمى الأكثر ويتأكد عند وطء، أو خلوة صحت من الزوج، أو موت أحدهما. (درمختار، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ٢/٣، زكريا٤ /٣٣٢) فقط والسّبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح:

احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ را ۱۲۲ اه

۲۸ رمحرم الحرام ۲۲۲ اھ (فتو کی نمبر:الف۳۵ (۷۰۵۳)